

# فَقِيهُ وَاحِدًا شَدَّ عَلَى الشَّيْطِينِ مِن الْفِ عَالِدٍ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ عَلَيْدُ عَلَيْدٍ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدٍ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْدٍ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

مترجم مولانا مراجم الشيط مولانا ابوعب رائطه مولانا مراجم الشيط مولانا ابوعب رائطه مولانا مراجم والمراجم والمرا

-كتب الوديعة ه كتب العارية ه - كتب الهة ه - كتب الكاتب ه - كتب الولار ه - كتب الاكراه ه - كتب الكاتب ه - كتب الولار ه - كتب الاكراه ه - كتب الجر

مكن برحاني اقرار ناري شريك واردو بإزار والهور



| منۍ   | مضبون                                                           | مني  | مخبمون                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ריורי | Θ : Δ <sub>γ</sub>                                              | 4    | <b>مخھ≫</b> کتاب <b>محھ≫</b>                                               |
|       | متغرقات مي                                                      |      | 0:0'                                                                       |
| ۵۱    | معرفه کتاب العارية معرفهه                                       |      | ایداع ود بیت تغییر اور ود بیت کے رکن وشرا لا وظم                           |
| Y     | بلاب : ①<br>عاریت کی تغییر شرقی اور رکن وشرا تعلاوا نواع وظم کے | tı   | کیان می                                                                    |
|       | عاری می از طری درون و در الدوا وان و م                          |      | الآب: ﴿<br>ووايت كي حفاظت فيرك باتحد ش كروية ك بيان                        |
| ۵۲    | Ø: <\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                        | •    | عن                                                                         |
|       | أن الفاظ كے بيان عربن سے عاربيت منعقد مولى                      | 100  | @: \$\d                                                                    |
|       | باورجن بين منعقد موتى                                           |      | كن شرطول كاود يعت على اختبارواجب بهاوركن كا                                |
| ۵۳    | @: \$\\\                                                        |      | رين<br>مين                                                                 |
|       | أن تعرفات كے بيان في جن كا حير في مستعار                        | Li   | Ø: 🗸                                                                       |
| ۵۵    | عمل ما لک موتا ہے<br>اللہ : دیا                                 |      | جن صورتوں على ود يعت كا ضائع كرنالازم آ تا ہاور<br>جن صورتوں سے ضال آتى ہے |
|       | باپ: ۞<br>مستر ير يك ظاف كرنے كے احكام عمل                      | PA.  |                                                                            |
| ۵۷    | 10: C/r                                                         |      | تجيل وديعت كيان عي                                                         |
|       | عاريت كے ضائع كردين اورجس كامسعير ضامن                          | : Pr | 0:04                                                                       |
| 1X II | اوتا ہاور جس کا نیس ہوتا ہے                                     |      | وواجت طلب كرتے اور فيركودين كا عم كرتے كے                                  |
| 44    | 3: ¢/4                                                          |      | بيان عي                                                                    |
| 15    | عاریت والی کردیے کے بیان ش                                      | Fi   | بارب : ﴿<br>ود بعت واليس كرتے كے ميان عم                                   |
| "     | بانب : ﴿<br>عاریت کے وائی ما تکتے اور جو آمر عاریت والی         | 12   | 0: C/i                                                                     |
|       | ليخ كالم معتاج أس كمان عي                                       |      | ان صوراوں کے بیان عی جن عی مودع یا متودع                                   |
| 77    | 0: C/r                                                          |      | ایک سےزیادہ مول                                                            |
| *     | عاریت عن اختلاف واقع ہونے اوراس میں گوای                        | 1"9  | Φ: δ <sub>γ</sub>                                                          |
|       | کے بیان ش                                                       |      | ود بعت من اختلاف والع موني كيان ش                                          |
| 1     |                                                                 |      |                                                                            |

| فَهُرِسْتَكَ | SOU | ٣ |     |
|--------------|-----|---|-----|
| ال المرست    | 000 |   | 100 |

و التاويٰ عالمگيري ..... بلد 🕥 تَ

| منی   | مضمون                                                | منۍ  | مضبون                                               |
|-------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1174  | معالمات كتاب الاجارة معالمات                         | 14   | نېرې: ۞                                             |
|       | نړ∕ې: ۞                                              |      | متفرقات مي                                          |
|       | اجاره کی تغییر واس کے رکن والا فاٹلا وشرائط واقسام و | 4.   | معطيعه كتاب الهية معطيه                             |
|       | تحكم واجاره كانعقادكي كيفيت ومفت كيان عي             |      | Ø: ¢/4                                              |
| 11777 |                                                      |      | ہبہ کی تغییر ورکن وشرا لکا والواع وعلم کے بیان میں  |
|       | اجرت كب واجب موتى باوراس كمتعلق ما لك                | 4.50 |                                                     |
|       | وغيره كے بيان ش                                      |      | جن صورتول مي بيدجا رئيا اورجن مي تيس جائز           |
| 1974  | @: <                                                 | ۸۳   | 10: C/V                                             |
|       | ان اوقات کے بیان میں جن پراجار دوا تع موتا ہے        |      | حملیل کے متعلق مسائل سے بیان میں                    |
| IM.   | (a):                                                 | ٨٧   | @:                                                  |
|       | اجر کواجرت عی تقرف کرنے کے بیان عی                   |      | قرضدار کوقر ضہ بہر کرنے کے بیان میں                 |
| 100   | (a): (x)\(\frac{1}{2}\)                              | PA   | @: </th                                             |
|       | اجارہ میں خیارو فیروشر طانگائے کے بیان میں           |      | ہدے دجوع کرنے کے بیان عی                            |
| 16,4  | <b>⊙</b> : Ç <sup>\\</sup> !                         | AP.  | (a): (b)                                            |
|       | ایک پر دوشرطوں میں سے یا دوشرطوں یا زیادہ پر اجارہ   |      | نابالغ كواسط ببركر في كيان ين                       |
|       | واقع ہونے کے بیان میں                                | 1+1" | والمرابع والمرابع والمرابع                          |
| Iar   | @: \\\\                                              | 1.4  | ہدیں وض لینے کے میان ش                              |
|       | متاجر نے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دیے          | 1+0  | Ø: <>\/\!                                           |
| 104   | کیان می                                              | (+4) | مبرکرنے بی شرط لگانے کے بیان بی                     |
| 102   | باب: ﴿<br>بغير لفظ كراجاره متعقد مورئ كربيان عن      | 107  | بارې : ۞<br>وابهب ادرموبوب له ش اختلاف ادراس ش گوای |
| m     | Ø: Ç/4                                               |      | وابهب اور وبوب رسال مساوت اوران من واس              |
| .,,   | اُن صورتوں کے بیان یس جن عس اس معنی برحم دیا         | 111- |                                                     |
|       | جاتا ہے کہ اچر نے کام سے قرافت کر کے متاجر کے        |      | مریش کے ہید کے بیان جی                              |
|       | پردکردیا<br>پردکردیا                                 | H    | ⊕: <>\/\forall !                                    |
| :10   | Θ: Λ <sub>γ</sub> ;                                  |      | متفرقات ميس                                         |
|       | دود مع طلاتے والی کواجارہ لینے کے بیان جس            | m    | ⊕ :                                                 |
|       |                                                      |      | مدقد کے بیان میں                                    |

( فتلویٰ عالمکری ..... بلدی کی کی در ۵ کی کی کی فکرنست

|         | 300                                                                                   |       |                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منح     | . مضبون                                                                               | سنج   | مضبون                                                                          |
| #I+     | <b>№</b> : ८ <sub>√</sub> /-                                                          | 141   |                                                                                |
|         | اس چرے اجارہ کے بیان عی جو باہم دوشر کول                                              |       | خدمت کے واسطے اجارہ لینے کے میان میں                                           |
|         | کے درمیان مشترک ہو                                                                    | 144   | <b>②</b> : ⟨√√,                                                                |
| rir     |                                                                                       |       | حلیم اجاره کی مفت کے بیان جی                                                   |
|         | عدر کی وجہ سے اجارہ تن ہوجائے کے بیان میں                                             | IZA   | <b>⊕</b> : △⁄/i                                                                |
| rra     | . ⊕: Ç/4                                                                              |       | ان سائل کے بیان میں جو کرانے کی چیز ما لک کووالیس                              |
|         | كير عاور متاع وزم وخيمه وقيره المي چيزول ك                                            |       | الرئے ہے متعلق میں                                                             |
|         | اجاره کے بیان ش                                                                       | 144   | @:                                                                             |
| rm      | @: 4/V                                                                                |       | اجار کے مع موجائے کے بعداس کی تجدیداوراس س                                     |
|         | ایے اجارہ کے بیان عی جس عی معقود علیہ میرد کر                                         |       | زیاد آل کرنے کے بیان ش                                                         |
| 14.0    | و ينانه پايا چائے                                                                     | IA+   | <b>(a)</b> : <b>⟨</b> √√/2                                                     |
| r r r r | <b>⊕</b> : ¢⁄v;                                                                       |       | ان اجارات کے میان علی جوجائز بیں اور جوجائز کیل                                |
|         | ان تفرفات کے میان عی جس من جرکوروکا جاتا                                              |       | فعنل (وال ١٠ أن اجارات على جن عي مقد قاسد                                      |
|         | 4                                                                                     |       | ا <del>ردا</del> ہے۔                                                           |
| PPA     | @: Ç/V                                                                                | 225   | فعن ور کہ ان صورتوں کے بیان عی جن عی                                           |
|         | حمام اور چک کے اجارہ لینے کے بیان میں                                                 | IAO   | شرط کی اجدے عقد قاسد ہوتا ہے                                                   |
| FIFE    | @: \\\\\                                                                              |       | فعن مو من تغير المحان يا جواس كمعن بس                                          |
|         | اجرت اورمعقو دعليد كى كفافت كے بيان ميں                                               | IAA   | جیں آن اجارات کے میان عل<br>شرخت کی کر میں |
| PAPE.   | @: Ç\                                                                                 |       | فعیل جہارے جان صورتوں کے بیان عی جن                                            |
|         | دونوں کواہوں میں اور موجر و متاجر میں الحملاف                                         |       | ا باروال باحث سے فاسد ہوتا ہے کداجارہ کی                                       |
|         | واقع ہوئے کے بیان ش<br>وہ خواد کالا مصراب الصروب میں میں                              |       | そられびなかなんととしから                                                                  |
|         | فعن لا كا المدل من موجرومت اجرك                                                       | 195"  | @: \$\forall \tau_1                                                            |
|         | درمیان اختلاف دا قع ہوئے کے بیان میں<br>دنو کر دود کر بیاد ہو میں میں میں میں میں میں | سد يد | اجارہ یں شیوع ہونے کے احکام عی                                                 |
|         | فعن ور) الرت على عيب باع جائے على                                                     | Top"  | فعن المحتفرة التكريان عن                                                       |
| rar     | موجراورمتا جرکے درمیان اختلاف کے بیان بی<br>دائم میں م                                | F=2   | Ø:Ç/V                                                                          |
| 747     | باب: الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                   |       | جومتاج پرواجب ہے اور جوموج پرواجب ہے اس                                        |
|         |                                                                                       | r-A   | کے بیان ش<br>فصل اللہ تو اللہ بھی ای باب سے مصل میں                            |
|         | کے بیان شمی<br>میان شمی                                                               |       | しょう とうらう ひゃん                                                                   |

| فكرشك | SEC   | SEC.  | فتاوی عالمگیری آیادگ |
|-------|-------|-------|----------------------|
|       | 30231 | Javes | (19.7.)              |

| <u></u>     | 31                                                               |            | The Carrier of the Ca |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحد        | مضبون                                                            | منۍ        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | کے بیان میں                                                      | F12        | <b>®</b> : △ <sub>/r</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 201         | • i <>√i                                                         |            | اجاره من خلاف كرف اور شائع وتلف وتيره موفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           | مولی سے مکاتبہ باندی کے بید ہونے اور مولی کا اپنی                |            | ے منان لازم آنے کے سائل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ام ولدور برکومکاتب کرتے دخیرہ کے بیان میں                        | fV.(*      | <b>@</b> : ⊄⁄ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P04         | 10: C/r                                                          |            | اجیرخاص واجیر مشترک کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | اجبى كاكمى غلام كالمرف عصفد كمابت قرابت قرار                     | P9Y        | <b>⊚</b> : <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | دے کے بیان ش                                                     |            | فعن (ول الله اجرهام اوزاجر مشترك ش قرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104         | @: <                                                             |            | اوردونوں کے احکام کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | غلام مشترک کے مکا تب کرنے کے بیان میں                            |            | فعن ور) يد حروات كيان ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P. Alb.     | Ø: €/4                                                           |            | اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | مكاتب كے عاجر ہوئے اور مكاتب اور موتى كے مر                      |            | @: <>\u0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | جانے کے بیان میں                                                 | 4.4        | اجاره طویلدمرسومه بخاراک بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>12</b> • | @: <\r/>\!                                                       | ME         | <b>6</b> :04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | متفرقات عمل                                                      |            | کوئی کام کار مگرے بنوائے یا کمی کام کے فیک کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAI         | (-12 - 1                                                         |            | بيان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 0: Ç/ı                                                           | 1714       | ⊕: ◊^\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ولا (عَاقَةَ) كَا كَامُ عِي                                      |            | المغرقات على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | فعنل لاك ال كسيب وشرائط وصفت وتكم                                | FF2        | معالف کتاب المکاتب معالفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | یکن<br>فاویله هاد از مده مستخصر در در سرمله                      |            | (): C/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | فصل ور) 🖈 مستحقین ولا واوراس کے ملحقات                           | MON.       | ا منابت کی تغییر در کن دشرا تطادا حکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PAP         | کے بیان ش                                                        | hale.      | @:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r-qr-       | بالرب : ﴿<br>ولا وموالا قاسك بيان عمل                            | Partition, | کتابت فاسدو کے بیان یمن<br>الاس دھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ولا و والدو الدين الله الله الله الله الله الله الله الل         |            | باب: ﴿<br>جوافعال مكاحب كرسكا ب اور جونيس كرسكا ب أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | معن الال ١٦٠ ال عيوت عرب ومراكاوم<br>وصفت ومب وصفت وتكم ك عان عل |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | وست وسب وست واستحقین ولا واوراس كے ملحات                         | PYVE       | کیان عمر َ<br>با√ب: ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۳۹۵        | كيان ش                                                           |            | مات كان كان المات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1.        | O-Cyc-                                                           |            | اعرض اعتبة ديند عادم دع دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                  | L          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# فكرنسنا المكوى المسلم الموسية الموسية

| منی    | مضبون                                      | منۍ  | مضمون                                              |
|--------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| rro    |                                            | 1794 | ٠ : ٢٠٠٠                                           |
|        | متغرقات کے بیان میں                        |      | متفرقات مي                                         |
| 644    | معرفه كتاب الحجر معرفه                     | 1799 | مجهد كتاب الاكراء مجهد                             |
|        | 0: c/1                                     |      | <b>⊕</b> : ♦                                       |
|        | جركي تغييرواساب ومسائل متفق عليباك بيان مي |      | اكراه كي تفيير شرى وانواع وشروط وتتكم اوربعض مسائل |
| יאשיין |                                            |      | کے بیان میں                                        |
|        | مجز القسادك بيان ش                         | r+0  | @: h</td                                           |
|        | فعن (ول الم مدياوع كى پيوان كيان مي        |      | أن امورك بيان مين جن كاكرنا مخض مجبور كروه شده     |
| MAL    | فعن ورم الله مديوع كى پيوان كے بيان يم     |      | كوحلال باورجن كالنين                               |
| ۳۲۳    | <b>⊕</b> : ბ,⁄-                            | LALA | @: \$\\\                                           |
|        | اسب قرضت جرواتع مونے کے بیان میں           |      | عقو تلجيه كے مسائل كے بيان عي                      |

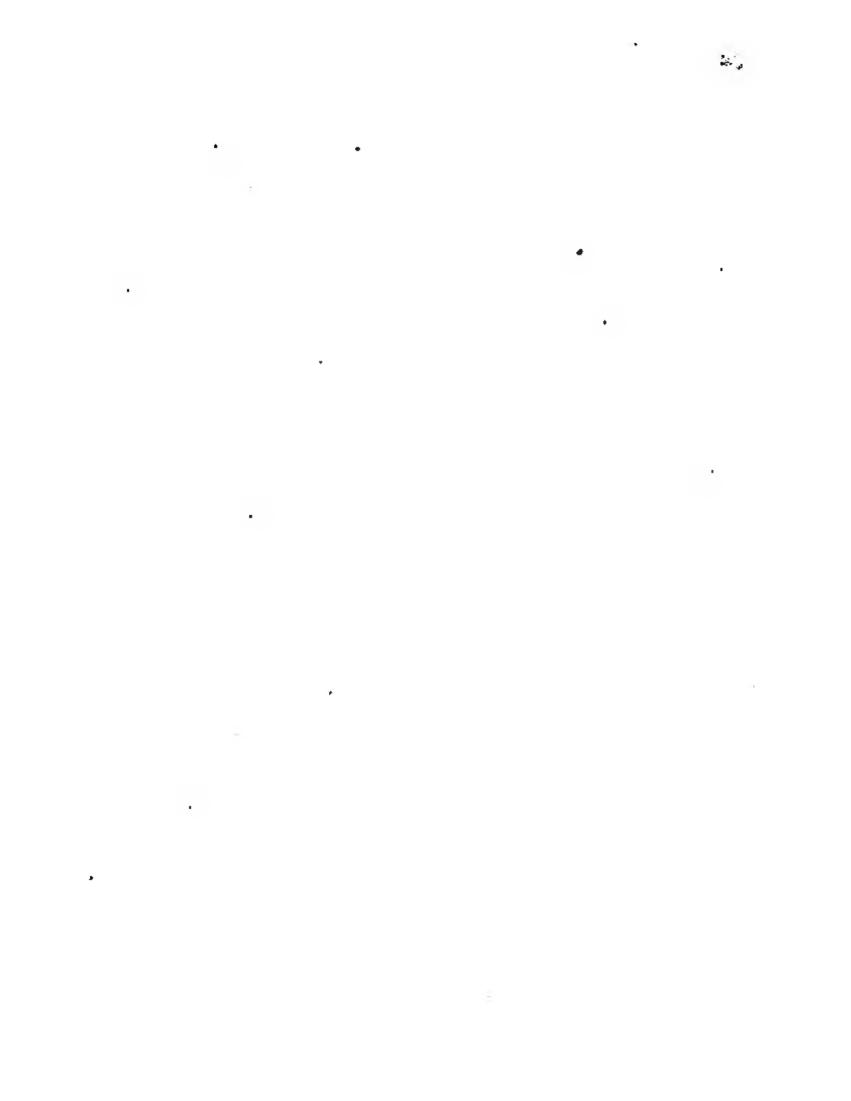

# الله والمنطقة المنطقة المنطقة

إس ش در الواب ين

بار الآف:

ایداع ود بعت کی تفییر اورود بعت کے رکن وشرا نظادتھم کے بیان میں

كس دوسر معض كواسية مال كى حاصت برمسلاكرت كوشرعاً ايداع كيت بي ادرجو جيز اجن ك ياس جيوزى جائده شرعاً ودیعت ہے بیکنز عمل ہےاور رکن ودیعت بھی ایجاب و تبول ہے لینی مودع کی کیا کہ عمل نے مجھے بید مال ودیعت دیایا جواس کے قائم مقام او ال وافعال موں اورمستورع کی طرف ہے ول دھل سے قول کرنا یافتانھل سے قول کرنا ہے بین میں ہود بعت مجمى صرت ايجاب وقبول سے موتى باور مجى برالالت موتى بيل مرت يوں بكد مودع نے كہا كديم نے تتي يد جيزوديت دى اورمستودع نے كہا كديس نے قبول كى اور حاظت كے فل كے واسلے بدوں اس كے قمام ند ہوكى اور كل امانت بي مرف ايجاب ے تمام ہوجاتی ہے جی کدا کر کمی عاصب ہے کہا کہ میں نے تھے چیز منصوب ودبیت دی تو عاصب حمان ہے بری ہو کمیا اگر چداس نے آپول تند کیا ہوئیلن حیا ہت کا وجوب مستود ع پر لازم ہے کی اس کا قبول کرنا ضروری ہے اورود بیت بدلالت اس طرح ہے کہ جب كى كے پاس متاع ركى اور وكيد كها يا كه تيرے پاس ود بيت باوروه خاموش ربانو و وض ستودع موجائع كوكد عرفايد ا بداع وقبول ہے جی کدا کر فائب موااور جناع ضائع موتی تو وہ ضائن موكار ترائع المعتبين جي ہے اور شرائد وربعت چندتم كے جي ازانجلہ بہتے کہ مال ود بعداس قائل ہو کہ اس پر تبند کا اثبات ہوسکا ہوجی کداکر ہما کے ہوئے غلام کو یا ہوائی پر تدکو یا در یائے عمیق کے کرے ہوئے مال کودد بیت دیا تو نیس سے ہے ہے ہے الرائق میں ہے از الجلد بدے کہ مستودع عاقل ہولیں مجنون یا طفل یا بعقل كاود بيت قبول كرنا مي فين باوراس كايالغ مونا مار يزو كيثر وأين بي كي كرجس الريكوتفرف كي اجازت باس كو و د بعت دینا مج ہے ایسے بی آزادی بھی شرط نیس ہے لیکن غلام ماذون کوود بعت دینے کا اختیار ہے لیکن جواڑ کا مجور ہو **کا لی**نی تصرف ے منوع ہوتواس کا ور بیت آبول کرنا تھے نہیں ہا ہے تا مستودع کی آزادی می مقدود بیت مجم ہو لے کے واسطے شرط تی ہے تی كر فلام ماذون عد الحرار كام وديت كال يرمزت ول كيكن فلام محر عد الحرك الله على م محكم ود لعت كابيان 🌣

اور تھم وربیت کاب ہے کہ مستودع پرود بیت کا حفظ واجب ہے اور مال اس کے پاس امانت ہوجا تا ہے اور مالک کے طلب کرنے کے وقت واپس دینا اس پر واجب سے کذائی اشمنی اور جو چیز ودبیت ہے وہ ووسرے کو ودبیت نیس دی جاتی ہے اور ند

ع دربیت دیند اللہ ع ودبیت لینے واللہ ع لین قول فلے تعل ندیا ہو۔ ع قولدواجب می کا کر طاب کرنے ہا محرب وقوفر آضامن ہو جائے گا بھر اگر اقر اور کرے قو مجی حال سے لیے کوئی جن

ئیں اگر مال نے اس کوعاریت ویا ہے تو بھی ضائن شاہو گی ای طرح اگر اس نابائندے کیا ہو کر بھرے مربرای سے پانی ڈال دے تو بھی بھی بھی میں تھم ہے اور اگر مال نے اس کے پاس حفاظت کے داسطے بھیا ہے تو بٹی ضائن ہوگی اگر اس کو اپنی نظر سے قائب کیا بیرخلا مہ عمل ہے۔

פנית ליואף:

### ود بعت کی حفاظت غیرے ہاتھ میں کردیے کے بیان میں

مستودع كوافتياري كدور بعت اليفخض كود مد مع جواس معمال على المخواه جس كودى بود واس كي بيوى مو يابينا يني مويا والدين مول بشر مليك و وصل ايدامتهم نه وكداس سدو ميت يرخوف كياجائية يافادي قاضي خان على بهاورا بوبكرية فرمايا كاس كي مال كوجود كور موت بدا عنوار ب كراي في كان ي جوان كي موال عن ب يدوجود كردرى بن ب اوراس عم بن عمال ميں وه شار موتا ہے جوستوور كے ساتھ ربتا موخواه نفته مي ساتھ مو يان موية آو كا صفرى مي ہے اورابياني قادي قاض خان عى باوراس باب عب ساكنديين باجم ساتح سكونت كرف كا احتبار بي يكن يوى نابالغ بيني وغلام عن بيب كداكرنا بالغ بينااس كم ال على شهواوراس كوود ايت حفظ كرواسط در و مقوضا من شهوكا حين بيد كدوه نايا لغ حيًّا المت كرف يركا ورمواور يوى ا گردوسرے علمہ بھی رہتی ہواور شو ہردوسرے مملّہ بھی ہواور شو ہراس کو نفلتہ بھی ندیتا ہواور شو ہرنے ود بیت اس کود ہے دی تو ضامن نہ موكا اور فلام اكراس كے ميال على شعوات بحول منا إن بينے كے ب يقى يديس ب اورمتود على أكرود يعت اسے غلام يا اجركوج ما موارى إسالاند يرمترر ب مال كداس كرماته د بنا بإلغ يخ كوجواس كرميال على ب يادين باب كوجواس كرميال بن بد عدى قو منامن شدوكا يرقل وى على بيدي بهاور بالغ بينا اكراس كرميال عن شادوادراس كود ويعت د عدى اورمنا تع موكل قو ضامن ہوگا میجید عل ہاوردالدین کا عم حل اجنی کے ہے تی کہ استفروری ہے کدوالدین اس کے میال علی موں اس کراس کے عمال من مول اود بعت ديا جائز بي يظام معلى بهاورس جوز كورمواا كودت بكرمود عف وريت د ركرمسود على مع ندکیا ہوکہاہے میال گوند دینا اور اگر اس فے منع کیا اور مجراس نے کی کواسے میال میں سے دے دی اور و بعت مناقع ہوئی تو و يكما آبائ كاكدا كرمستود ع كوهمال كودين كي مجود ك التي بلكداس كي حفاظت كي كوئي را وتكلي تحي تو شامن موكا اور اكرهمال كودينة كو مجور ہو گیا اور خرورت واقع تھی تو ضامن شہو گا حثالہ ایک تھی نے دوسرے کو ایک جویابدود بعت دیا اور مع کر دیا کدائی مورت کو حفاظت كرواسط مندينا اورشو برجيور بوااس فيحدث كورع وبالوروه ضاكح بوانؤشو برليخي متنووع ضامن ندبوكا يمضمرات بس ہاوراگر کسی اجرخواہ کو بین جس کو ماہواری فقلد یا ہاوروہ فض اس کے ساتھ سکوئت بیس رکھتا ہے یا بیساجر کو جوروز اندیر کام کرتا ہے دو بیت میرد کی او ضائن ہوگا بیاٹیا وٹی مخابیش ہے۔

وكيل كوود نعت دينا

ا مام تمرتا فی وا مام طوائی نے امام تھ سے ذکر کیا ہے کہ مستودی نے ود بیت اسپنے وکیل کودے دی حالانکدو واس کے ممال می نہیں ہے یا کمی اپنے اپنین کو جس پراپنے مال کا اقتمار کرتا ہے ود بیت دی حالا تکدو واس کے ممال میں نہیں ہے تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ جب اس پر مستودع کو اپنے مال کا وثو ت ہے تو ایسا ہی ود بیت کا بھی تھم ہے تار فرمایا کہ اس پرفتوی ہے کذائی النہا یہ ایک

تول رضر وری ہے بعنی اجنبی ہے خلاف ہونے کے لئے رضروری ہے حتی کیا گرعمال شاہوں کینی ساتھ ساکن شاہوتو ان کو و ایعت وینا حائز نہیں ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں آگر مودع نے اول سے صان لی تؤوہ دوسرے سے نہیں لے سکتا 🖈

اس پرائمہ کا اجماع ہے کہ عاصب کامستودع ضامن ہوتا ہے اگر دو بیت اس کے پاس تلف ہوجائے اور مفصوب مند کو افتقار ہوتا ہے کہ جا ہے جہان لے اور وہ ابقدر صنان کے افتقار ہوتا ہے کہ جا ہے تھان کے اور وہ ابقدر صنان کے

ا والم تفاكد بروسيون ساستفاظ ودايت جائز تكل كوكر شرطة مت م من ووضاكن موجائ كالبذائ التريب بيروالم وفع كرديد

عامب ہوائی لے گایہ شرح طوادی میں ہے قال فی الجائے الکیم اگر کی ظلام گور کو دو بیت دی اس نے دومرے قلام گور کے پاس
رکھ دی اور تلف ہوگی تو امام اعظم کے زویک اول ہے بعد شق کے حفان لے سکتا ہے یا دومرے ہے فی الحال لے سکتا ہے اور اس حملے
ہے کہ امام کے نزویک دومر اسکی ضام من شدہو گا اور امام الو بوسٹ کے نزویک اس کو اختیار ہے کہ دوثوں میں ہے جس ہے چاہ فی
الحال ضام من نے اگر اول میں حتی ظاہر بو اور اگر کمی تغیر ہے کہ پاس کدو یہی گور ہے دو بعت رکھی تو امام اعظم کے نزویک اول و
الحال ضام من نے ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ دومر ہے ہے فی الحال حمان کے اور امام الو بوسٹ کے نزویک اس کو اختیار ہے کہ تیزوں
المان ضام من نے ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ دومر ہے ہے فی الحال حمان کے اور امام الو بوسٹ کے نزویک اس کو اختیار ہے کہ تیزوں
میں ہے جس سے جا ہے فی الحال حمان نے بیر نیازی میں ہے مستود رائے پاس کف ہوگی تو بعض متناخرین نے فر بایا کہ ضام من ہوگا
دی کا در اس کی عدت کر آئی اور ہس نے ود بعت والی ٹیل کی اور وہ اس کے پاس کف ہوگی تو بعض متناخرین نے فر بایا کہ ضام من ہوگا
کو کہ اس کے دو بوت کی اور ایس کے ود بعت کی اجمان کے پاس سے والی تھی کی تو صاحب می فر بایا کہ خال میں تھو گی تو ضام من ہوگا ایسانی تھم جا در ایسا ہی صاحب می فر نے تھم دیا ہو اور امام تاصی خان نے فر بایا کہ ضامین شہوگا پر ضول تھا دیے تھی ہو اور بیر ہو اس می خان ہے فر بایا کہ ضامین شہوگا پر ضول تھا دیے تھی ہو اور بھی ہوار بھی ہوار تھی ہوار بھی ہوار تھی ہو اور بھی ہوار تھی ہوار بھی ہوار بھی ہوار بھی ہو اور بھی ہوار تھی ہو اور بھی ہوار بھی ہوار تھی ہو اور بھی ہوار بھی ہوار بھی ہوار بھی ہوار تھی ہوار بھی ہوار تھی ہوار تھی ہوار تھی ہوار تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہوار بھی میں ہوار بھی ہوار بھی ہوار بھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہوار بھی ہوار تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہوار بھی ہو ہو تھی ہوار بھی ہوار تھی ہو تھی

اگرمت و رح نے و و بیت اپنے ہاتھ سے قال کر دوسرے کے ہاتھ شی اور دوسرے کو آم کیا کہ اس کو آلف کر دے یا اس میں انتصان کر دے اور دوسی اپنے کی اور اس کو یا فتیا در اس میں انتصان کر دے اور سختاتی میں کھیا ہے کہ اگر و دیست مستود رح کے بیت میں ہوا و راس نے اپنے بیت میں دوسرے سے کہ مود رح سے تتم لے اور سختاتی میں کھیا ہے کہ اگر و دیست مستود رح کے بیت میں ہوا و راس نے اپنے بیت میں دوسرے سے اس اس فالا کیا تا ماہ نہ میں ہوا ہوا اس نے اپنے بیت میں دوسرے کے بیت میں ہوا ہوا اس نے اپنے بیت میں دوسرے کو اور اگر اور مین بیٹی و و کو زخیر کا ہے اس میں اسپنے پاس کی و دیست کی جا کہ و اس کر ایدا اور اس میں اسپنے پاس کی و دیست کی جا اس میں اس کا بی کھی ال نہر کہا ہو پر ایس اکو کی عمل اس میں ہوگا اور اگر کوئی عمل اس میں اس کا بی کھی ال نہر کہا ہو پر ایس اکھی میں ہا اگر میں ہوگا اور اگر کوئی عمل اس مستود رح نے اپنی و قات کے ایسا کوئی محتمل میں ہوگا اور اگر کوئی اگر نہا سے دولت و قات کے ایسا کوئی محتمل میں اس میں ہوگا اور اگر کہا ہو سے دولت کی بیٹوں کوئی ہو کہ میں اس کے میا سے دولت و قات کے ایسا کوئی محتمل میں اس میں ہوگا اور اگر اپنی کور سے دائر میں ہے کوئی بیت کی تحتمل کو کرا یہ پر دیا اور مساج کے بیا اس میں دولت کی بیٹوں کوئی اس میں ہوگا ہو اس کوئی بیت کوئی بیت کی تحتمل کو کرا یہ پر دول اور اس کے بیا اس اور دولت کی بی بیا مولی دولت کی بیت کی تحتمل کوئی دولت کی بی بیا مولی دولت کی بی بیا مولی دولت کی بیا کہ کوئی ہوں تو اس کے بیا سیا کہ کی اور بیت کی کوئی کی اجازت و سے کہ کی اجازت و دی کر دی ہیں بی بی موٹی کی کوئی ہوں تو اس کوئی ہوں تو اس کوئی ہوئی تو کی کی اجازت و سے کہ کی اجازت و دیس کی بی بی کوئی ہوئی تو کی کوئی ہوئی تو کوئی ہوئی تو کی کوئی ہوئی تو کوئی کوئی ہوئی تو کوئی ہوئی تو کوئی ہوئی تو کی کوئی ہوئی تو کوئی کوئی ہوئی تو کوئی ہوئی تو کوئی ہوئی تو کوئی ہوئی تو کوئی ہوئ

ع تولدا سے بعن روایت ندکوروضعیف ہادرا سے روایت موافق اصول کے بیدوسری روایت ہے۔ ع قولہ ند ہو گا کیونکہ ووجت کی شاخت موائے اس کے غیر مکن ہاؤ اس نے جمیدل جھی چیوڑی۔

گواہوں سے بوت ہونا کیساں ہے اور اگرافکار کیا تو تھے کوئیل تو ڈسکتاہے بلکہ موٹی سے ٹسن نے لے گا بے تزالة المعتمن میں ہے اگر والی نہر کے پائی نہر کھود نے کا چھود نے کے نام سے باوالی والی نہر کے پائی نہر کھود نے کا چھود نے کے نام سے باوالی کے نام سے رکھا گیا ہے تو ہوا گئر اگر تو خاصة ای فض کا مال کیا کذا کے نام سے رکھا گیا کہ جس سے لیا ہے تو خاصة ای فض کا مال کیا کذا فی المحتلفا

نِىرلىاب:

کن شرطول کا و و لیعت میں اعتمار واجب ہے اور کن شرطول کا تبیل واجب ہے اور کن شرطول کا تبیل واجب ہے است الرمود علی الرمود علی کہ اور بیت کی اس بیت میں جا ظنت کراد وستودع نے اس دار کے دہر سے بیت میں خاطت کی قرضا می 
شہو گا اور بیاتھ انا ہے اور قیا سافنا من ہوگا ای طرح اگر کہا کہا ہی بیت میں دکا اور اس در سے میں ندر کھ حال کا دونوں بیت ایک 
ہی دار کے ہیں تو اس میں بھی وی تی میں واتھ ان نے کور و جاری ہوا تی میں گھا ہے کہ بیت اس دور ایست کہ جب دو سرا بیت کہ 
جس میں خاطت ہے میں کہ وی تی اس واتھ ان بوگا اور اگر کہا کہا ہی اور گھیائی کے تن میں کہ نہوا ور اگر کم ہوگا تو ضامن ہوگا اور اگر 
ہی میں خاطت ہے اور آگر کہا کہا ہی اور گھیائی کے تن میں کہ نہوا ور اگر کم ہوگا تو ضامن ہوگا اور اگر 
ہیں کہا کہا ہے اور اور کہا کہا ہی کو خاص کی اور کہا کہائی کہائی

اگراس ہے کہا کہ اس شرعی اس کی حفاظت کراور دومرے شرعی تفاظت کے لئے نہ لے جا اس نے دومرے ہی شہر علی حفاظت کی تو بالا تفاق ضامن ہوگا اور اگر کہا کہ اس بیت میں جو بیر صندوق رکھا ہے اس می محفوظ رکھا ور بیر جو دومرا اس بیت می معندوق ہوگا ہے اس می محفوظ رکھا اور اس محفوظ اس باب می صندوق ہے اس میں ندر کھنا اس نے دومرے ہی عمل محفوظ دکھا تو بالا تفاق ضائن شہوگا ہے می ہے اور اس محفوظ اس باب می بیسہ کہ جس شرط کی رعابت میکن ہے اور دوم مفید ہے تو دوم سی ہے اور جس کی رعابت تھی ہو کتی ہے اور شاس می فائد و سیت تو وہ بالل ہے بید اکن میں ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اور شاس میں فائد و سیت تو وہ بالل ہے بید اور میں ہو گئی گئی ہو گئی ہو

اگر دو بعت میں بہت سااتات ہواوراس کوسفر ہیں ساتھ لے گیا اور تکف ہوا تو استحسانا شامن ہوگا بیمشمرات میں ہے اور بالاجهاع اگر بحری مفری و دیعت لے کیاتو ضامن ہوگا ہے غلیہ البیان میں ہے باب دوسی نے اگر صغیر کے مال کو لے کر سفر کیا اور تلف مواتو دونوں ضامن شہوں کے الااس صورت میں ضامن ہو سکتے ہیں کدانی ہوی کو پینی چموڑ جائیں بیدوجیر کردری میں ہے مطلق بھے ے وکیل نے اگروہ چیز ساتھ لے کرسٹر کیا تو ضامن ندہو گابشر طیک اس کی بار پرواری وخرچ ندہوورند ضامن ہوگا بے ظلا صدیس ہے اگر سن نے دوسرے کود دیعت دی اور کہا کہ اس کواچی مورت کوند بنا کہ میں اس کو جم مجمتا ہوں لینی این نیس جانیا ہوں یا بیٹے یا غلام وفيره كودي المضع كرديانى الرمستودع كوبدولان كرية كوئى جارونين بتوديدي سصامن شبوكا اوراكركوني را ولکتی ہوکہ بدوں اس کے دینے کے مفاظمت ہو سکے تو ضامن ہوگا بیتا تار فائیش ہے مستودع نے ود بیت دکان بی رکمی اورمودع نے کہا کہ دکان میں ندر کھ کہ بیر خوفنا ک ہے اس نے اس میں چیوڑ دی بہاں تک کہ چوری ہوگئ ہیں اگر دکان ہے زیادہ محقوظ دوسری چکہ بچی تو شامن نہ ہوگا اورا گرچی تو شامن ہوگا بشرطیکاس ود بیت کے وہاں اٹھالے جانے پر قاور ہو بیٹرزایہ استنین میں ہے ایک محق نے دومرے کوری دی کماس سے بمری زین سینے دومرے کی زیمن نہ سینے اس نے اس محض کی زیمن سینی مجروومرے کی زیمن سینی اور ری ضائع ہوئی ہیں اگر دوسرے کی زعن کو باٹی دیتے ہے قارغ ہونے سے پہلے ضائع ہوئی تو ضامن ہوگا اور اگر بعد فارغ ہونے کے ضائع ہوئی تو ضامن نہ ہوگا بیرخلا صریس ہے ایک گورت نے کا شتکار سے کہا کہ برے خوشہائے انگور جواتریں وہ اپنے مكان عن شدر كے اور كاشتكار فے استے بى مكان عى د كے جركاشكار ف كوئى جرم كيا اور بھاك كيا اور سلطان في جو يحداس ك مكان من تعاسب العواليا توفقيد الويكر بين فرمايا كماكر الراكا كامكان موضع بدرانيار خاندے قريب ہوتو ضامن ند ہوگا بيرقاوي قاضی خان میں ہے ایج عفر نے فرمایا کرفیج ایو بکرے دریادت کیا گیا کہ مضاعت دینے والے نے تاجر سے کہا کہ اس کواس مفری میں ر كاورا شاره سے بتلائی اس نے بعناعت كو يالان ش ركھاتو تھے نے فرمايا كرضائن ہوگا ادرا كراس نے كہا كہ جوال من ركھاورا شاره ندكياس في يالان يس ركمي تو منامن ندموكا كذاني الحادي مودع في اكرمستودع كواسط يجداجرت كي شرط كى تاكدود بعت كى حفاظت كرياتو مي باوراس برلازم آئے كى يہ جوابرا ظالمى ش باوراگر عامب في مفعوب كو بكھا جرت بركى فق كے پاس حفاظت كے لئے ود بعت ركھا تو مي بے يہ جيو كرورى ش ب-

چوتها بار:

جن صورتوں میں ود بعت کا ضائع کرنالازم آتا ہے اور جن سے ضان آتی ہے اور جن سے نہیں آتی ہے ان کے بیان میں

ا یک مخص نے اپنے دار میں ود بعت رکھی اور اس میں بہت آ دمی آتے جاتے ہیں اور وہ ود بعت

صَالَع ہوگئی 🌣

اے تولہ شارنیں کیا جاتا .... بعنی ایسی چیز ہے جس کے واسطے محن حفاظت گاوٹیں ہو سکتا ہے اروائ نیس ہے جیسے اشر فیوں کا تو ز ویا مشک کا ڈبروفیر و سے مغلق حسین لین بند بمضوط۔ مغلق حسین لین بند بمضوط۔

مستودع نے وہ دارجس کے بیت میں ود ایعت تی دوسرے کو واسطے تھا تھت کے پیر دکر دیا ایس اگر ود بیت کا بیت مفلق مجھین تھا کہ بدوں مشانت کے اس کا کھولنا تمکن شرقعا تو ضائن شہوگا ورشضائن ہوگا بیقیہ میں ہاورا گرود اینت مدفون شہو ایس آگرا ہے۔ مقام پر رکس ہو جہال کوئی فضل بدول اجازت واق ن طلب کے تبیل جا سکتا ہے قوضائن شہوگا اگر چہاں کا کوئی دروازہ نہ ہو بیا میں ہے ایک فضل نے اپنے دار میں ود بیت رکس اور اس میں بہت آ دی آتے جاتے میں اور وود بیت ضائع ہوگئی ایس اگر وہ الی بیٹے تی کہ بروہ ود بیت ضائع ہوگئی ایس اگر وہ الی بیٹے تی کہ باوجود لوگوں کے آتے جاتے میں اور وہ ود بیت ضائع ہوگئی ایس اگر وہ الی بیٹے تی کہ باوجود لوگوں کے آتے جاتے میں اور وہ ود بیت ضائع ہوگئی ایس اگر وہ الی بیٹے تی کہ باوجود لوگوں کے آتے جاتے ہیں اور وہ چر کی ہوگئی تو ضائن شہوگا ہے۔ اس کی تھا تھت کی جاتی ہے تو ضائن شہوگا ور در خائن ہوگا بیقایہ میں ہے۔ اور میں وہ بیت کی اور وہ چر رکی ہوگئی تو ضائن شہوگا ہے۔

ایک فض نے دومرے کوایک تقرید یا کہ اس کوظال فض کو دے دے تاکہ و ورست کروے اس نے وے دیا اور بھول گیا تو ماس نہ ہوگا یہ دجیح کر دری جس ہے ایک لڑکا مرائل لین قرعب بالٹے ہوئے تھا اس کوایک تقردیا تاکہ پائی با وے اس نے تقر سے خطات کی اور دہ ضائع ہوا تو ضائمی شاہ وگا ہیتھیہ جس ہے خطات کی اور دہ ضائع ہوا تو ضائمی شاہ وگا ہیتھیہ جس ہے خطات کرائے جی کہ جس نے اسد سے دریافت کیا کہ ایک فض کا دومر سے خطات کی اور دہ م ہے چرمطلوب نے طالب کو دو درہ تم ایک ہاروے دیے یا ایک در جم دیا چھر ایک ورجم دومرا دیا اور کہا کہ اپنا درہ م لے کا دور سے کہ رونوں درجم قبل اس کے کہ دوجم کو محمن کرے ضائع ہو گئے قر ملیا کہ مطلوب کے درجم کئے اور طالب کو اس کا درجم سے گا اور اگراس نے پہلا درجم کے اور طالب کو اس کا درجم سے گا اور اگراس نے پہلا درجم دیے کہ وقت کیا کہ بیچر احق ہے آتا اس نے بحر پایا اور اس پر دومرے کی مضان ندائے کی بیتا تار خانیہ من ہے اگراس نے پہلا درجم دیے باب الخصیب جس ہے کہ ایک فض نے دومرے کو دی دوجم دیے اور کہا کہ یا تی درجم تھے ہیہ جی اور پانچ درجم

تیرے پاس ود بعت ہیں کس قابض نے اس میں سے پانچ درہم مکف کردیتے اور پانچ خود مکف ہو سے تو ساڑ سے سات درہم کا ضامن ہوگا كونك ببدا ك صورت على فاسد إلى لئے كربيد مثارا جاور جو يز يكور بيدة سد كے مقوض بود و دنيان على بوتى بيائى درہم جو تخف ہوئے ان کے آوسے منوائت علی اور آوسے امائت علی ایس نسف کی منان واجب ہوئی اور بیاد حالی درہم ہوئے اورجو یا فج درجم اس نے مکن کرویتے ہیں ووسب بسیب ملف کرنے کے منات علی رہے ہی ساڑھے سات وراہم سب منانت شناس پر واجب ہوئے اور اگر ہوں کیا کہ وس سے تین درہم تیرے ہیں اور پاتی سات درہم فلاں محض کودے دے ہیں وہ درہم راسته شر المف ہو مجئے تو تمن درہم کا ضامن ہوگا کیونکہ وہ بہدفا سدتھا اور اگر ایسے ہبدکی دصیت کی میت کی طرف سے ہوتو کچے ضامن ندہوگا كيونكدوميت مشاع جائز ہے اور سات درہم كى منان دونوں مسلول شن كان آتى ہے بيجيد بن ہے۔ اگر دى درہم دوسر كو دے اور کیا کہاس میں سے پانچ ورہم تیرے ہیں اور پانچ ورہم قلال محض کودے دے گروہ درہم مکف ہو محال بانچ ورہم کا ضامن موكا جوبدك سف اور بالى يا في درجم كا ضامن نه موكا اوراكراس كودس درجم يا في بافي كر كمطيده دي بحركها كماس من يا في حيرے إلى اور بيشكها كدكون سے يا فح ورجم مبدك إلى فكرة ابض سوسب كولما ديا اور و وتلف موسة تو يا في درجم كا ضامن موكاسب كاشامن ندموكا يرجيط مرحى شرب-

ا كرود بعت مين كمونىچالگاياچو با كائ كيايا آگ ہے جلى وغيره 🛪

ود بیت میں اگر چوہوں نے فساد کیا اور ستورع کومعلوم ہوا کہ چوہے کا علی عیال ہے ہیں اگر مالک و د بیت کوفیر دی کہ يهال چرہے كائل ہے قوضائن شادو كا اوراكر إور مطلع مونے كے خرر دى اوراس كو بندند كيا تو ضائن موكا بيضول عماد بيش ہامام سیدابوالقاسم نے ذکر قرمایا کداگر کسی منس کے پاس اسی چیز دو بیت رکی گی کہ جس میں ایام کر ما میں سوس پر جاتے ہیں اس نے ہوا ےاس کوسردی دے کرند بچایا لین بارش وغیرہ میں جس طرح بشیند میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور ہواو سینے سے بیچے ہیں اس نے ند بيايا يهال تك كداس عن كيز مد الكووه منامن ندع موكا كذا في التلهر بيرم هي من الزيادة من المرجم في وي ايوالليث عي بهك ا كرود بعت الى چيز موكداس كے فاسر موجانے بعن اس كے مكر جانے كا خوف مواور صاحب ود بعت مائب موكيا ہي اكراس نے قاضى كرمائة مرافعه كيااورقاضى فياس كوفروشت كردياتو جائز بهاوريدام بهتر باوراكرقاضى كرمائة بيش دكيايهال تك كده ويز بكر كل قواس برمنان شآئ كي كيونكساس في موافق عم كاس كى حاهت كي بيديد عي بهاوراكراس شريس قاضي ف موتواس کوفرو خت کرے اس کے دام حفاظت سے دیکے بیمرائ الوہائ ش ہے اور اگرود بیت ش کمو تجالگا یا جو با کا ث کیا یا آگ ے جلی قو ضامن نہ ہوگا ہے مادی میں ہے اگرود بعت کے جو یا بیکا دود دیا درخت کے چل شیر میں تمع ہوئے اس نے ندا تھائے بہاں تك كه فاسد مو محت ياصح النس ايساد التع موااوراس في وحت مند كئ يهال تك كريك كي فوضامن منه موكايتر تاثى من ب ايك فخص كوحيوان دربيت دے كرعائب موكياس في اسكادود حدد بالوريكر جانے كاخوف كيالورو مشريص موجود ہے ہى اگر بدوں تكم قاضى فرو خت کیا تو منائن ہوگا اورا کر قاض کے تھے ہے فروخت کیا تو منائن نہوگا اورا کریہ صورت صحرا ٹس واقع ہوئی تو اس کا فروخت کر دیناجائزے بیمیدامرحی میں ہے۔

موز و ييندوا في في أكر دوموز وجوال كودرست كرف كوديا كما تعاالي دكان شي يجوز ديا وورات على جوري بوكيا لبل ا سور ایک کیزاہوتا ہے جوریشی ویشیند کیڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ جو قول منہ وگا کذائی نسوزالا مل لاہنسمن ومع التزام الحفائظر ولعل یغنمن نینی وہ

اگردکان می کوئی حافظ موجود ہے یا ای باز ارکا کوئی چوکیدار ہوتو شامن نہ ہوگا اور امام ظمیر الدین مرضینا ٹی شامن نہ ہونے کا فتوی وية تحاكر چددكان كاحافظ بإباز اركاج وكيدارة بواور بعض في إلى كماس شرائرة كالفتبار باكرلوك دكانون كوبدون حافظاو چ کیدار کے چموڑ جاتے ہول تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگراس کے برخلاف ہوتو ضامن ہوگا اور ای برفتوی ہے بی حمابید میں ہے۔ ای طرح کیا گیا کداکردکان کا درواز و کھلا جوڑ دیا اور بدایے مقام پرواقع جواجهاں کے لوگوں کی حرف وعادت میں ہے تو اس برمنان منیں ہاور بخارا می عرف جاری ہے کہ وکان کا ورواڑ ، کمانا چھوڑ وہے ہیں اور کوئی شے حل شبکہ وغیر ، کے دکان پر انکا دیے ہیں اور منائن ند ہونے کی رواہت جولائے کے باب میں محفوظ ہے کداگر جولائے نے وہ کیڑا جس میں سے چھے ہونے اور سوت کو کر گر می عموز ديا اوروبال كوئي محض مافظ ياباز اركاج كيدارنيل باوجولاب برحان تين آنى بيدة فحروش باكيموز ودوز كاول كى طرف چلا کیا تا کدموز و سے وہاں اس کو کس نے موز و دیا اس نے مع یا وس ایک فض کے دار میں رکھ دیا اور خود شہر می آیا وہ چوری ہو میالی اگراس نے وہ داروا سطے سکونت کے لیاتھا خواہ کی طور سے لیا ہواؤ ضامن تہوگا ادراگرا بیے خص کے دار میں رکھا جہاں وہ خود سكونت فيل كرتا بياق ضامن موكا يهجوا برالفتاوي في بياكرموز ودوز في موز وليا تاكداس كودرست كروساس كواس في خود مكن لیا تو جب تک پہنے ہوئے ہے اس وفت تک اگز ضا کے موتو ضامن ہے اور جب اتاردیا پھرضا کھ مواتو ضامن ٹیل برملتھ میں ہے اگر مستودع کے دارے ودیعت چوری ہوگئی اور دار کا درواز و کھا ہواہے مستودع فائب ہے دار ش موجود دیش ہے تو محدین سلے فرمایا كد ضامن موكا يكريوجها كياكداكرمستود ع اسية باخ الكوريابستان في جودار سد الاجواب كيا موتو قرما ياكداكرداري كسي كويل يجوز میااور شالی جگرجا کر شهراجهان سے آبٹ ستائی دے تو بھے اس کے ضامن ہونے کا خوف عے باور ابولھر نے قرمایا کہ اگر اس نے داركا ورواز وخل بندكيا اورود بيت چرى بوكى أو ضائن شهوكا اورمرادان كى يهب كدائ وقت منائن شهوكا كه جب وارش كوكى حفاظب كرف والاموجود مور فاوى قامنى خان يسب

ایک مخص کوایک چیری و د بعت دی اوراس نے اسے موز و کی سابق میں رکھ لی تو ضامن شہوگا 🖈

اگرود بعت کا چہ پایددار کے دردازے پر با کدھ کر چھوڈ دیا اور دار جی چاہ گیا اور وہ تھے۔ ہوا ہی اگر دارش ای جگہ گیا ہے جہاں ہے تین دیک ہے ہیں اگر جھر جی ایسا کیا قو ضامن ہے اوراگر جہاں ہے تین دیک ہے ہیں اگر جھر جی ایسا کیا قو ضامن ہے اوراگر کا دن جس ہے تو ضامن ہے اور اگر کا در جو خار کیا ہی اگر اس کی نظر سے اور ہوا تھ میں ہے اور خوار کیا گیا ہی اگر اس کی نظر سے اور بدا تھی ہوا تھ ضامن ہے اور بحوار سے اور نیا کیا ہی اگر اس کی نظر سے اور نیا کی بدا تو ضامن نہ ہوگا ور خار کی اگر اس کی نظر سے اور نیا کی ہوا تھ ضامن ہے اور نیا کہ اگر اس کی نظر سے اور نیا کی ہوا تو ضامن نہ ہوگا ور خار نیا کی ہوا کہ اگر اس ہوگا اور اگر اس کی خار دیا تھی ہوا تھی ہوا کہ اگر اس باغ کی چار دیواری ہوا ور اسک اور فی ہوکہ داست دوالوں کو باغ کی چرز نظر فیل پر اور وہ ارک نہ ہوا تھی ہوا کہ اگر مستود کی چرخ اور کیا در نیا میں ہوا تو ضافتی ہو تھی ہوا کہ اگر مستود کی کر دیا تو ضافتی ہو تھی ہوا کہ ایک ہوا کہ اگر مستود کی کہ دو میں ہوا اگر ہو تھی ہوا کہ اگر مستود کی کہ دو میں ہوا اگر اس کی جا دور ہوا کہ بھر کہ دور ہو تھی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا گر ہوئے دیا کہ دور ہو تھی ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ک

بعض نے فرمایا کہ ہر حال میں ہیں پر مطان نہیں آتی ہے بیٹر اللہ اُمطنین میں ہے اگر دراہم ود بیت اپنی آسٹین کے کنار و میں باند سے یا دائمن یا عمامہ کے کنار و میں ہائد ھے تو ضائمن نہ ہوگا ای طرح اگر دراہم ود بیت کسی رومال میں ہائد ھے کرا پی آسٹین میں ر کھے اور چوری ہو گئے تو ضائمن شہوگا یہ محیط میں ہے۔

ممىكوموناويا كداس كى حفاظت كرياس في اسيخ مندي واللياجيد تاجرون كى عادت بوواس كملت من جلاميا تو ضائن نه دوكا يدقعيد على بها كرود بيت مونا بإجائدي وواس في كها كه على في الني استين عن ركوليا تفاوه ضائع بوكلي تو ضائن ندمو کا بیملنظ میں ہے ایک مستورع نے دراہم ود بیت اپنی جیب میں رکھاورفس کے جلس میں کیاو ہاں وہ درہم کر بڑے یا جوری و فیرہ ے منا کع ہوئے تو بعض نے کیا کرمنائن نہو کا کو تکدائ نے جیب اس ود بعت محفوظ رکمی تھی جہاں اپنا مال محفوظ رکمتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ پیم اس وقت ہے کہ اس کی مشل زائل شہوجائے اور اگر مشل زائل ہوجائے اس الرح کداہے مال کی بھی ھا تاہے نہیں کر سكما ية منامن موكا كونكه اين صال في حال عندها عند عناجزي اختياري ليل مناتع كرديية والاياود بيت كوفير كردية والا قرار دیا جائے کا بیالمآوی قامنی خان میں ہے اور اگر اس نے گمان کیا کہ میں نے جیب میں ڈال دیے ہیں اور وہ جیب میں تین سمے عقاق و وضامن برجيد على براورا كران وربهول كوائي تملى على دكمايا ازار بندعل بانده نيا اورضائع بوية وضامن نه بوكايد فرائد المعتبين على بيمستودح في أكرود بيت كى الموهى الى چيكايا ال كى باس كى الكى على ينى تو بعد تلف ك ضامن موكا اوراكر ع کی اللی یا کلسک اللی یا اکو شعے میں بیٹی تو شامن شدمو کا اور اس برخون نے بیرجوا برا خلافی میں ہے اور اکر اس نے انگوشی بیٹی اور اس ے اور سے اللی علی دوسری الکوشی ہے تو ضامن نہ ہوگا اور میں امام محد نے ذکر کیا ہے کہ جارے بعض مشائخ نے فرما یا کہ اگر اس نے انکوشی کئی اوراس کا محمیدا پی محملی کی طرف کیا تو ضامن نه ہوگا بیذ خبرہ میں ہے اور اگرمت ورح مورت ہوتو جس انگی میں جا ہے پہنے ضامن ہوگی مضول مادیہ میں ہے قادی ال سروند میں ہے کہ ایک مورت کوایک اڑی جدیری کی ود بعت دی کی و وجورت کی کام می مشغول مولق اورو و بجائز کی پانی می کرکل تو حورت پر منان ندائے کی کی فرق ہے اس صورت میں اور خصب کی می قاوی ابواللیٹ میں بيدسنله يون عى خدكور باوراس جواب على بجماعتر اض باور يون كهنا جائية كداكراس كى نظر سدينا زيانين موتى تو ضامن ندموكى اور اکرنظرے عالب موکی تو شامن مدی برميد على ہے۔

ل توليفعب من من فعمب من شامن موكى - ع قول بعد آزاد ليني بعد آزادك كماخوذ موكار

بالا تفاق ال پر حال بیل بے بیرجوا برا خلاطی علی ہے اور اگر غلام نے خود کف کردی ہی اگر ماؤون ہے یا مجور بولیکن اپ مولی کی اجاز مت سے اس نے ود بیت پر قیند کیا آو بالا بھائے ضاکن ہے اور ابعد آزاد نہوئے تک اس پرقر ضد ہے گی اور اگر غلام مجور ہو کہ اس نے بدون اجاز ت مالک کے اس پر قیند کرلیا تونی الحال ضاکن شہوگا اور بعد آزادی کے ضاکن ہوگا بر طیکہ عاقل بالنع ہو بیام اعظم والم مجد کے نزد کی ہے اور امام ابو بوسف نے فر مایا کہ فی الحال ضاکن ہوگا اور و و بعت عی فرد دخت کیا جائے گا لیمنی ود بعت اوا کرنے کے واسلے فرو دخت کیا جائے گا بیجو بر قالمجر و شر الحمار ب

اگر مال ود بعت میں غلام ہواور غلام مستودع نے باوجود مجور ہونے کے اس غلام کوکل کر دیا میں اگر عمراً قمل کیا ہے تو غلام مستودع بحي قل كياجائ كايدمران الوبان عي بهاورود بيت غلام موفى كمودت عي غلام مجوريين مستودع في خطا عاس كي جان بلاک کرنے سے کم کوئی جرم کیایا خطا سے آل کیاتواس کے مالک سے مواخذہ کیاجائے گا کہ ظام کود سے افد بید سے اور فی الحال ع حان لی جائے گی بیٹر اید اسمعتین میں ہے اورام ولد اور در رے مستودع ہونے کا سب وی تھم ہے جوہم نے علام کے حال میں بیان كياليكن فرق بيب كدا كران دونول پر ضان لا زم آئة بدونوس سى كركاداكري كے بيسرائ الوبائ بس ب اكركس مخض كوكوئى چے وواجت دی اس کے تابالغ اڑ کے یا غلام نے اس کوتکف کرویا توتی الحال تکف کرنے والا ضامن ہوگا بے بسوط جی ہے اور مکا جب و د بعث تلف کرنے سے فی الحال ضامن ہوگا بیڈناوی من ہے می ہے اگر مستودع سو کیا اورود بعث اسپینے سرکے بیٹے رکھی یا پہلو کے بیٹے ر کی اوروہ شاکع ہوگی تو شامن شہو کا اوراک طرح اگر اس کواہے سامنے رکھا ہوتو بھی میں تھے ہے اور بھی تھے ہے اور ای طرف مس الائترمزهى في ميلان كياب، ورمثان في فرمايا كدومرى صورت عن اس وقت منان لازم ندا ع كى كدجب بيش بيش وكيا مواور اكركروث سيسويا بوقوضامن باوربيرب معزكاتكم باوراكر مفرس بوتوكى طرح ضامن شهوكا خواه بيني بينصوت ياكروث ے ذیبن پرسوجاتے میں ام ام اوالقائم ے دریافت کیا گیا کرایک فض نے دو بیت کے گیڑے اپنے چو یا یہ پر رکھ لئے چر راستد على كين جرياب اترااور كيز اين بيلوك يوركداس يرسور بااوروه جورى مو كاتوامام مرتف قرمايا كه اكراسياس من المستغرق منظور تعالو شامن موكا اوراكراس في عناظمت كاقصد كياتها تو شامن شيوكا اوراكر بيائ كيرون كورمون كي تعلى ہوتو شامن شہوگا بیماوی میں ہے اور شرح الاؤر میں ہے کہ اگر مستودع کے کمریس آگ کی اور اس نے وو بیت جلتی چوز دی وہ سب جل گنی یا وجوداس کے کہاس کے امکان بی تھا کہ دوسرے چنس کودے دے یا دوسرے مکان میں ڈال دے تو شامن ہوگا ہے تمرتاشی میں ہے اور اگر متودع کے یاس سے ود بعت چوری ہوگئی اور سوائے ود بعت کے مستووع کا خود کھے مال نہ کیا تو ہارے نزد یک منامن ندہوگا میکانی عمل ہے اور جامع اصغرش ہے کہ امام ایوافقاتم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخض کے پاس ور بیت ہے اس کوکوئی مختص اشائے چلا اورمستود کے نے منع نہ کیا تو فرمایا کہ اگر اس کوشع کرنا اور بیٹانا اس کے امکان میں تھا اور اس نے نہ کیا تو جنائن ہوگا اور اگرائ مخص کے ڈاکو پن اور مار پیپٹ سے خوف کر کے متع نہ کیا تو ضائن نہ ہوگا بیرے یا جس کھا ہے اگر مستودع نے کسی مخض كودد بيت لے لينے كى راه يتالى تو اس صورت على ضائن بوكا كه جب اس حض كو لينة وقت لينے سے ندروكا مواور اكر لينة وقت اس كوروكا تو ضامن نده وكابي خلاص ش ككما ي

دانستذاليي حركت كرناجس سے دوسرے كونقصان لائق ہوجائے 🖈

مستودع نے اگر اصطبل وربیت کا درواز و کھول دیا یا قلام مقید کی قید کھول دی لین بیٹری وزنچر وفیر وجس ہو و بستا تا آول بعد آزاد لین بعد آزادی کے اخذ بوگا۔ سے قول آنافال سیکن قلام تھو کے آزاد ہونے تک تا فیرن ہوگ سے تنز ق بین جدا کرے آرام ہے ہوئے۔ كول دى توضامن ہوگا يضول جماد ميش كھا ہے ايك مستودع نے كاروان سرائے كے ايك جر ه شى ود بعت ركمي اوراس ميں ايك قوم کامحن باس مستودع نے اس کے درواز و کی زنچرود بیت کی ری سے باعر صدی اور درواز و بند کیا اور نداس می تقل و یا اور باہر نکل آیا مجرود بیت چوری ہوگئی تو میخ امام نے فرمایا کراگرا ہے موقع پر اس طور سے باعد هنا مضبوطی بیں شار ہے تو ضامن ندہ وگا اور اگر غفات میں شار بوتو ضامن موكا ايهائي فآوي نعي من لكما باكي مختص في دوسرے كے ياس ود بعت ركى اورمستودع في اين وكان من ذال دى اور جمعه كى تمازكوچلا كيا اور دكان كاورواز وكملاجيوز كيا اورايك نابالغ از كركودكان كى هفا ظنت كواسط بنها كميا اور ود ایست دکان سے جاتی رہی تو امام ابو بکر حجہ بن النسل نے قرمایا کہ اگر د ولڑ کا اس لائق ہے کہ چیز وں کومنہونلی ہے ریکھاور حفاظت كرے تو مستودع منامن ند موكا ورند سامن موكا اور قامني على سفدى فرمايا كركى حال يب منامن ند موكا كيونكداس في ود بعت اپنی حرز میں رکی تھی ہیں ضائع نیس کی تھی برقاوی قامنی خان میں اکتصابے مستودع چلا کیا اور اپنی تنجی غیر منفس کے یاس جوز کیا مجر جب آیاتوود بیت نه یائی تو مخی ووسر مے مخص کودے جانے کی وجہ سے ضامن شہوگا بید جیز کردری میں ہے ایک مخص نے ایک فامی ( بنیا ) کے باس کیڑے دو بیت دیکے اور قامی نے اپنی دکان علی دکھ دیتے اور سلطان وقت ہرم ہینہ جب لوگوں سے پچھ مال لے لیتا تھا كداس نے اپنا وظیفدان يرمقرد كرد كھا تھا ہى سلطان نے اسے دظیفہ يس وہ كيڑے نے لئے اور ان كودوسرے كے ياس رائن كرويا اوروہ چوری ہو سے تو مشار کے نے فر مایا کہ اگر فامی سلطان کو بر کیڑے لینے ہے منع نیس کرسکتا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور مرتبن ضامن ہوگا اورصاحب ووبعت على رب ما بم مرتبن سے منان لے ياسلطان سے منان لے بيفاوي قاضى فان شر اكھا ہے۔ عامل والى نے كى کے پاس ود ایعت رکھی اس نے اسینے بیت ہیں رکھ دی چر جب سلطان کے وظیفہ کے دن آئے تو اس نے اپنا اسہاب افھالیا اور دوسری جگدر کھا اورود بعت و بیں چھوڑ دی اورخودرو ہوئی ہو کیا ہی اس کا کھر اورود بعت اوٹ لی تو و چھی ضامن ہوگا اگر جداس نے اپنا بھی كي اسباب جوز ويابوية فيه ش المعاب.

جانا ہوکہ جس پراس نے بعد کیا ہے واسود را کا حق ہے یا فیرکا حق ہے بیجواہر النتاوی علی اکسا ہے۔

ایک مورت نے کی تخص کا کیڑ البحرت پر دھویا اورا تی تھت کی منٹر پر سکھانے کے واسف لیکا دیا اور و دسرا کتارہ و دسرکی طرف پڑا ہے وہ صافح ہوگیا تو محورت صامی ہوگیا تو مورت نے اور کیڑوں کے کیڑے وہ تھا کہ جو کہا تھا کہ میں اسلیڈ الا ہی اگر چھت کی منڈ پر ہوتو صامی نہ ہوگی اور بھی نے کہا کہ اگر منڈ پر بلند نہ ہوتو ضامی ہوگی نے ضول محاویہ بھی کھا ہے ایک گار منڈ پر بلند نہ ہوتو ضامی ہوگی نے ضول محاویہ بھی کھا ہے ایک میں نہ ہوگیا اور اگر چھرو ہا کی دوسرے کا اور ہی اسلیل کا اس میں کہا کہ اسلیل کا اس دوسے کا تو تھے ایک میں نہ ہوگا ہو ایک کہ میں نہ تھا کہ ہوں کہا کہ اس کو اور اگر ہوں کہا کہ جرابا تھے ماروں گایا تھے بھائی ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ جرابا تھے کہ اور اگر وسے دیسے گاتو ضامی ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ جرابا تھے کو دائیا گئے ہوں ہوں گاتوں گئی اس کے بائی بھائی ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ کو دائیا کہا کہ کو دائیا کہا کہ کہ دائی ہوگا اور اگر ہوں گائی ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ خوادوں گایا تھے بھائی ہوگا ہوں گئی ہو کہ ہوگا ہوں گئی ہوگئی معلوم کو کر جاتی گئی ہوگئی معلوم کو کر جاتی ہوگا ہوں گئی ہوگئی کہا ہوگئی معلوم کو کر جاتی ہوگی گئی ہوگئی ہوگئی

نا وانسته نقصان ببنيان كالخلف صورتي اورأن من صان كابيان جر

ا قولدندہ وکا خلاصہ پرکدا کر جان یا معنو کا فوف ہوشان میں ور تساس ہے۔ ع فرام باریک پر دہ جوا کٹر کھوں کے جاروں طرف کھیرا جاتا ہے۔

کرضائن نہ ہوگا کیونکہ اس کا بیہ ہنا کہ جس کے ہاتھ جا ہے بیہ معلوم ہات ہے کہ عام تھم دیا ہے بخلاف اس قول کے کہ ایک مرد کے ہاتھ بھیجے دیتا کہ اس میں مرد مجبول ہے ہی تھر تھیے وگا بیتا تارخانیہ میں گھا ہے۔ فاو کا نفی میں ہے کہ ایک پن چکی کا ما لک پن چکی فا الک پن چکی فان کہ ایک ہوئی کے ایک ہوئی کے ایک ہوئی کے اس موگا کہ ان کا اور خود دور چلا گیا ہوئے کہ اس موگا کہ ان فان مسئلہ کا رواں سرائے کے کہ جس میں اور نے کی کوفریاں بٹی ہوئی ہیں اور ہرکوفری کا تقل ہے اور وہ فض لکل کر درواز وہوؤ کر چلا گیا اور کسی چور نے آئر کے کہ جس میں اور نے کی کوفریاں بٹی ہوئی ہیں اور ہرکوفری کا تقل ہے اور وہ فض لکل کر درواز وہ کملا ہوا جھوڑ کر چلا گیا اور کسی چور نے آئر کے کہ جس میں اور خوائن ہوں کا مردی میں انسان کے اور وہ فض لکل کر درواز وہوڑ کر چلا گیا اور کسی چور نے آئر کے کہ جس میں اور خوائن شاہور گئی تھور کر دری میں انسان کے د

و و بعت کاچ یابیا کر بھار موکیا یازخی موکیا پس متودع نے ایک آ دی کواس کے علاج کے واسطے تھم کیا اس نے علاج کیااور وہ ہلاک ہو گیا توج پایے کے مالک کوا تھتیار ہے جا ہے مستودع سے حال لے یا معالج سے حمان لے بس اگرمستودع سے حمال لی تووہ كى سے كي تين كيا سے اور اكر معالج سے حال في بى اكر معالج كوي معلوم تفاكديد جديايداس مخص كالبيس ہے جس في علاج كرايا ہے تووواس سے مجھوالی نیس السكا ہے اور اگر بيمعلوم ندہوا كديد دوسرے كا ب يا كمان كيا كدبيا كا كا ہے تواس سے واپس لے اے ایم بیجو ہرة الدیر وشل الکھا ہے اگر زمیندار کا تمل کا شکار کے پاس ہواس نے چرواہے کے پاس بڑانے کو جیجا اوروو منا اُنع ہو کیا تونده وضائن ہوگاند چروا بإضائن ہوگا اور مستعار اور كرايے كيل كا بھى بى تھم بے فتے نے فر مايا كدمشار كے سے اس مستلد ش روايات معتطرب آئی ہے اور جو ندکور موااس برفتوی و یا جاتا ہے کیونکہ مستودع حشل اسے مال کے ود بیت کی حفاظت کرتا ہے اور طاہر ہے کہ وہ اسية تل كوچروا بكودية بهاى طرح ووبيت كيكل كابحى بي تكم بهاورا كريك تجهور دياد وچرتا جرا بهرة بهاورضا تع بوكيا تومشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے می نے فرمایا کرفتوی اس پر ہے اور وہ ضائن ندہ وگا بیضلا صدیش لکھا ہے کسی نے ایک بکری وربعت دی اور مستودع نے اپنی بحر ہوں کے ساتھ جروا ہے کو مفاعلت کے لئے دے دیں اوروہ بحری چوری ہوگی تو مستودع ضامن ہوگا جبکہ چروا با فاص مستودع كاند بوية لايدي بي ب ايك عن ف ووسر كوايك كوصاوياوه فاكب بوكياني مستودع في كديم مك مالك ي كما كرة مير اكدها في اوراس عن ام فعال جب تك كري يتي تيرا كدهادا بس شدون وه كدهاما فك ك ياس تلف موكيا بمرستودع نے اس کا گدهاوالی دیا تو وه ضامن ندہوگا کونکداس کو تبعد کر لینے کی اجازت دی تھی پیرخلا مدیس ہے مستودع نے اگرفل وربعت ے پھل جماڑ کئے تو استسانا اس پر منان ندآ ئے گی بشر طبکہ اس نے اس طرح جماڑ گئے موں جیسے دوسرے جماڑتے ہیں اور اس کے فعل سے اس میں کوئی فقصان شد بیٹے کیا ہواور اگر اس کے فتل سے اس میں کوئی فقسان جیٹہ کیا ہے تو ضامن ہوگا بدذ خیرہ میں ہے مستودع نے اگرود بعت میں کھے تعدی کی مثلاج یاریفااس پرسواری لی باغلام سے خدمت لی یا کیڑا چمن لیایا فیرے پاس ود بعت رکھ دیا پھر تعدی دور کردی اور این قبدی لیا تو منان اس سے ساقط موجائے گی بشرطیکہ سواری یا خدمت لینے یا پہننے سے اس می نتصان ندآیا مواور اگرنتصان آیا موتو ضائن موگاید جو برة النير وشل بياس حاصل بيا بكدا كرمستوور كن و د بيت بس خالفت كی مجرموا نفتت مالك كي جانب مودكيا توحهان ساس وقت بري وكاينب مالك موديس ال كي تعمد ين كرے اور اكر محكذيب كي توبرى ند مو کا لیکن اگر موافقت کی طرف جود کرنے کے گواہ کا تم کرے تو تعدیق کی جائے گی اور ایسا بی جی الاسلام ابو بکر نے شرح کتاب االوديعة بن ذكركيا باورش نه دوسر مقام برو يكعا كهمنتودع في الرخالفت چيوژ دى اورموافقت كي طرف تودكيا اورمودع

هذا يعد مادكره سابقاد لايخالفه في شنئي فأن المراوان القول قول المودع والنية بالنية المستودع فافهم-

نے اس کے قول کی تھذیب کی قوائی کا قول آبول ہوگا میضول محادیث ہے۔

ا کرود بیت کی مادہ جانور پراس کا ترجیز ادبا اوراس ہے بیرہ اموا اور بیر جننے کے سبب ہے وہ ہلاک ہوگئ تو ضامن موگا اور بچدا لك كوسط كايدميد مرحى عى لكما بمستودع في اكرود بيت كالباس ايك روزيها اوراور كارا تارد يا اورنيت بيد كه بمر پینون کا اوراس درمیان میں وہ کیڑا تکف ہو کیا تو ضامن ہوگا یہ جواہرا خلافی عبی لکھاہے در بعت کا کیڑا پہتا اور جہاں یائی جاری تھا و ہاں اس فرض سے کیا کہ بانی میں فوط لگائے اس کیڑے اتار کراس چشہ کی گریر دکھ دیے بھر جب بانی میں فوط مارا تو کیڑے چرى بو كئة و ضامن ند بوكا كذاني خزائة أعليمن اور بعض في كها كداس على احتراض بدليل منزيم مي كريم في اكر حالت احرام شرسلا مواكيرًا بيها بحراتارويا بحرووباره بيها بس اكر بحر بينك ك تيت عداتارا تفاقو ايك عى جزالازم آئ كي لين اس هل نا جائز كوش جوجر ماندين تا بوه اليك على جر ماندوينايز كالوراكراس في الدانص في الدائم الداراج وجنى دفعه ايداكر الني ى جزالازم آئے كى پس اس برقياس كر كے مستودع كوبرى الضمان تد بونا جائے يظهيريد شي الكھا باس ود بعث كواپيخ كيڑون ے ساتھ وش کے کنارے رکے دیا اور تیائے کے واسلے کھسا چراہے کیڑے چین لئے اور لیاس و دیعت بھول کیا جب یاتی جس فوط مارااس وقت چوری ہو سے تو ضائن ہوگا ہے وجور کروی علی تکھا ہے این سامہ نے امام محد سے دوایت کی ہے کہ ایک منص نے دوسرے کو ہرارورہم وو بیت دیے ہی اس نے بوش ان درہموں کے کئی چرخریدی ادربددہم دے دیے گر می درہم بہب ہدیا خرید کے والهل في كرائي جكه يرد كدوي يعنى دوايت شيء كے جروه ضائع موسي لوضائن شده وكاية فزائد الأكمل عي لكما إدرامام مرا مروى بكراكردراجم وربيت بحكم ما لك ووبيت اسيخ قرض خواه كود عديجاس في زيوف باكر بمرمستورع كووايس كرديجاوروه تكف موضيح توضامن موكا يظهيربيش ككما باكر مى تخف ك ياس درجم يا دينار ياكونى كلى ياوزنى جيز وديعت يس دى اس فاس على سے كى تدرائى ماجت ذاتى عرصرف كردى توجس قدرصرف كى باى كاشائن بوكاياتى كاشائن ند بوكا اوراكراس فيجس قدرصرف کیا ہے ای قدراس کے شل لاکر ہاتی على طادى اوكل كا ضامن ووكيا اور بيتم اس وقت ہے كداد دين كو وقت اسے مال ب الیک کوئی علامت ندی جس سے تیزی جاسکتی مواور اگر ایک علامت کردی ہے جس سے تیز موجائے تو صرف اس قدر کا ضامن موگا جنى كاس نے خريد كردى ہے بيذ خروش ہے۔

فتوى يمل كرناا وربعد من مالك وديعت كالآموجود وونايمة

کہ باتی پھر طادیئے پھرسب تلف ہو گئے تو اس پر منیان ندآئے گی میشمرات شن لکھا ہے اگر کسی کو بندھی ہوئی تھیکی وہ بعت دی اس نے کھول ڈانی بامتنل مندوق دیا اس نے تکفل کھول ڈالا حالا تکساس میں سے کوئی چیڑ بیس کی بھان تک کدوہ ضائع ہوئی تو اس پر صفان نہ آئے گی کذائی البدائع ہمارے امحاب نے فر ملیا کہ فقد ود بعت فرج کرنے یا کپڑے کو میپننے کے لئے نکالا وہ تلف ہواتو ضامن نہ ہوگا

بہ شرح قدوری بغدادی ش ہے۔

مستودع نے اگر مال وربیت اپنے مال یا دومری و دبیت ش اس الرح ملایا کہ شنا خت بیش ہوسکتی ہے تو ضامن ہوگا کذانی السراجيه خلط يعنى ملا دينا جار طرح كاب ايك خلط بطريق مجاورت كيك باوجوداس كة سانى تتميز موسك جيدووهما دربهول كو کا لےورہوں میں یاسونے کو جا عمری میں المانا بہاورا بسے ملانے سے بالا تعامی الک کائل منقطع نیس ہوتا ہے اور جدا کرد ہے سے پہلے مال تکف ہوجائے تو امانت میں تکف شدہ قرار دیا جائے گا جیسا ملا دیتے ہے پہلے تکف ہونے کا تھم ہے اور دوسرا خلا بطریق مجادرت کے باوجوداس کے کہ جدا کر لیماسعندر مودیسے کیبوں کو جوش ملاویتا ادرا یے ملانے سے بعض روایت کے موافق مالک کاحق "منقطع موجاتا ب كذاني المضمر ات اوريكي مح ب كذاني الجوهرة البير هاورتيسرا خلا بطريق ممازجت كاس طرح كدايك مبش كو اس كى خلاف جنس بس مزح كرو مع يعيد تيل كوشهد من طاع اورا يسي خلط سي مجى بالاجماع ما لك كاحق منقطع موجا تا سياور جوتها ايك جنس کوائ جنس میں بطور مماز جست کے خلط کر سے جیسے روغن بادام کوروفن اخردٹ میں ملانا یا بطریق مماز جست کے خلط نہ کر ہے جیسے كيهول كوكيهون على ملانا بإوودهميا ورجمول كودودهميا ورجمول عن ملانا اورالي صورت عن امام اعظم كزد يك ما لك كاحل منقطع مو جاتا ہے کیونکہاس کو بعینہاس کا حق پہنچا و بناسسد رہاور مالک کوخیار ہوگا کہ جاہے مستودع کے ساتھ اس تقلوط میں شرکت کرے یا اسية حل كم الله الله الماني المضمر الت اوراس اختلاف كاثمر واليك صورت على ظاهر ووتاب كدجب اس في خلط كرف والليكو برى كياتوامام اعظم كنزويك ال كوكلوط ليني كوكى وجنيس باورصاحين كنزويك ابراءكى وجد عان لين كااعتيار منقطع مو كيا لي كلوط من شركت كر لينامتعين موكيا اور يصورت اختلاف كي اس وفت كدمستودع في بدول ما لك كي اجازت كوربمول على خلط كيا مواورا كراجازت عفلاكيا بية المام اعظم كيزوكي حكم مخلف ندموكاوي عمر سيكاكر برحال على ملك منقطع موكى اور المام الديوست عمروى بكرانبول في اقل كواكثر كتالى قرارو يا باورالم محد فر مايا كدير حال من شريك موجائ كااور امام ابر بوسف ای طور سے برتائع کواس کی جس عل طا دیے کی صورت علی اکثر کا اختیار کرتے ہیں اور امام اصطفی سب علی مالک منقطع موجائے كا تھم دينے بي اور امام محرّسب عن شركت كا تھم دينے بين كذا في افكا في۔

وحات کو پھولا کر دیئت تبدیل کردے کی صورت میں منان کو

اگر ہائدی کو گل نے کے بعد خلط کیا تو وہ بھی ما تعات ہے ہوجائے گی کو تکہ خلط کرنے کے والت حقیقاً وہ انع جملی ہی اختلاف فرکوراس میں جاری ہوگا کذائی البین فاوئ عما ہیں ہے کہ اگر مستودع کے پاس ایک می شخص کے گیہوں و جوود بعت ہوں تو ان دونوں کو خلط کرنے ہے دونوں کا ضائن ہوگا ہیتا تار خانیہ میں ہاور جس شخص نے ود بیت کو خلط کیا ہے اگر وہ شخص مستودع کے عیال میں سے حمل ہو گا و بینے وغیرہ کے ہوتو مستودع پر حیان نہ آئے گی وہی ضائن ہوگا جس نے خلط کیا ہے اور اہام اعظم نے فرمایا کہ مودع ومستودع کو بینہ اس چیز کے لینے کی کوئی راہ بیس ہے جبکہ فیر شخص نے خلط کر دیا ہے ہاں اس خلط کرنے والے ہے

ل کاورت سے بیمراد ہے کہ نظر سے دونوں کی تمیز جش باتی ہوچے کیہوں وجو لما دینے سے ایسا حرائ نیس ہوتا کہ کیبوں وجونظر علی ممیز نہوں بخلاف دور حد بانی کے۔ ج مائع چیز سیال جس میں بیلان ہوچیے دوئن وغیرہ۔

دونوں حمان لے سکتے ہیں اور صاحیت نے قربایا کہ دونوں کو اختیاد ہے جاہیں اس خلط کرنے والے سے حمان لیس یا بعید ہاس تھو ہاکا م لے لیس اور دونوں باہم شریک ہوجا کیں گے خواہ طاو سے والا اس صورت میں بالتے ہو یا نابالتے ہو کذاتی السرائ خواہ آزاد ہو یا غلام
ہو کذاتی الذخیرہ اور مشارکت نے قربایا کہ خلط کرنے والے کو دینا راہی مسائے میں خرچ کرنا طال نہیں تا دفتیکہ ان کے شک دینا ریا
ہالکان وینا راوانہ کرے اور اگر خلط کرنے والا ایسانتا میں ہوکہ اس پر قابویس چال ہے ہی اگر دونوں اس امر پر راہنی ہوں کہ اس تھو ماکو
ہاکتان وینا راوانہ کرے اور وحرے کو اس کے مال کی قیت اوا کرے قربائر ہا دوائی اس سے دونوں یا ایک نے اٹھارکیا اور دونوں
نے کہا کہ ہم اس کو فرو دیت کر ہی گو فرو دیت کے جدراس کے ٹمن میں موائی اپنے اپنے حصرے دونوں شریک ہوں گے ہیں اگر
شریک تا ہوں وجو ہوں تو گیبوں والا تھو ما گیبوں کی قیت کے حماب سے شریک تھر آیا جائے گا اور جو والا فیر تھو ما جو کی قیت
کے حماب سے شریک قرار دیا جائے گا ہو مران الوہان میں ہے۔

اگر بدول مستودع کے قتل کے وربیت کا اس کے مال عمل خلا ہو گیا تو دولوں ایک دوسرے کے شریک ہوجا تیں مے ہی اكراس كمندوق كا عرفيكي بهت كل اورود بيت كدرجم اس كة الى درجمون عن السكة وس يرهان شائع كاوردونون محلوط شن شريك بوجائي مح اوراكران ش سية بحريك بو مكاتو دونون كامال كيا اور باتى درجمون عن موافق عن كتقييم بون ے اس اگرایک کے بڑار درہم اور دوسرے کے دو بڑار موں تو باتی مال دونوں بس تین تہائی تقسیم موكا اور دلوالی نے اسپنے قاوی بس فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں کے دراہم فابت ہوں یا شکتہ ہوں ادراگر ایک کے نابت اور دوسرے کے فکتہ ہوں تو دولوں عى شركت ابت شاوى بلكه برايك كابال جداكر كستودع ابنابال اسية ياس دستند سكا ادرمودع كابال اس كود سكا اوراك ے دراہم قابت کمرے ہول مران میں چھورہم ردی ہی ہوں اور دوسرے کے قابت ددی درہم ہول مران میں چھورہم جیدلین كمريه ين إلى خلا مون كي صورت عن دولول عن شركت ابت موجائ كي يم تحتيم كرنے كي بيصورت موكى كماكردولول في باہم ایک دوسرے کی تصدیق کی کدایک کا دوتھائی مال تھر ااور ایک تھائی ردی ہے اور دوسرے کا دوتھائی ردی اور ایک تھائی تھر اسے ق ملوط مال کے کھرے درہموں کے بین حصر کرے دو تھائی ایک کواور ایک تھائی ایک کو چنزران سے مال کے لیس سے اور ردی بھی اس طرح تین تبائی تقیم کردیے جا کی مے اور اگر دونوں نے اس طورے ایک دوسرے کی تقیدین ندکی ہی اگر بیامرمعلوم ناس ہوتا کہ كس تدركيها بهاور برايك في ويوى كيا كريرادوتهائي بال كر الورايك تبائى روى بهاوردوسر عكادوتهائى روى اورايك تهائى كمرا ہے و برایک و تبانی کھر سے درہم و سے دیے جا کی سے کہ اس پر دولوں کا اتفاق ہے کہ برایک کے دو تبائی درہم کھرے تے اس اس تدر لے لیں مے اور باتی ایک تہائی می اختلاف ہے جرایک دوئ کرتا ہے کربیٹھرے ایں حالا تکدیرتہائی دونوں کے تبضر می آ دھے آد مع موجود جی لین برایک اس تبائی کی نسف لین کل کے جینے پر قابش ہے ہی برایک کا تول اس کے مقوضہ علی مقبول ہوگا اور بر ایک سے دوسرے کے دعوی پر حم لی جائے گی ہی اگر دونوں تے حم کھالی تو دونوں دعوی سے بری ہو سے اور مال دونوں کے تبضر میں جیا تا و سے بی چوز دیا جائے گا اور اگر دونوں نے کول کیا تو ہرایک کے داسطاس تبائی کے نسف کی ڈکری کی جائے گی جودوسرے ك تعندي إى طرح اكردونول في كواه قائم كانو يمى يى عم باور اكرايك في ممالى اورووس في كول كيانوهم كمان والابرى موكيا اوركول كرف والا ايتا مقيوض نسف تهائى ين كل كاجهنا حصددوس كود عدد يعلية البيان من باور

ا كر ظوط مال من ايك كيهون اور دومرے يو موں يس اگر دونوں نے كى امريرا تفاق كياتو موافق ا تفاق كے علم ديا جائے كا اور اكر

ا تفاق ند كيا تو كلوط كى قيت اعدازه كى جائے كى يس كيبول والا اس على جوسلے ہوئے كيبول كى قيت كے حماب سے شريك كيا جائے كا اور جو والا بے كيبول لے ہوئے جوكى قيمت كے حماب سے شريك كياجائے كا كذائى الجامع۔

يانعِول بارب:

تجہیل بود بعت کے بیان میں

اکر مستود عنے انتقال کیا اورود ہیت کی شاخت کرائی تو ود بیت اس کر کہ گرفتہ ہوجائے گی کہ اس کے ایام محت کے قرضوں کے برابرشار کی جائے گی جوان کا صال وی اس کا صال ہوگا گذاتی العجد بہاور ہے کم اس وقت ہے کہ مستود عمر کیا اور مود بیت کا صال معلوم نہ تھا اور اگر وارث ود بیت کو جائے ہواد رستود ع کو معلوم ہو کہ وارث چائے ہی مستود ع نے بیان نہ کی اور مر کیا تھا اور ورث و بیت کو جائے ہواد رہے گئے اور شی نے ود بیت کو صاف مال و بیان کرویا اور کہا کہ اس قد والی ہی جوانی ہوگی اور شی نے اسے معلوم کر لیا تھا اور و و کف ہوگی تو لیا گرا کہ اس کی تھر ان کی تھر ان کی تھر ان کی جائے گی اور جس ان اور ورث نے اس سا انکار کیا اس کی تھر ان کی تھر ان کی جائے گی اور شی نے اسے معلوم کر لیا تھا اور و و تھن ہوگی تو اس کی تھر ان کی تھر ان کی تھر ان کی ہور کو و بیت کی طرف واجہ ان کی جوانی ہوگا گر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من ہوگا اگر مستود عرف نے راہ بنائی تو ضام من موگا اگر مستود عرف نے کہا کہ مستود عود ہوت کو ہوا اور مود عرف نے کہا کہ مستود عود اور میں تھوگا کہ اس کے ان کی معلوم کر تھر ان کی تھر ہوئی تو مود کی کہ استود عرف نے کہا کہ مستود عرف نے کہا کہ مستود عرف نے کہا کہ اس کے دور بیت کو بھوئی کو ان کی گراس کے راہ بھی ہوئی کر مرکم کے اور ان کر ان کی بھر کہ کو اور کر مرکم کیا اور ان میں ہوئی کی میں ہوئی کہ ان کی میں ہوئی کہ ان میں ہوئی کے استود عرف کو ہوئی کو اور کر مرکم کے اور ان کی کہ مستود عرف کو ہوئی کو اور کر مرکم کے اور ان کی بھر کی ہوئی کہ کر گرا اور اور کی ہوئی کی دور بیت کو بھوئی کو دو جدت کو بھوئی کر مرکم کے اور اور کو کہ کو دو جدت کو بھوئی کو دو جدت کو بھوئی کر مرکم کے اور دو جدت کو بھوئی کو دو جدت کو بھوئی کر مرکم کے اور دو جدت کو بھوئی کو دو جدت کو بھوئی کر مرکم کے اور دو جدت کو بھوئی کر مرکم کے اور دو جدت کو بھوئی کو دو جدت کو بھوئی کو دو جدت کو بھوئی کر مرکم کے اور دو جدت کو بھوئی کو

ود بعت مال برقر ضرقر ارد يے جانے كى ايك صورت كابيان به

اگر مستودر گف انقال در کیا بلداس کوجنون مطیق ہوگیا اور اس کے پاس بہت ہم کا بال ہے اس بھی سے ود بعت تاش کی فرن نی اور لوگوں کو اس کے اس می جو بعث تاش کا وجائے سے باس (نائم میری) ہوگی تو ود بعت اس کے بال پر قر ضرقر اردی با والے گی اور قاضی اس کی طرف سے ایک ولی مقرد کرد سے گا اور وہ قر ضرود بعت کو اس کے بال سے لیکر جس کود سے گا اس سے ایک کفیل اند سے لیک کذا قبل الذخیر واور متر جم کہتا ہے کہ کشیل اند سے میراد ہے کہ اس کا گھریار ذاتی موجود ہو کرا ایہ پر نہ ہونہ فائد بدوش ہو کہ کذا قبل والتداعلم ۔ جمراس کے بعداس کو افاق ہو گیا اور دھوئی کیا کہ جس نے ود بعت مودع کو والیس دے دی تھی یا وہ میر سے پاس مناکع ہوگئی یا کہ جس میں ہو گئی ہو ہا ہے گی اور اپنا بال والیس کر لے گا یہ نیا تا میں کھیا ہے اور اگر مستودع نے اپنی کورت کو و بعت دے دی تھی چرم گیا تو محودت کی بار اور کر مستودع نے اپنا کر ورب نے کہا کہ ود بعت مناکع ہوگئی یا جرم گیا تو مورت کی اور اگر خورت نے کہا کہ ود بعت مناکع ہوگئی یا جرم گیا تو مورت نے کہا کہ ود بعت مناکع ہوگئی یا جرم گیا تا جو میں ہوگئی تو حس نے مستودع کے اس میں تو کہا کہ میں نے مستودع کے منان نے تھی اور اگر خورت نے کہا کہ جستودع کے کہا کہ میں نے مستودع کے مناکع ہوگئی یا جری ہوگئی تو حس نے اس کا قول اختول ہوگا اور کسی پر کھی منان نے کی اور اگر خورت نے کہا کہ جستودع کی کی دور اس نے مستودع کے کہا کہ میں نے مستودع کے کہا کہ جستود کی کھی اور اگر خورت نے کہا کہ جستود کے کہا کہ جستود کے کہا کہ جستود کی تھی کو خورت کے کہا کہ جستود کی تھی اور اگر خورت نے کہا کہ جستود کی تھی اور اگر خورت نے کہا کہ جستود کی تھی کہا کہ جستود کی تھی کی اور اگر خورت نے کہا کہ جستود کی تھی کو کھی کے کہا کہ جستود کی تھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی

مرنے سے پہلے اس کوود بیت واپس دی تھی تو تم سے اس کا قول ہوگا اور اس تقد مال میں سے قرضہ ارکر کے وصول کی جائے گ جوگورت کو اپنے شوہر سے میر اش طا ہے رہے یا سرتھی میں لکھا ہے اور اگر فقط متو در گئی کے کہنے سے بیات معلوم ہوئی ہوکہ اس نے اپنی میدی کو و سے دیا ہے مثلاً اس سے قبل موت کے دریافت کیا تھا کہ بڑار دوہ ہم جو تھے فلاں فنص نے در ایعت دیئے تھے وہ تو نے کیا کے اس نے کہا کہ میں نے اپنی مورت کے ہر وکر دیئے بھر مرکیا اور گورت سے دریافت کیا کیا اس نے اٹکار کیا کہ جھے تش دیئے جی تو مورت ہے تم کی جائے گی اور اس پر مجھے واجب نہ ہوگا اور اگر میت نے بھی ال جوڑ ا ہوتو جس قدر مورت کی میراث میں آئے گا اس میں بیدو بیت قرضہ قرار دی جائے گی بیرچیلا میں ہے۔

اگرمقارب نے کہا کدش نے فلال مراف کے یاس مال مقاربت ود بعث رکھا ہے چرمر کیا تو اس پر چھوا جب نہوگا ادر شاس کے دارٹوں پر مجمدداجب ہوگا جرا کر سراف نے کہا کہ مجمدد بعث مجمدال دیا ہے قدم سے اس کا قول ابول ہوگا ادراس پر اور دارقان میت یر پھودا جب د موكا بيزندائد الملتين ش باورا كر صراف قبل اس كے كر كھا قرار كر مركيا اور مراف كود بيت و پنافتلامضارب بی کے قول سے معلوم ہوتا ہے قو صراف پراس کے قول کی تضدیق نے جائے کی پیغلامہ ش اکھا ہے اور اگر صراف کو محواجوں کے سامنے باصراف کے اقرار پردیئے جی لیخی صراف مقر ہوا ہاکر چہ کواجوں کے سامنے دیے نہوں چرمضار ب مرکمیا محرصراف مرکیا اوراس ودایت کو میان ند کیا تو صراف سے مال می قرضه قرار دی جائے گی اورمستودع پر بچھوا جب ند ہوگا ب تا تارخانييش لكما باوراكرمضاوب مركيا حالا تكرمراف زيرهموجود باس في كما كريس في مضارب كي مين حيات يس اس كو ود بعت والس كردى فى أو الى كا قول لياجا عدى اورتم لى جائ كى اوراس يرهان سائد كى اور شديت يرهان آئ كى يرجيدا على ب کل امانت عمل بھی بھی تھم ہے کدا کر بدوں بیان سے ہوئے مرجائے توان کی حمان لازم آجاتی ہے الاصرف تین مسئلوں عمل امانت مضمون بيس موتى باول يركم ولى وتف اكرمر جائ اورجو يحدما صلات وتف اس فيدمول كى باس كى شاخت ندمواوراس في بيان ندى تواس يرحمان ندآس كى اوردوسرامستلديد كداكر سلطان جهاد كواسط تكانا اور الل جهاد فينست حاصل كى اور بعد احراز کے سلطان نے چھے نیمت کی مخص کے پاس جونئیست حاصل کرنے والوں میں سے ہے وہ بیت رکھی مجرسلطان مرحمیا اور بیان ند کیا کہ س کے باس ود بعت رکھی تھی تو اس پر منان ندائے گی اور تیسر استلدید ہے کدووفضوں میں سے شرکت مفاوضہ تھی اگران میں ے ایک محض مرکبا حالا تکدای کے پاس مال شرکت ہے اور اس نے بیان ندکیاتو اس پر منان اس کے بداناوی مغری میں ہے قامی نے اگر تیمیوں کا مال اینے قبعت ش لے لیا اور بدول بیان کے ہوئے سر کیا تو اس کی دوسور تیں ہیں اگر اس نے اپنے کھر میں رکھا اور معلوم میں ہوتا ہے کہ ال کہاں ہے قوضا من ہوگا اور اگر کی قوم معلوم سے دیا اور معلوم تیں ہوتا کر س کوریا ہے قواس پر معمان تیس ہے یے ذخراش ہے۔

اگر قاضی نے کہا کہ ال بھرے ہاں سے ضائع ہو گیایا ہیں نے بیٹم کے مصارف می ٹری کرویا تو اس پر منان ہیں ہے اور اگر بدوں مبب بیان کرنے کے مرکبا تو ضائن ہوگا کذائی الیما تھے تو اور ہشام ہیں ہے کہ ایک وسی نے انتقال کیا مالانکہ اس کے تبعید میں کے بیٹم کا مال تھا اور اب معلوم ٹیس کے وہ مال کہاں ہے اور نہاں نے خود بیان کیا تو یہ ال اس کے ترک میں سے ڈانڈ لیا جائے گا اور

ع قولین سال داسط کدمفادشت بی برابرگل مال کی ترکت ہے قدم بیان بکومٹرٹین ہے۔ یہ قولہ کی توم سال داسطے کہ قاضع ل کا دستور قما کرتو موں کے پائی دو ایست د کھو ہے تھے۔

اگریہ پہداگا کدائی نے کی فض کودے دیا ہے اور سے معلوم ٹیمل ہوتا کہ کی کودیا ہے تو ڈائڈ دایا جائے گا کیونکہ اس کو بیدا ہمتیا ہے ہے مواقع ہے کہ کا مال دوسرے کودے دے اور تو ادامان رہم شی امام تھے ہے مودی ہے کہ اگر یوں کہا کہ بینے کا مال میرے ہاں صافع ہو گیا یا ہیں نے اس کو بیٹے مرکیا تو حش مستودع کے صام من ہوگا یہ مسافع ہو گیا یا ہیں نے اس کو بیٹے مرکیا تو حش مستودع کے صام من ہوگا یہ محیدا سرخی میں ہو دور بیت دی بھر و مفاوضہ کے شرکت ہے ان میں ہوائے تی شرکی کو کی نے مکھود دیدت دی بھر و مہدوں بیان سے مرکیا لیعنی کی حوال دو دیدت کی بیادور مرکیا تو دولوں شرکی صامی ہوں گے اورا گرزی و شرکی نے مکھود دیدت دی بھر در بر کے مرکیا لیعنی کی موائی تو دولوں شرکی صامی ہوں گے اورا گرزی و شرکی ہے تھی میں نے کہا کہ میر سے شرکی کی مور کے ہوگئی تو اس کی تصدیل ہے گی ہوڈ تیرو میں ہے متنی میں نے کور ہے کہ امام ہور نے نے مار کو میں ہے متنی میں نے کور ہے کہ امام ہور نے نے کہا کہ میر سے تو کہا کہ میں ہے تھی میں نے بلوروالا یہ ت کے کی بیٹھر میں لیے گی ہوڈ تی ہے تو باقی میں تو برا کو کی تو اس کے تو باتی ہوگئی ہو ہوگئی تو اس کی تھی ہو کہ ہو باتی شراوروں میں گری تو برا کہ کی تو برا کہ کی ہو ان تو او اوراک میں تو برا کے کو برا تھی کو دیا تو اوراک میں ان تو جوالی کو برا کہ کو ان کا مید میں ہوگئی گردور میں ہوگئی گردور سے براس تقدر کا دولوں کی گردوں کی تو برائی کو دولوں کی گردوں کی تو برائی کو دولوں کی گردوں کو ان کی تو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائی کو دولوں کی گردور سے براس تو تو ان بالغ ہو جوالی تو جرائیک کو برا تو تو ان کی تو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائی کی دوسرے براس تقدر دکا دولوں کی گردوں کو ان کو برائیک کردور سے برائی تو تو ان کردوں کو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائیک کی برائیک کی برائیک کردوں کو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائیک کو برائیک کردوں کو برائیک کردوں کو برائیک کردوں کو برائیک کو برائیک کردوں کو برائیک کردوں کردوں کردوں کو برائیک کردوں کو برائیک کو برائیک کو برائیک کردوں کو برائیک کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کو برائیک کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں

ا کی مخض کے بعند میں برارورہم بیں اس کودو مخض قاضی کے پاس الائے برایک نے داوی کیا کہ میں نے بیدرہم اس کے پال وو ایست د کے بیں اور مستود ع نے کہا کہتم دونوں علی سے ایک نے بیدرہم جھےدد بیت دینے بیل مر جھے معلوم نیل کدودونوں على سے كون محض بي اگروونوں مرصول نے باہم ال طرح سے كرلى كرہم دونوں برابردرہموں كو لےكربان ليس تو دونوں كو بیا متیار ہے اورمستورع کوبیدرہم دونوں کوسیر دکرنے سے اٹکار کا اختیارٹیل ہے اور بعداس ملح کے دونوں کو ہا جم مم لینے کی کوئی راون موكى اور شدونول مستودع سي تم كيس على اوراكر دونول في السطرة مسلح شدى اور برايك في وعوى كياكه بيه بزار دربهم خاص ممرے ہیں اور مستودع سے لیے جا ہے واس کو بیا ختیار ہیں ہے لیکن برایک مستودع سے حم نے کا کی مستودع یا تو دولوں کی طلب يرضم كما جائع إودنون كاتم سا تكاوكر ما إايك كاتم كما الكالودوس كاتم سا تكاركر ما الروونون ك طلب وحم کما ممیاتو دونو ل کادموی دور موا محراس حم کما لینے کے بعد دونوں کوامام ابو بوسٹ کے زویک باہم سلے کرے بزار درہم لینے كى كوئى داوتين إدرام محد كنزويك بعداس هم لين كدونون كويابم ملح كرك براروربم فين كاالمتيار إداراكراس في دونول کی مست تکارکیاتو ان بزاردرجم کے مام نصفانسف ڈکری موکی اورمستود عوصرے بزاردرجم دونوں کومنان وے کا اور اگر ا كيك كي تم كمانى اور دوسر يك تم سنا فكاركياتوجس كي تم سنا فكاركيا بهاى كنام ان برار دربم كي دكري بوكي اورجس كي تم كما لی ہاس کے نام پھوڈ گری ندھو کی بیندید البیان على ہاور قاشی کوچاہید کدفتا ایک مری کے متم طلب کرنے اور مستووع کے الكاركر في ساس من كى مستود را يرو كرى دركرو يدب كك كدومر عدى ك ليحم دف الما كدور عم طابر موجات اور اگرایک می کی متم طلب کرتے اور مدعا علیہ کے اٹکار کرتے سے قاضی اس مدی کے نام ڈگری برارور ہم کی کروے حالا تکہ قاضی کو ب رواند تعالق قامنی کا تھ نافذ ندہوگاحی کدا کر چراس نے دوسرے کےواسلے تھم فی اور مدعا علیہ نے اٹکار کیا تو وہ بزار ورہم دونوں کو برابر ملیں کے اور مرعا علیہ دوسرے کے برارور ہم کی منمان دے کا کذائی افکائی۔

اک کو ہمارے مشارکے نے اعتمار کیا ہے بدیانہ البیان میں ہے چرجب معاطبہ پر مری اول کی ڈگری ہو پکی تو اس سے دوسرے می کے دائد اس کے بال جمل میں ہو ہی تو اس سے دوسرے مدی کے دائد اس کا بدینام مثلاً مجمد پرٹیس ہے ہاں اگر غلام

غلام مجور (ممنوع نصرفات والے) کوکس دوسرے ہے مال ملنا .....

اس معنی تواس کے مولی پر مکھ لازم نیس آئے گا لیکن اگرود میت بعید پیمانی جائے تواس ود بیت کے مالک کووالی وی جائے گی بد

هبيرييش ہے۔

اكرمونى نے اس كود بيت لينے كے بعد تجارت كى اجازت دے دى جروه غلام مركباتو اس پر مان لازم بيس آتى ہے مركواه اگر ریکوانل اواکریں کہ تجارت کی اجازت یانے کے بعدوہ وربیت اس غلام کے پاس موجود تھی مجروہ غلام مرکمیا اور پکے مال مجموز الو ووبعت اس مال من ےوی جائے گی ریجیا میں ہاور اگر کس نے زید کو برف یاخر اوزے یا اگورود بعت دیے اور عائب ہو کیا اور زیدمر کیا گرمودع آیا اورائل مدت بعد آیا کراس دو بعت کا آئی مدت تک باقی ندر بتامعلوم ہے توبیدود بعت میت کے مال می قرضہ على قراردى جائے كى كيونكدود بيت كا حال معلوم تين ہاور شايدزيد نے اس كوخود كف كرديا مويضول عاديد على باور اكرزيد کے وارٹوں نے اس امرے کواہ ویے کہ بیدود بعت زید کی زعدگی عس تلف یا فاسد ہوگئ تو زید کے ترک پر ڈائڈ ند پڑے کی کذا فی الملتقط ۔ اگر کوئی مخص مرحمیا حالا تکداس پر قرضے میں اور اس کے پاس مال دربعت و بیناعت و مضار بت ہے ہی اگر وربعت و بشاعت ومضاربت بعینم شاخت می آجا کی فوقر قرض خوامول کونددی جا کی گان کے مالکوں کولیس کی اور اگر شاخت مین بعینمد آ كيراتو تمام مال موافق مصدر مد كے سب كوتشيم موكا اور و د بيت و مضار بت و بينا عت والے بهار بينز و بيك بمول قرض خوابوں کے قرار یا کی مے بیمسوط میں تکھاہے۔

جهنا بان:

## ود بعت طلب کرنے اور غیر کودینے کا حکم کرنے کے بیان میں

آگر ما لک وربعت نے وربعت طلب کی اورمستورع نے کہا کہ کل کے روز ما تکنا پھر دوسرے روز کہا کہ ضائع ہوگئی تو اس ے دریافت کیا جائے گا اگراس نے کہا کہ برے اس کینے ہے کہل کے دوز ما تکتا پہلے ضائع ہو گئے تھی آو اس سے معمان لی جائے گ كيونكساس على تناتض إوراكركها كديمراءاس كيف كي بعد ضائع ولى توهنان شائد كي كوكد تناتض فين بي بيضول عاديين ہاوراگر مالک ود بعت نے ود بعت مالی اورمستود ع نے در مگ کیائی اگر باوجودائ کے کہ پر دکرد سے پا قادر تھا اور در مگ کیا تھ ضامن ہوگا اور اگرمپردکرنے میں قاور شدتھا حثلا ووبعت کہیں دورر کی تھی کہ فی الحال اس کوٹیس و سے سکتا تھا تو شامن نہ ہوگا بیسراج الوباج بن باكر ما لك في و بعت طلب كى اس في كما كرين اس وما مرين كرسكا موں يس ما لك چوز كرجا حميا لي اكر مدرضا مندی سے مواقر ضامن شہوگا اور آگر ناراضی سے مواقو ضامن موگا اور آگر طلب کرنے والا مالک کا وکیل موتو ضامن موگا ب وجيز كردري مي ب باكر ما لك ود بيت في مستودع بي كما كه جوود بيت تير ياس بوه آج اشوا كرمير بياس بهنجاد ب اس نے کہا کہا ہا ہا جی کروں گا چراس نے اس دان نہ پہنچائی بیال تک کدو دون گزرگیا چرو دور بعت اس کے یاس ملف ہوگئی تو مناس ند موكار والمامل على من ب اكر ما لك في و بيت طلب كي اورمستودي الكاركري بي اكرمودع في بعد الكارك الركواوقائم كي تو مستودع ضامن ہوگا یہ نیائع میں ہے پھراگر اقرار کی جانب مود کیاتو شان ہے بری نہ ہوجائے گا کراس وقت بری ہوگا کہ جب ود بعت اس کے مالک کے میر دکروے بیٹر اللہ اسلمتین على ہے۔

. " جرع کے وکیل کے سائے اٹھار کیا تو ضائن ہوگا اور اگر بدون دونوں کی موجود کی کے اٹھار کیا تو

امام ابو بوست نے فرمایا کداس پر حمان الازم ندائے کی اور ہم ای کوا عمیار کرتے ہیں بیانی میں ہے اور اجناس عی ہے کدا تکار كرنے كى وجد سے و يعت كى مفان مرف اس وقت لازم آتى ہے كہ جب ود بعت كواس كى جكد سے جہاں ا تكار كے وقت موجود تحقي منظل كرديا اوروه تلف بوكل اوراكراس محكه يست تنقل نه كيا اوروه تلف بوكى توضاحن نه بوگا اورمنتى من يول لكها ب كه اگر و د ايت يا عاريت مال منتول میں ہے ہوکدا کید جکدے دوسری جکد لے جاسکتے ہول آوا نکار کی وجہ سے حان لازم آجائے گی اگر جدائی جکدے نظل ندکیا مویدوجیز کردری و خلاصہ میں ہے آگر مالک دو بیت کے روبروبرول اس کی طلب کے ود بیت سے اٹکار کیا مثلاً مالک منے ود بیت کو اس ساس واسطور یافت کیا کراس کویادولا مئ اورکها کرمری وو بعت کا کیا حال ہاس نے کہا کرمرے یاس تیری محصود بعت مہیں ہے امام ابو بوسف کے فزور کے منامن ندہ وگاری عالية البيان ميں ہے ستودع نے دهمن كروبروود بعت سے اس وجہ سے افكار کیا کہاس کے روبر وا تر اریش تکف ہوئے کا خوف تھا چروہ و دیست ضاکع ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا بید چیز کر دری بی ہے مودع غامب ہو کیا اس کی مورت نے وہ بیت کے مال سے نفقہ طلب کیا اور مستودع وربعت سے انکار جمرا مجرود بیت کا اقرار کیا اور کہا ضائع ہو گئ تو ضامن ہوگا ای طرح بنیموں کے وصی کا تھے ہے کہ اگر بنیموں کے ولی اور پڑوی اوگ جمع ہوئے اوروسی ہے کہا کہ جو پکھان کا تیرے یاس ہے اس میں سے ان لوگوں برخری کر اس نے انکار کیا اور کہا کہ ان کا چھ مال میرے یاسٹیس ہے چر پھے مال کا اقر ار کیا اور کہا كه طلب كرنے كے بعد ميرے ياس صالح جو كيا ہے تووسى ضامن جو كا بيتناوى قاضى خان ميں ہے۔

مستودع نے ووبعت سے اتکار کیا چراس کو بعینہ نکال لیایا اس کا اقرار کیا اور ما نک ووبعت نے کہا کہ اس کو اپنے پاس ود بعت رہے دے ہیں وہ ضائع ہوگئ ہیں اگر ووقض جس کے باس ود بعت چھوڑی ہے اس کے لینے اور حفاظت کرنے پر بشرط خواہش كادر تعالو وہ معان سے برى ہوكيا اور اكراس كى حفاظت كرنے يرقاور شقاتو ميلى مثان يرضامن رب كااى طرح اكراس سے کہا کہاس مال ودبیت سے مضاربت کرتو بھی بی تھم ہاور بیسب مال منقول بھی ہاور عقار غیر منقول بھی امام ابو بوسٹ کے نزد يك ضامن ند موكا اورتنس الائد حلوائي في فرمايا كرامام ساس عن دوروايتن بي اوربعض مشائخ في فرمايا كرمقاري صورت ين الكاركرنے سے بالا جماع ضامن ہوگا بيدجيز كروري على ہے مالك ود بيت نے استے مستودع سے كہاكہ جب ميرا بمائي طلب كرية وديعت تواس كووالي دينا چرجب اس كے بھائى نے اس سےود بيت ما كلى تواس نے كہا كدا يك ساعت بعدلوث كرآنا كم میں تھے ود بعت وے دوں گا چر جسب اوٹ کرآ یا تو اس نے کہا کدود بعث تو تکف ہو چکی تھی تو شیخ نے فرمایا کہ بسبب تاتف کام کے ضامن ہوگا بیعادی میں ہے اگرایام خندہ جنگ میں مودع نے ود بعت طلب کی اورمستودع نے کہا کہ اس وم میں وو بعث تک نیس کانچ سكا موں پراس نواح من جہاں وربعت تحى لوث موكى اور مستودع نے كہا كدود بعت بحى لوث فى كى تو امام ابو يكر نے فرمايا كداكر ود بیت کے دور ہونے کی وجہ سے یافیق وقت کی وجہ ہے مستود راس کووایل فیس کرسکا تھا تو اس بر منان ندآئے کی اور اس اسر میں ای کا تول ہوگا در تدو وضامن ہوگا بیضول محاد سیش ہے۔

اگرمودع نے تھم کیا کہ مرے جنے مااسینے بیٹے کود سادے کہوہ ممرے یا ک ود بعت کو لے آئے اورمستودع نے ایسانی کیا اور ود بعت ضائع ہو کی تو طالب کا مال کیا بیتا تار خانیش ہے ما لک وربعت نے مستورع ہے کہا کہ میرے اس غلام کوور بعت

ے ۔ تولدا نکاریعنی کہا کہ بمرے یاس تیرے موہر قلال کی دو بیت نیس ہے چرکہا کہ ہاں دو بیت تھی محر گفت ہوگئی تو اول انکارے ضامن ہوگا بشر طیک اقرار جدا گائے کام سے اوا۔

وے دے اور غلام نے بیدود بیت طلب کی اور مستودع نے اس کوندوی تو ضامن ہوگا بیٹر اللہ اسملتین میں ہے۔ مالک وربعت نے مستودع بے پوشید و یہ کہ دیا کہ جو تھی تھے اسی اسی نشانی بنادے اس کو ووایت دے دینا پھر آیک مخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مودع کا ایکی بوں اور سی تشانیاں پیشکش کیں اور مستودع نے اس کی تصدیق شرکی اورود بعت اس کونددی بہاں تک کہود بعث مق مو كن تواك پر طال نه آئے كى يديميا على بمودع كا يكى نے ووقعت طلب كى اورمستودع نے كما كه على فقا اى كودول كاجو ميرے ياك ووليت لايا تما اوركى كوندوول كا جرووليت چورى بوكى توامام ابوليست كنزديك ضامن بوگا اور خابر ندبب ك موانق منامن نه دو ايد وجيز كرورى على باكي تحص في ايت شاكروك باتحدايك كيز اكندي كركو بعيجا يمركندي كريس كبلا بعيجا كرجو مخفس تیرے پاس کیڑا وے کیا ہےا س کوو و کیڑان دینالیں اگروہ مخف جو کندی گرکودے آیا ہے اس نے بیٹیس کہا کہ یہ کیڑافلاں مخض کا ہے اس نے حیرے یاس بیمجا ہے تو کندی کراس شاکروووسے سے ضامن ندہوگا اور اگراس نے یوں کہا کہ یہ کیڑا فلال مخص کا ہے اس نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ نیس اگر وہ مخض جو کیڑ الایا ہے اس کے امور میں متعرف ہوتو بھی بی تھم ہے کہ اس کودے دیے ہے كندى كرضائن ندوكا اور يكي وجد بهاوراكراس كے كاموں على متعرف ند وقو ضائن موكا يظهيريدين بها يك فض في ووسر يكو برار درہم دیے اور کیا کہ بیدرہم فلان مخص کو کوف میں دے دینا چرد ہے والا مرکیا اورمستودع نے ایک مخص کودیے کہ بیدرہم فلال مخص کودے دینا مجررات میں وہ درہم اس سے چین لئے گئے تو مستودع پر حمان تیل ہاور اگر دینے والا زیرہ موتو مستودع سے حان السكا بيكن اس مورت عي فيس السكام كرجب وورافض جس كي باس مع جين لئة مح بي مستودع عدميال يس ب موريد فأوى قامنى خان يس بايك مخض كوبرارورجم ديناوركها كديدورجم آج عى كروز فلا المخض كود رويناس فياس روز فلال مخض کوندد یے چرو و ضائع ہو سے تو ضامن ندہو کا کیونکدیداس پرواجب ندتھا بیدجیو کردری علی ہے ایک شہر کے دہے والے نے اپنا عمامدداست کے خوف سے ایک دیماتی کے پاس جھوڑ دیا اور کہا کہ جب عس عمامہ لینے والے کو بعیروں تو اس کودے دینا جمر جب عمامه لين والا آياتواس في ال كوهمامدنده بااورخود چندروز بعدهامه في كرآيااوراية أيك دوست كمكان عن ركودياويال ي عامد چوری ہو گیا تو می نے قرمایا کد ضامن ہوگا لیکن اگر اس نے ایکی کی تلذیب کی ہوکد میں تیں جات ہوں کرتو اس کا ایکی ہے یا تنس بالواس صورت من ضامن شهوكا كونك و بيت طلب كرف كيود افكاركر ف والاقرار نديا على يعاوى من ب-

الطابر عن المترجم أن المراد لا قرق فيما أنا وكله بمحضر من المستودع و فيما أنا كله لغير محضر منه و صدف في
التوكيل و أنما الفرق أدا لم يصدقه فقوله نعم يعنى به يضمن كافي وجه الأول والله لعلم.

قرض وارخالد كودے وے بشرطيك خالد تين مينے كرر نے ہے پہلے ميرامال مجھے و بدے پيرخالد نے تين مينے بعد زيد كودرا بم دے و يے اس زيد مروك پاس اينا تمسك واپس لينے آيا اس اگر عمروكو يقينة معلوم ب كدفالد في وقام مال جوتمسك من تحرير ب يورا زیدکودے دیا ہے تو عمر وحمسک زیدکونددے خواہ طالد نے تین مہینے کے اندر مال ادا کیا ہویا اس کے بعد ادا کیا کیونکدوہ تمسک زیدکودینا مویایا ظلم کرنے پراعانت کرنا ہے بیز فیرہ میں ہا گر کی مورت نے اپنے مرض میں ایک دمیت نامہ لکھ کر ما شنے ایک مخص کودے کر تحكم كيا كرميرى وفات كے بعدمير مع شو بركود مدوينا چرد وجورت مرض سنا تھى ہوگى اورا پناوميت نامد ليما جا بابس اگر دميت نامد جى شوېرك واسطى كچىد مال كامام مروصول يائے كا اقرار موتواس كوندوسينة كا اختيار ب اگر چدوميت نامه كا كاغذ مورت ي كى ملك ب

یٹون ایر المعتبین میں ہے۔ غلام نے اگر کی مختص کوود بیت دی اور خائب ہو گیا تو ما لک خلام کوا اختیارت ہوگا کہ وود بیت نے نے اوو افلام تاجر ہویا معالی میں معالی ہے میں معالی ہے میں معالی ہے میں معالی ہے۔ اس معالی ہے کہ ایک ایک ایک ایک ایک ہے اور اگر معلوم ہوکہ خلام کی کمائی ہے جور بوخواه اس پرقر شد بویان مواور بیکم اس وقت ب کدیم معلوم ند بوکدیدود بعت غلام کی کمائی بادراگرمعلوم بوکه غلام کی کمائی ب تو مولی کو لینے کا اختیار ہے ہے ذخرو میں ہے خلام جوریا تاجرنے خواہ قرض دارہویا نہ ہوا کر کسی خض کے باس بھی مال ود بعث رکھا چرمر مياتومونى اس كوداليس بيس السكتاب كرجس وفت معلوم موجائ كديدال اى غلام كابنو واليس فيسكتاب كذاني المعقري كافى كى كتاب الوويدة على لكعاب كدفاام جورت اكركى كوكونى يخرود بيت دى يعروس كاما فك آيا اورود بيت طلب كى اورمستودع نے ندوی پاراس کے باس تلف مو کی او ضافن ندہو کا کیونکہ مالک کواس کے داہی کر لینے کا استحقال بیس ہے اور اس کے فوا کدھی ہے كركسي باعدى يا غلام في كوكى في معين بعوش السيد مال كرخ يدى جس كواس في السيد ما لك كم على حاصل كيا باوروه جزكس مخص کے باس ور بیت رکی مالا تک و مخص اس امر سے دافف ہے جرمولی نے اس کوظلب کیا اورمستود ع نے وسینے سے افکار کیایا موٹی نے طلب ندی یہاں تک کددہ شے اس کے پاس تخف ہوگئ تو مستودع ضامن ہوگا کیونکدوہ شیم عین مولی کی ملک ہے اور ود بعت رکھنا ہدوں اس کی اجازت کے واقع جواتو مستودع عاصب قرار دیا جائے گار قناوی عمایہ س ہے۔ ایک فلام ایک تو کری كيبول كى بحرى بوئى كانس كمراه يااورو وفض كري شقائي غلام فياس كي يوى كويروكرك كما كديد مرسامولى فلال فض نے تیرے وہرکے پاس در بعث رکھے وہیں ہے اور چر غلام چلا گیا چر جب وہ فض کر کا ما لک آیا تو اس کی مورث نے اس کواس امر ے مطلع کیا اس نے فورت کو مان کی کرکیوں آیول کی اور غلام کے مالک کے یاس کی کوئیے کرکھا کرتو کمی مخص کو بھیج کربیاؤ کری اٹھوا الے کدیش تیری در بعت رکھنا تیول نی کرتا ہوں اس نے جوابد یا کہ چھروز بیافرک تیرے یاس ور بعت رہے کی چری انفوالوں كا اورتو میرے غلام کوندد بنا چرمولی نے اسے طلب کی اس نے کہا کہٹس کی کونددوں کا فقط اس غلام کودوں کا جومیرے یاس افعالا یا ہے میرو وٹو کری مع اسباب صاحب خاند کے جوری ہوگئی الوث علی گئی تو شخ نے قربایا کدا کرصاحب خاند نے اس امر کی تقدیق کی كروه غلام اين ما فك كي طرف س اشاكر يهال وكد كيا بية مولى كوندين كي وجد س ضامن بوكا اور اكر تعدد يق ندكي بويابيكها بو کہ جھے بیل معلوم کہ بیظام کی خصب کی ہوئی باکسی کی اس کے پاس ود بہت ہے یا اسے مولی کی بھیجی ہوئی لایا ہے اور اس امر كدريافت كرنے كداسطاس في مولى كورين سية وقف كيا اوراك سال من سيحادث واتح مواتو ضامن ندموكا بياتا وي معي لکما ہے۔

فتناوئ عالمگیری..... طدی کارگر ۲۳ کی کتاب الودیعة

#### ود بعت واپس کرنے کے بیان میں

اگرمستووع نے وو بیت لاکرمودع کے تھریس رکھی اوروہ ضائع ہوگئ تو مستودع ضامن ہوگا ای طرح اگرمودع کے بیٹے يا علام ياكس السيخفس كوجواس كعيال عن بود بيت ديدي اوروه ضائع موكي توجي ضائن موكا اورقامي امام ابوعامتم عامري ای برفتوی دیتے تے اور بعض نے کہا کہ اگر مستودع نے ایسے تض کود دیست دی جومودع کے عیال على ہے تو ضامن نہ ہوگا اور متاخرین نے فرمایا کہ ضامن ہوگا اور ای پرفتویٰ ہے بیجو ہرا خلاعی میں ہے اور اگر ایسے فض کے ہاتھ جومستو دع کے عیال میں ہے والیس کی تو ضامن بیتا تارخاندیں ہے اگر مستودع نے اپنے ایسے بیٹے کے اتھ جواس کے عیال بی نبیس ہے وربعت والیس كرجيجي یں اگر و ولڑ کا بالغ ہوتو مستو وع ضامن ہے ورزئیں کے تک اپانغ اگر جداس کے عیال میں نہ ہولیکن اس کی مذہبراور و لایت اس کو حاصل ہے ہی اس کے باتھ والیس کرنامش آپنے ایسے غلام کے باتھ والیس کرنے کے شار ہے جس کواس نے دوسرے کواجارہ پر دیا ہے بیو تیز کردری میں ہے اورمشائے نے قرمایا کرنایا نع کے ہاتھ والی کرنے میں صرف اس صورت میں ضامن نہ ہوگا کہ جب وہ نا بالغ مفاهت كرنے كو محتنا مواور چيزول كى حفاظت كريا مواورا كر دخاطت ندكرتا موتو ضامن موكا يدميط على ب اكرمستورع في مالك و دبیت سے کہا کہ ش نے اپنی ہا بھری یا ہو ی دغیر والبے تف کے ہاتھ جومیرے میال میں ہے تیری و دبیت بھیج دی تو ای کا قول قبول ہوگا میتا تارخانیہ سے اور اگر کیا کر کی اجنی کے باتھ یعنی جواس کے عمال شنیس ہے دو بعث تھے کووالی جیج وی اور تھے باتے می ہے اور مالک ودیعت نے انکار کیا تو مستودع ضامن ہوگا لیکن اگر مستودع اس دموی پر گواہ لا دیدے یا مالک ودیعت اقرار کر لے تو ضامن ندہوگا بیجیط پی ہے۔

فاصب كمستودع في اكرفعسب كى بوئى جيز فاصب كودايس كردى توحان سى برى بوكيابية خيره مى بمستودع في اكرمووع كوود بعت والأس كردى بجركوني مستحل آبااورود بعت براينا التحقاق اببت كياتو مستودع بريجوهان شاسئ كي اوراكرمودع نے مستود ع کو تھم کیا کدود بعث میرے المجی کودے وے اس نے وے دی اورو والیجی کے باس تلف ہو گی پر کسی مستحق نے استحقاق فابت کیا توستی کوخیار ہوگا جا ہے مودع سے منان لے یا ایکی سے یا مستودع سے اور یکی دونو س محمورتو س میں فرق ہے بدناوی مغری میں ہے مودع فائب ہو گیا کہ اس کا مرناو جینا کی مطوم فیل ہے تو مستودع برابراس کی حفاظت کر الے بہال تک کداس کے مرنے کا اور وارثوں کا حال معلوم ہو کذائی الوجیز الکروری۔اس کوصد قد نہ کرے گا بخلاف پڑا ہوا مال لقط کے تھم کے بیافنا و کاعما ہیے یں ہے آگر مالک وولیت مرکباتواس کا وارث طلب وولیت می تصم قرارویا جائے گاریسوط میں ہے ہی آگر مالک مرکبا اور اس پر قر ضد متغرق نبیں ہے تو وارثوں کو واپس دے اور اگر قر ضد متغرق ہوتو وسی کوواپس دے بدوجیو کروری میں ہے مستودع نے اگر وارث مودع كوود بعت دے دى اورتر كه يرقر ضه بياتو قرض خوا يوں كوا سط ضامن بوكا اور وارث كود ، دينے كى وجه سے ضان ے بری ند ہوگا پیٹر اللہ اسمنتین عل ہے۔

ان صورتوں کے بیان میں جن میں مودع یامستودع ایک سے زیادہ ہوں وو مخصول نے ایک مخص کودر ہمول یا دیناروں یا کیڑول یا چو یا ول یا غلاموں کی ددیوت دی پھر دونوں عل سے ایک مخص حاضر موااور ابناحق اس سے طلب کیا تو جب تک دونوں جمع نہ موں اس کو بیا عقیارٹیس ہے اور اگر قاضی کے سامنے اس پر نالش کی تو امام اعظم کے زویک قاضی مستووع کواس کا حصد دینے کا تھم شدے گا اور صاحبین کے نزدیک قاضی اس کو تھم کرے گا کہ تقسیم کرے اس کا حصداس کووے دے اور مستودع کا تعلیم کرنا غائب کے تی جل جائز فید ہوگا بیمبسوط جل ہے اور جامع صغیر ہیں ہے کہ تین آدمیوں نے ایک مخص کوود بعت دی مجروو مختص خائب ہو سے تو حاضر کوا مام اعظم کے فزد کیا بنا حصد لینے کا اعتباری ہے اور صاحبیت نے فر مایا کدا عمتیار ہے اور ایعض مشار کے فر مایا کہ ملی اور حیتی دونوں سم کی چیزوں میں بداختلاف برابر جاری ہے اور سے برے کدیے ا ختلاف كملى ووزنى جيزول من جوشلى بين جارى إورشلى جيزول كيسوائ كيرون جدياؤن وغيره من بالاجماع يرتقم الم كرجو مخص موجود ہود اپنا حصرتین لے سکتا ہے سیکانی میں ہے محروق خصول کی صورت میں اگر مستودع نے ایک کا حصراس کودے دیااور وہ اس کے یاس کلف مو کمیا محرود مرا آیا تو اس کوافقیار ہے کہ ماقی مستودع سے لے لیس اگرمستودع کے پاس جواس کے تبعد میں ہے تلف ہو کمیا تو بالا جماع مال امانت كا تلف موايد نيائ من ب اوراكروسول كر لينے والے كے ياس مال مقبوض تلف موكيا تواس کو بیا افتیارٹیں ہے کہ مائی مال میں تفض ما ب کا شریک ہوجائے بیمایة البیان میں ہے منتقی میں ہے کہ اگر مستودع نے فض حاضر کو آدها ال دے دیا ہر ماقی اس کے پاس کت ہوگیا ہوتھی خائب آکرموجود ہوا تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اگرمستودع نے جھم قاضى دے ديا ہے توكى ير منان لازم ندآئے كى اور اگر بدول تقم قامنى دے ديا ہے تو موجود ہونے والے كوافقيار ہے كدجس قدر مستودع نے دے دیااس کا آ دھامستود ع سے لے اورمستودع دوسرے قابض سے والیس کر اے کا یا دوسرے قابض سے جو اس نے وصول کیا ہے اس کا آدھا لے لے بدذ فیرہ عن لکھا ہے۔

اگر دومودگون على بے ایک مود ع نے مستود ع پراس دھوٹی کے گواہ قائم کے کہ تمام وو بیت میری ہے یا وقت ود ایست در کھنے کے دومر مے مود ع نے اتر ادکیا ہے تو گواہوں کی ما حت شہوگی فیاہوئی خابیری کھا ہے اوراگر مستووع نے اس صورت علی دوگوئی کیا کہ دور یوت میر سے ایک نے کہا کہ تیرے پاس کھی ہوگی اور ایست میر سے ایک نے کہا کہ تیرے پاس کھی دو بیت دو گئی ہے کہ افغار ہے اور امام ابو حقیقہ کے زویک اگر چدوتوں علی سے ایک مودع کو ور بیت دو گئی ہے کا اختیار ہے دو قتصوں علی بڑا دور ہم حشر ک بیں دوتوں نے ان کو دولوں علی سے ایک باس کے اس کے افغیار ہے دو قتصوں علی بڑا دور ہم حشر ک بیں دوتوں نے ان کو دولوں علی سے ایک پاس دھا بھر یک افغیار ہے دو قتصوں علی بڑا دور ہم حشر ک بیں دوتوں نے ان کو دولوں علی سے ایک پاس دھا بھر ایک نے دوسر سے سے کہا کہ اپنا حصران علی سے لے لئاس نے لیا اور باقی آد دھا صابح ہو آبی تو بوا جو اس نے لیا ہور کہ کہ دوسر سے کہا کہ اپنا حصران علی ہو ایک شریک کے بردکی اور اگر وہ تصف ضائع ہوا جو اس نے لیا دوسر کے کہا کہ میر سے شریک کو اس نے کہا کہ میر سے شریک کو دوسر کے بہاں تک کہا کہ اس کے کہا کہ دے دے گار باتی مال ضائع ہو گیا تو شریک گئی دوسا کی دوست د کے پھر ایک کہا کہ دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے کہا کہ دوسر کو کہ براتی کہ دوسر کے کہا تو دوسر کے کہاں تک کہاں کا شریک کہا کہ دوسر کو دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہاں کو دوسر کے کہا تو کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کو کہا کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہاں کہ کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہاں کہا کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہاں کہ دوسر کے کہاں کہا کہ دوسر کے کہاں کہا کہ دوسر کو کہا کہ دوسر کہا کہ دوسر کہاں کہا کہ دوسر کہا کہ دوسر کے کہاں کہا کہ دوسر کے کہاں کہا کہ دوسر کہا کہ دوسر کو کہا کہ دوسر کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوس

ا - تولدجائز ندموكالعنى اس تبواره من ومرامود رئائے داوئ پر باتی رہ کا جب حاضر موقو اینا حق الدہ اس کرے اور اس نبوارہ ہے اس کا حق باطل ندموگا۔

تو دومرااس برای کا حدقر اردیا جاس کا ضف لے لے گاید فاوی عمایہ علی کھا جاورا گریوں کہا کہاس کواس کا حدد ہے دیا ا نے دے دیا تو وہ ای کا حدقر اردیا جائے گایماں تک کہا گریا تھے، ہوتو شریک اس سے پیچنیں نے سکتا ہے کوائی انجیا ۔ زیدو عرو نے خالد کو ہزار درہم و دیعت دیے پھر خالد مرکیا اور ایک لڑکا بکر چھوڑا ٹھر زید نے دوئی کیا کہ بکر نے خالد کے مرفے کے بعد و دیعت تھے کر دی اور عمرو نے کہا کہ عی نیس جا تا ہوں کہ و دیعت کا کیا حال ہوا ٹیس زید نے جس نے بکر پر تھن کر ڈالے کا دموی کیا ہے اس نے خالد کو و دیعت ہے بری کیا کو تک اس کے دعم میں خالد نے جب انتقال کیا تو و دیعت کو دیما ہی قائم چھوڑ گیا ہے پھر اس کے بیٹے بحر نے تھن کر دی اور بحر پر منمان کا دھوئی کیا تو زید کی خالد کے تی میں تھد ای کی جائے گی لیمی دہ بری ہو جائے گا اور بحر کے

میں تھد ای نے میں دور کر پر منمان کا دھوئی کیا تو زید کی خالد کے تی میں تھد ای کی جائے گی لیمی دو بری ہو جائے گا اور بحر کے

میں تھد ای نہ دوگر تی کہ کر پر اس کے نام پچھڈ گری شاہ کی بیتا تارہا نے جس

اگرمستودع دواشخاص ہوں اور ود بعت ایسی چیز ہو جو تقسیم ہوسکتی ہے تو دونوں کو اختیار ہے کہ اس کو حفاظت

ی غرض ہے آ دھی آ دھی تقسیم کرلیں جہ

عمرو کے نام میت کے مال ہے یا بچے سوورہم کی ڈگری ہوگی کیونکداس کے بن ٹیس گویا بدوں بیان ور بعت کے مستودع مر ميا ہاور يا يكى سودرہم شى زيداس كا شركك ندہوكا يرميط ش لكھائے زيدوهمرود بكرنے فالدكو مال وو بيت ديا اورسب في كها ك جب تک ہم سب جع ند ہوں تب تک ہم میں سے کسی کو مال ندوینا پھر خالد نے ان میں سے ایک اثر یک کا حصراس کودے ویا تو امام مجر نے فرمایا کہ قیا سامنامن ہوگا اور بھی تول امام اعظم کا ہے اور استحسانا منامن ندہوگا اور بیتول امام ابو بوسف کا ہے بیفاوی قاضی خال ش العاب اوراس صورت ش اگر مستودع نے جا با کدیس منان ہے بجوں تو اس کا حلیدیہ ہے کہ جب وہ ایک مخص کودے چکا اور وومرااس عصطاليدكر في كوا يا تواس بياقر ارتدكر يكرش في كواس كاحصدد عدد ياب بلكداس ي كي كدتو مب كوماضر كرتاك ين تم سبكود مدون بيتا تارفانية بن الكما باوراكرمستودع دواهام بون اورود بيت اليي جز بوجوتتيم بوعتى باق دونوں کوا افتیار ہے کہ اس کو حفاظت کی فرض سے آدھی آدھی تقلیم کرلیں اور اگر ایک مستودع نے تمام و و بعت دوسرے کے سپر دکر دی اوروه مناكع بوكن تؤسير دكرنے والا امام اعظم كنزد يك تصف كا ضامن اوكا اورووسرا كيمنامن ند بوكا اوراكرود بعت الى جيز بوك تقتیم بیل ہوسکتی ہے تو دونوں تفاظت کے مبتم ہول کے اور کوئی شخص دونوں میں سے دوسر نے کوئیر و کرنے سے بالا بھائے ضامن نہ ہو گاریشر را طحاوی می اکھا ہے دوفنصول کے پاس کھے چیز وو بیت رکھی گئ پھرا کیے تخص نے اس کی آ دھی فرو دست کروی پھرا یک مدی نے دحویٰ کیاتو باک کی کوائی دوسرے کے ساتھ ل کراس اسر پر مقبول نہ ہوگی کہ شے مدی کی ملک ہے کونکہ بالغ جا بتا ہے کرائے مقد تع کوتو ز دے بیتا تارخانیے بی ہے نید نے عمرود بحرکوایک ہائدی ود بیت دی چرعمرو نے مثلاً اپنی نصف بائدی مقبوضہ قروشت کر دی اور مشترى نے اس سے جماع كيا اور اس كے لاكا پيدا ہوا بھر يا تدى كا ما لك آياتو امام نے قرمايا كدما لك و وبائدى اور اس كا عقر اور لا ك کی تیت لے لے گا اور نتھان ولادت کے بورا کرنے می اڑے کی قیت دے دیا حل اڑے کے دے دیے کے ہے اور اگراڑ کے کی قبت متصان ولاوت بوراند ہوتا ہوتو مشتری ہے لے کرفتسان بورا کرنے کا پرمشتری اینے بائع ہے اپناخمن اوراز کے کی آدمی تیت لے لے اور اگر با ندی کا ما لک جا ہے آو باکتے سے تعملان کے لے اور اگر میام کدیہ باعری ای مخص کی ہے جو حاضر ہوا ہے فقذ انہیں دونوں منتود توں کے کہتے ہے معلوم ہوا ہوا در کسی طور سے تا بت نہ ہوتو ان دونوں کی گوائی اس دمویٰ پر مقبول نہ ہو گی لیکن

ا ۔ قول بری ہوجائے گالین اس کے آکہ پراس کی منان عا کدن ہوگی اوراس کے بیٹے پر کھے کرنے کاداوی بدوں دلیل کے قبول ن ہوگا۔

ہا متبار ظاہر کے بائدی مشتری کی ام ولد قرار دی جائے گی اور دوسرے شریک کو بائدی کی نصف قیمت اور نصف عقر دے دے گا جیبا کدووفخصوں کی مشترک بائدی بھی آیک فخص کے ام ولدینانے کا تھم ہے بیمب وطری اکھا ہے۔

نو (ھ بارے:

## ود بعت میں اختلاف واقع ہونے اور ود بعت میں گواہی کے بیان میں

منعی میں ہے کہ بشر نے امام الو بوسف ہے دواہت کی کہ زید نے عمر و پرود بیت کا دعویٰ کیا اور عمر و نے ود بعت ہے افکار کیا اورزید نے اسپنے واو کی پر کواو قائم کے اور عرد نے زید پراس اسر کے کواود سے کاس نے اقر ادکیا ہے کہ مراغرو پر محفیس آتا ہے تو ا مام الو بوسٹ نے فر مایا کہ اگر زیداس امر کا مدمی ہے کہ ود بعت اجینے عمرو کے باس قائم ہے تو جو برات عمرو کے گواموں سے ڈبت موتی ہاس سے زید کاحق پاطل شہو کا کذائی الحیا ۔اگر مالک ووجت نے مستودع کے افکار کرنے کے بعدود بعت رکھے کے کواہ بیش سے اور ستور علے وربیت مناتع ہونے کے کواہ بیش سے اس اگر ستورع نے ابداع سے الکار کیا ہے مثلاً بول کہا کہ تونے جھے کھود ایست نیس دی ہے تو اس صورت میں ضامن قرار دیا جائے گا اور بعد انکار کے کہود بعث نیس دی ہے بھر ضا تعظمو جانے کے اس کے گواہ مردود ہوں کے خواہ گواہوں نے الکارے پہلے وربیت ضائع ہوجانے کی گوائی دی ہو یا بعد الکار کے وربیت ضائع ہونے کی گواہی اوا کی ہواور اگر اس نے وو بیت سے اس طرح اٹکار کیا کہ تیری مجمدود بیت میرے یا س تیس ہے مجرود بیت شاکع ہو جانے کے گواہ دیتے ہیں اگر بعدا تکار کے ود بیت ضائع ہونے کے گواہ سٹائے تو وہ ضامن ہوگا اورا کرا تکار سے پہلے ضائع ہوجانے کے کواوسنا سے تو وہ ضامن شہو گا اور اگرمستود ع نے مطلق ضائع ہونے کی کوائی دی بعنی اٹکارے بہلے بابعد ضائع ہوتا مرکم میان شہ کیا تو ضامن ہوگا اور قدوری میں لکھاہے کہ اگر مستودع نے قاشی ہددخواست کی کہمودع سے تھم فی جائے کہ میرے اٹھار سے يہلے وو بعت كف ين مولى بولى بول اس عقم الكاوريةم ال كام يراكى يدذ خرو ين كاماب

ود بعث میں کواہی 🏠

ا گرمستود ع فے ود بیت سے تکار کیا چراس امرے گواہ دیے کہ یس نے بعدا تکار کے ود بیت بعید والی کروی ہے تو گواہ تول ہوں گے اور اگر اس امرے گوا ودیے کہ بس نے اتکارے پہلے ود بیت اس کووایس کروی ہے اور اتکار کرنے بس میں نے تلطی کی یاوا ایس کرنا بی مجول کیا یا جھے گمان موا کہ بی نے دے دی اور ش اس آول بی سے موں کرتو نے مجھے بکترو و بعث نیس دی تو امام اعظم وامام محر كنزويك قياس بن اس كے بيكوا يمى مقبول موں مے بيفلا صديس بياكر مالك في ود بعت طلب كى اورمستود خ نے کہا کرتو نے جھے در بیت نہیں دی ہے چرواہی کردینے یاور بیت گف جوجانے کا دمویٰ کیا تو اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر بوں کہا کہ اس کی ود بعت جمع پرنیس ہے چروایس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی بینز اند استعمان میں ہے۔ زید نے عمر دکوالیک غلام ود بعت دیا اور عمر وود بعت سے مرکمیا اور وہ غلام اس کے پاس مرکبیا چرزید نے وو بعت و بے اور غلام کی ا تکار كروزى قيت كے كواوقائم كئو مستودع برا تكاركے روزى قيت كى ذكرى كى جائے كى اورا كر كوابوں نے كہا كہ بم كوا تكاركے

ع - قول قائم ہے کیونکداس نے امانت کا وجوئی کیا اور برا مت حال سے ہے حالا تک بیت بھائم ہونے کی صورت میں و عضمون تدہوئی تو برا مت سے اس کا حق باطل ن مو كار من لي لين كواود ك كرير سايال سيامانت ضائع موكل ر

روز کی قیمت معلوم نیں ہے کین وو بیت دیے کے روز کی قیمت ہم جانے ہیں کہ وہ قیمت اس قدر تھی تو قاضی مستورع پر اس قیمت کی اور بیت والے کا کری کرے گا جو بھکم وو بیت غلام پر قیمنہ کرنے کے روز غلام کی قیمت تھی ہے ذخیرہ شی لکھا ہے اگر مستودع نے کہا کہ بیل نے ور بیت تھی کو وے دی ہے پھر چندروز کے بعد کہا کہ بیل نے تھے کو ود بیت تھی دی بلکہ وہ میرے پاس ضائع ہوگئ ہوگئ ہے تو مستودع ضامن ہوگا اور اس کے قول کی تقمد این نہ کی جائے گی اور خانے بھی تھا ہے کہ بھی تھے ہے ہیا تار خانے بیل ہے اور اگر مستودع نے کہا کہ ود بعت ضائع ہوگئ پھراس کے بعد کہا بلکہ وو بعت بیل نے تھے والی کر دی ہے اور پہلے قول بیل بھے وہ ہم ہوا تو اس کی تقمد این نے کہا کہ ور بعت اور وہ خام میں بھے وہ ہم ہوا تو اس کی تقمد این نے کہا ور وہ خانے گی اور وہ خام میں جو گھراس کے بعد کہا بلکہ وو بعت بیل نے تھے والی کر دی ہے اور پہلے قول بیل بھے وہ ہم ہوا تو اس کی تقمد این نے کہا وہ وہ ایس کو وہ نے گی اور وہ خام میں ہوگا کہ ان البدائع ۔

مودع كامستودع كاقول تو رنے كے لئے دوروز تك موجود جونا ثابت كرنے كابيان ج

اگر مستود کے نے کہا کہ دی روز ہوئے کہ دو بعت ضائع ہوگی اور مود کے گواہ قائم کے کہ دوروز ہوئے کہ اس کے پاس موجود تی لیس مستود گرفت ہے کہا کہ دو بعت ہیں ہے گرفت کو ہوئی اور مود کے اس کی طرف ہے تبول ہوگا ہو مشتوط ہیں تکھا ہے اور اگر نالش دائر ہونے پراس نے بعد کہا کہ بیس نے اس ود بعت کو بایا تھا بھر وہ ضائع ہوگئی تو ضائل ہوگا ہو شاہ ہوگا ہو البیت کو بایا تھا بھر اس کے بعد کہا کہ بیس نے اس ود بعت کو بایا تھا بھر اللہ مطالبہ ہو چکا تو ضائل ہوگا ہو البیل کہ بیس ہوگا اور اگر نے ہے ان ان کی بھرود بعت ہی دی گی طالا نکہ مطالبہ ہو چکا تو ضائل ہوگا اور اگر اس کے بار ادور ہم میرے پاس ہزار در ہم میرے پاس ہزار در ہم میرے پاس ہوگا اور اگر ہو گئو آئی کی اس واسطے کہ وہ شائع ہوگئے وہ ضائل ہوگا اور اگر ہوں کہا کہ اس کے ہزار در ہم میرے پاس ہزار در ہم میرے پاس ہوگا اور اگر ہوں تو اس کے ہزار در ہم میرے پاس ہوگا اور اگر ہوں تو اس میں کہا کہ اس کے ہزار در ہم میرے پاس ہوگا اور اگر ہوں تو اس میں کہا کہ اس کے ہزار در ہم میرے پاس خوا میں تھے بھر وہ ضائع ہوگئے اور تا میں کہا کہ اس کے ہزار در ہم میرے پاس خوا کہ وہ سے تھی کہ وہ ضائع ہوگئے ہو گئے تو اور اگر ہوں تو اس میں تھا ہو اگر کہا کہ اس کے ہزار در ہم میرے پاس خوا کی دور ہوت کے بھر جو گا اور اس پر صان شائے گی اور ہم اس کو اعتبار کر تے ہیں ہوگی کہ اس کے بھر ہوتا کہ کہ بھر ہوتا کہ دور ہوت کے بھر چا گی رصاف نے کہا کہ وہ تا ہی کو اعتبار کر سے ہیں مشائے نے کہا کہ وہ تا ہوں گئی ہو تا ہو گئی رسی مشائے نے کہا کہ وہ تا ہوں گئی ہو تا ہو تا گئی رسی مشائے نے کہا کہ میں کہا ہوں گئی ہو تا ہو تا ہی ہی مشائے نے کہا کہ میں کہا ہوں کہا کہ وہ بعت میر کے گھر سے جاتی رسی مشائے نے کہا کہ میں کہا ہوں کہا کہ وہ بعت میر کے گھر سے جاتی رسی دور میں دیں اور کر میں گئی ہو گئی کہ دور بعت میر کے گھر سے جاتی رسی دور میر سے مال میں سے کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ دور بعت میر کے گھر سے جاتی رسی دور میر سے مال میں سے کہ کہا کہ کو کہا کہ دور بعت میر سے گھر سے جاتی رسی دور میں کہا کہ کو کہا کہ دور بعت میر سے گھر سے جاتی رسی دور میں کہا کہ کہ کو کہا گئی کہا کہ دور بعت میر سے گھر سے جاتی رسی دور میں کہ کہ کے کہا کہ کہا کہ کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کے کہا کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

تی ہے دریافت کیا گیا گرائی قوم نے ایک فی کو درہم اس واسطے دیے کران کی طرف ہے فراق وے دے اس نے درہم کے کرد و مال میں با ندھ کر آسٹین میں رکھ لئے اور مجھ میں گیا اور درہم ہائے۔ قررہ اور بیٹی معلوم کہ کیوکر جاتے رہے اور قوم کے لوگ اس کی تھد بی نہیں کرتے ہیں قوش نے فر مایا کہ اس کا قول آبول شہوگا جب تک کہ جاتے رہنے کی کیفیت میان نہ کرے کذا فی الحاوی۔ ایک فیم نے دومرے کوکی کے اور مودع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کی اور مودع نے اس کی تلف ہو جانے کا دعویٰ کی اور مودع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کی اور مودع نے اس کی تلف ہو جانے کا دعویٰ کی اور مودع نے اس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کی اور مودع نے اس کے تلف ہو گا جانے گا ہو گا جانے گا اور اور میں ہو اور دیم ہو جانے گا ہو گا جانے گا ہو گا جانے گا ہو گا ہو گا جانے گا ہو گا جانے گا ہو گا جانے گا ہو گا اور دومرے نے کہا کہ تو نے ان کو فصب کر لی تو تو دومرے نے کہا کہ تو نے ان کو فصب کر لی تو تو دومرے نے کہا کہ تو نے ان کو فصب کر لی تو تو دومرے نے کہا کہ تو تو ہی ہی مستودع ہوں تا ہو گا کہ دورہ کے کہا می تاتین ہو می تاتین ہو می تاتین ہو میا تھی ہی میں تاتین ہو می تاتین ہو میں تاتین ہو می تاتین ہو میں تاتین ہو گا در دومرے کے کہا میں تاتین ہو میں تاتین ہو میں تاتین ہو میں تاتین ہو میں تاتین ہیں میں تاتین ہو تو تی ہو میں تاتین ہو تو تی ہو تو تھیں تاتین ہو تو تی تاتین ہو تاتی ہو

ے ۔ تولہ دفعیہ یعنی مودع نے مستودع کا تول تو ڑنے کے لئے دوروز تک موجود ہونا ٹابت کیا تو مستودع کے کلام میں تناکعنی ہوتا تھی کہی مستودع ہے ہیں کے دفعیہ میں کہا کہ ہاں لیکن بات ہوئی کہ پھرضائع ہوگئی تو دفعیہ متبول ہے۔

پس اگراس نے کہا کر سودہم وصول کے بیں اور وارثوں نے کہا کرنوسودہم وصول کے بیں توقعم سے مالک کا تول قبول

ے ۔ توز قبول ہوں گے ہی واسطے کراس گوائی سے تابت ہوگیا کہ متنود کے نے دو بعت مجبول ٹیس مجبوز کی پس مثمان شدی خی کے کواو نہ ہوں بلکہ وارث دموی کرے کہ و بعت اس کی حیات میں ضائع ہوئی اور گواہ بھی گوائی دیں تو بھی مثمان واجب ہے اس واسطے کے مستود کے سے جب مجبیل کی تو ضائمن ہوگا۔

ا يعنى، لك ي مم الماروية عن الكاركر على شاكن تدوكا فاللم والشاعل.

وكالت كاكوكي وقت بيان كيالية فأوكي قامني خان ش بـ

ایک صانت کا مختلف اشخاص کے یاس ادل بدل کر جانا اور تلف ہوجانا ہے

ایک فض کے پاس ایک باعری و برارورہم ہیں اس سود فضوں نے برایک نے کیا کہ بی نے تھے ہے ہا تھی و ایس و ایس و اللہ ہے اور مستود ع نے کہا کہ بی سے معلم نہیں رہا کہ ہے باعری تم دونوں عی ہے اور دونوں کے واسطے ممانے سے افار کیا تو برارورہم اور وہا عری کی قیت دونوں کو ڈافر د سے گا کہ باہم برابر تھے برارورہم اور وہا عری کی قیت دونوں کو ڈافر د سے گا کہ باہم برابر تھے کہا کہ لیس کے یہ برکروی یا میر سے ہاتھ فرو فست کردی کہ لیس کے یہ برکروی یا میر سے ہاتھ فرو فست کردی کے دو بیت برکروی یا میر سے ہاتھ فرو فست کردی ہے اور مالا کہ وہ وہ بیت کے اور مالا کہ دو بیت ہے اور مالا کہ دو بیت ہے اور کو بہ کھورہم وو بیت کو بھورہم وو بیت ہے بہرا کہ بھورہم و دو بیت د سے دستاور مرو نے دست وی اور اس کے باس کفند ہوگئی بھورہم و اس کے باس کفند ہوگئی ہو نے کہا کہ بھورہ بیات سے انکار کیا تو عروضا میں ہوگئی بھرا گرعرو نے فالد کا بھی ہونے کی تعمد بی کی ہوادر اس کے وہ بیت اس کو د سے دی یا ترفیل کی ہونہ کھی دائی دو بیت اس کو د سے دی یا ترفیل دائیں سے کھی تیں دائیں سے کھی تیں دائیں سے میکن تیں دائیں سے میکن تیں دائیں سے میکن تیں دو بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہونہ کا کہی ہوادر با وجود اس کے وہ بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہواور با وجود اس کے وہ وہ بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہونہ کھی ہوادر با وجود اس کے وہ بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہونہ کھی ہوادر با وجود اس کے وہ بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہونہ کھی ہوادر با وجود اس کے وہ وہ بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہونہ کھی ہواور با وجود اس کے وہ بیت اس کو د سے دی یا شقمد ایس کی ہونہ کھی ہوادر با وجود اس کے وہ بیت اس کو د بیت اس کو د بیت اس کو د سے دی یا شقمد کی کی موادر با وجود اس کے وہ بیت اس کو د بیت اس کی دو بیت اس کو د بی

<sup>۔</sup> آولہ بیان کیا اصل م لی کے نفخے یہاں ملا ہیں اور اصل فاوئ قاضی خان ہے سنلہ کی تھے ہے کہ اگر ذید نے سنوور عیر جس کا نام عمر دے کواہ قائم کئے کہ ما لک و دیعت نے جھے اس سنوور عے سے و بعت وسول کرنے کا وکئی کیا ہے اور وکا است کی تاریخ بیان کی آو شنا کا ورمضان ۴۲0 ہے کہ رستو و عمر و نے زید پر گواہ قائم کئے کہ مالک نے اس کو وکا اس سے خاری کر دیا ہے تا مستودر ع کے گواہ آجال ہوں گے اور ای طرح اگر مستود ع نے گواہ دیئے کہ وکا اس کے کہ اس کی اس کے کہ اس کے کہ اس کا میاز قبل جائز قبل میں تو ان کی کوائل جائز قبل

دے دی ہویا تقدیق کی ہواور صاب کی شرط لے کرود بعت دی ہوتو ان سب صورتوں میں عمرو خالد ہے واپس لے سکتا ہے اور شرط حان کی اس مقام پر بیصورت ہے کہ عمرو مثلاً خالد ہے ہوں کیے کہ میں جانتا ہوں کہ ذید کا پٹی ہے گر جھے اس امر کاخوف ہے کہ ذید آ کرا بٹی جیجئے ہے انکار کر جائے اور جھے ہے ڈانڈ لے لے پس آیا تو اس اسر کا ضامن ہوتا ہے کہ جوتو جھے ہے لیتا ہے وہ جھے دے پس اگر اس نے کہا کہ ہاں تو کفالت بالدین کہ جس کی اضافت سب وجوب کی جانب ہے حاصل ہوگئی اور یہ جائز ہے تو مستودع بھی کفالت اس ایکی یعنی خالد ہے واپس لے سکے گارہ مجیلے میں ہے۔

اگر متودع نے کہا کہ میں نے وو بیت اپے تھی کے ہاتھ جو میرے عیال میں ہے تھے واپس کردی ہے اور مودع نے اس کی تخذیب کی تو تھ سے اس کا قول تھول ہوگا ہوشوں گا دیے ہیں ہے۔ بی سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے دو مرے کے پاس تا نے کے برتن وو بیت رکے بھر بھر واپس لئے اس نے پہری واپس دیا اور گی کہاں کہ مرات تھے ساتو ال کہاں ہے مستودع نے کہا کہ بھے معلوم نہیں رہا کہ سات و نے تھے یا چو تھے اور قبل معلوم کہ بھر سے پاس ضائع ہوگیا ہے یا تیس اور بھی کہن المحلوم کہ بھر سے پاس ضائع ہوگیا ہے یا تیس اور بھی کہن کے کہن معلوم کہ جر سے پاس سے کوئی اٹ کی آگر کے گیا ہے یا ٹیس اور بھی نے نے فرق ایل کہ بیس ہوگا کے کہنے کہا اقر اور ٹیس کیا لیس وو فرق ایا گی آگر کے گیا ہے یا ٹیس کی تو تھی اور دو بیت ہوگا ہے ہے گار ور تا ہو دو کے باس بڑا دور اس مو کا کہن کی تھی ہوگی تو مستودی کے جو فرش اوا کر دیا ہے اور قر مستودی کے کہا کہ بیس نے قود اس میں اختیاد نے بالا کہ بال کے کہا کہ بیس نے قبلے فرش اوا کر دیا ہے اور ور بیت ضائع ہوگی تو مستودی کی تو فرات کے بیس کی تاری کی جی آئیس دو توں بھی اختیاد ہو ہونے کا بھی اختیار ٹیس ہے کہا کہ بھی کے خوا ہے کہا کہ بھی کے خوا ہو کی کہی گیا کہ بھی اس اور دو بیت ضائع ہوگی تو مستودی کا تول تیول ہوگا کہ کا کہ بھی کے خوا ہو کہا کہ کی کے خوا ہو کہا کہ بھی کے خوا ہو کہا کہ کی کہ بھی اور دور بیت ضائع ہوگی کے جی اس کہ کی کہا کہ بھی کے خوا ہو کہا کہ کی کہ جی جی انہیں دو توں کا اختیاد نے ہوئی کی کہ بھی کہا کہ بھی کے خوا ہو کہا کہ کی کہا کہ بھی کے خوا ہوگی کہ بھی کہا کہ کی کہ کی کہا کہ کی کی کہا کہ کی کو کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کی کہا کہا کہا کہ کی کو کی کر اس کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہا کہا کہ کی کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کہا کہا کہا کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہا

متفرقات کے بیان میں

 قتم کھا جائے کہ تیرا بھے پر پکھنیں ہاور ہیں تتم نہ کھائے کہ تو نے بھے پکھود میت نیں دی ہے بیتا تار خانیے میں ہے۔اگر زید کے ہزار درہم عمر و کے پاس ود بعت ہوں اور بکر کے زید پر ہزار درہم قرضہ ہوں تو بکر کوروا ہے کہ جب قابو پائے تو عمر و سے ود بعث کے ورہم لے لے اگر چہم وکوا ختیارتیں ہے کہ بکر کو ہزار درہم ادائے قرضہ ش دے دے بیر ثنا بان عمل ہے۔

اگرزید نے عمروکے پاس ایک غلام وربعت رکھا چرزید نے وہ قلام عمروکو ہیدکردیا حالا نکہ غلام حاضرت تھا اور عمرو نے ہید تحول کیا تو جائز ہاورو دبعت کا قیمتہ ہید کے قیمند کا نائب ہوگا اور عمروفظ ہیتے ول کرنے ہاں غلام پر قابض قرار دیا جائے گاحتی کہ اگر از سرفو قبضہ کرنے سے بہلے وہ قلام مرجائے تو موہو ہیلہ کا مال کیا اور اگر ذیر ہید ہے دجوع شکر ہے تو کفن اس کا عمر و پر دینا لازم آئے گا بحرا اگر خالد نے اس غلام میں اپنا استحقاق تا بت کیا تو خالد کو خیار ہوگا کہ جائے ترد سے صفال لے یا عمرو سے صفال لے بھر اگر خالد نے عمرو کے خلام پر از سرفو قبضہ کرنے سے پہلے عمرو سے صفال نے کی تو عمروزید سے بچھوا پس کے مثل زید سے واپس لے سکتا ہے اور اگر خالد کے عمرو سے صفال لے سکتا ہے ہو تھے۔

منتی میں امام ابو بوسٹ سے بروایت این ساحہ فرکور ہے کہ زید کے بڑار درہم عمرو کے پاس ور بیت میں اور عمرو سے بڑار
درہم زید پر تر ضہ تے ہی زید نے کیا کہ بیدورہم اس بال کا بدا ہیں جو تیرا بھی پر آتا ہے گر بنوز عمرووا ہیں ہو کرا ہے بمکان میں نہ کیا تھا
کہ ان درہموں پر جدید تبند کر لے کہ وہ درہم آف ہو گئے تو بیزید کا بال کیا اور اصل ہے کہ اس سند میں عمرو کا قبضہ ان درہموں پر
قبضہ ودیوت تھا اور قبضہ ودیوت قبضہ ایا ت ہو وہ قبضہ جان کا نائب نہیں ہوتا ہے اور قرضہ کے اوا میں قبضہ جان ہے ہی فقط بدا اس میں بورا ہے دول قبضہ والی ہوئے کہ بدائم شہوگا تا وقتیکہ جدید قبضہ فارت شہوا ورجدید قبضہ میال تیں پایا کی جدائی الحیا برائے ہوئے کے بدل تمام شہوگا تا وقتیکہ جدید قبضہ فارت شہوا ورجدید قبضہ میال تیں پایا کی جدائی الحیا بہتر سے زائد اگر کی فقط کی ودیوت کو کس نے تکف کر دیا تو مستودے اس سے تفاصہ کر سکتا ہے اور قبت وارا کر کسی فض کی ودیوت کو کس نے تکف کر دیا تو مستودے اس سے تفاصہ کر سکتا ہے اور قبت وارا کر کسی فقط ہوگا وہ وہا صب کا ایس سے کسی نے فصب کر لی قو وہ فاضب کا

تعم ہارے زیک ہوسکا ہے بیجیا می ہے۔

کیااورد بتارزیدکود نے مجروہ ودیعت فالد کے ہاتھ میں ظاہرہ وئی اور مستود ع نے اسے خصوصت کر کے لینی جا بی تو دیکھا جائے گا کہ سود بنار کا دیتا کس کے قول پر تھا لیس اگر ذید نے کہا تھا کہ ودیعت کی قیمت سود بنارتھی اور اس پر گواہ قائم کے بیخے تو خالد سے خصوصت کرنے کا استحقا آئر وکو ہوگا لیکن عمر د کوا تھیارہ وگا کہ جب وہ ودیعت فالد سے پائے تو زید کود سے کراپنے سود بناروا ہس کر مستود بنارتھی اور اس پر تہم کھالی ہوتو اس دنت کے کہنا تھی اور اس پر تہم کھالی ہوتو اس دنت مصوصت کا اعتمار ذید کو صاصل ہوگا یہ جو اہر الفتادی شرب ہے۔

اگر ما لک کے پیٹھ پیچے متورع نے دو ایست کی اصلاح عمی بکھتری کیا حالا کہ قاشی نے تھم تیس دیا تھا تو متور ع احسان
کرنے واللا شار ہوگا پر سراجی بھی ہے اور اگر اس مستلہ علی مستورع نے قاشی کے ساب عزم افد کیا تو قاضی اس ہے اس اس کے گوا و بیش کے پاس اور اس کا ما لک قائب ہے پھر جب اس اس کے گوا و بیش کے پاس اگر وو اللہ ہے گار جب اس اس مرک گوا و بیش کے پاس اگر وو اللہ ہے گر جب اس اس مرک گوا و بیش کے پاس اگر وو اللہ ہے گار جب اس اس کے گائی دو تیت ہے اور اس کا کر ایسا اس و دیست پر فرج کیا جائے تو قاضی مستورع کو تھے دے گا کہ ایسا کر مے کہ اس اس کے گائی دو تیت کر ایسا کی اس اس کے گائی اس میں ہوتے تو قاضی مستورع کو گھر و سے گا کہ اس ہے گائی ہے

ن برے مرور ہو ہواتواں نے دی ورائم اللہ ورائم ورائم اللہ ورائم ورائم اللہ ورائم ورائم

تیرے قرضی اوا علی ہیں اور ہزار دوہ ہم تیرے پائ و دیعت ہیں اس نے دونوں ہزار پر قبضہ کرلیا پھرسب ضائع ہو گئے تو اہا ہج ۔ فرمایا کہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ وصول بایا اور پھی ضائن شہوگا ہیں کھا ہے اگر کسی کو ہزار دوہ ہم اس واسطے دیے کہ دی در ہم ماہواری اجرت پر مال کے مالک کے واسطے دیے کہ دی در ہم ماہواری اجرت پر مال کے مالک کے واسطے تربید وقرو فت کرے پھر وہ فض مرکیا اور بید معلوم ہوا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے پکھ خلام اور کپڑے بھوڑے تو کل مال میں قرضہ قرار دیا جائے گا ای طرح آگر کوئی نرشن حزار عت پر دی اور نے دونوں کی طرف سے ضمرا یا ایک کا شرف کا شرف کیا کھا ہی مارٹ کے بعد حال معلوم نہ ہوا کہ تو امام محرف نے کے بعد حال معلوم نہ ہوا تو امام محرف نے کے بعد حال معلوم نہ ہوا کہ تو امام محرف نے کے دونوں کی میرنیا ہے تھی تھی تا ہم نے کے دونو جس اقد را تا جاس کے قبضہ بھی تھا اس کی تیست میت کے مال پر قرضہ قرار دی جائے گی بیرنیا ہے شرک کھا ہے۔

ایک فخص نے پچھ مال اس غرض ہے دیا کہ بصلاعت میں میرے داسطے کوئی چیز خریدے ۔۔۔۔۔ہلا

ایک مناس مرکیا حالا کلدائی پر قرضہ ہے اور ہڑار دوہم اور ایک بیٹا تھوڑا اور بیٹے نے کہا کہ یہ ہزار دوہم زید کی دو بیت

میرے باپ کے پاس تنے اور ذید نے آکر اس کا دھوئی کی کیا اور میت کے قرض خوا ہوں نے اس باب میں اس کی تقد اپنی کی اور کہا

کہ یہ ہزار درہم زید کے ہیں تو قاضی قرض خوا ہوں کو ہزار دوہم میت کی طرف ہے قرضدا داکر سے گا اور مدی و و بیت کے داسطہ بینے

کا تھم نہ دے گا کیکن جب قاضی نے ہزار دوہم ہے قرض خوا ہوں کا قرضدا داکر دیا تو زیدان کو گوں ہے بیدورہم لے لے گا کیونکہ

انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بید درہم ذید کے ہیں اور ایشا حت وحضار بت دعاریت واجار دورہ کی کے صورت میں حمل در ایوت کے تھم ہے

یرفزان اسٹین میں ہے اگر زید نے کچھ و دیوت عرو کے پاس دکی اور خائب ہوگیا چھرڈید کے بیٹے نے گواہ قائم کے کرمیر آبا ہے مرکیا

قاضی بدیج الدین سے دریافت کیا گیا گرا گراگی فض نے دوسرے کے پاس ایک قبالدود میت رکھا اور مودع مرکب تو وارثول کواس کے مطالبہ کا اختیارے پانیش ہے تو قاضی نے فرمایا کہ قاضی مستودع پر میرخط وارثوں کودیتے کے واسطے جرکرے گا ایک تمسک ود بیت رکھا اور معلوم ہوا کہ پھوتی اس جی سے طالب کو دصول ہو گیا ہے پھر طالب مرکیا اور وارٹوں نے پکے تی وصول یا نے سے
الکار کیا تو مستودع و مسک ہیشہ کے واسلے داپ رکھے بیتا تار طانیہ جی لکھا ہے تی ابو بگر ہے دریا خت کیا گیا کہ ایک تحق نے
دوسرے سے بڑار درہ م جی تھا صد کیا اور دوسرے نے اٹکار کیا بھر کہ عاعلیہ نے بڑار درہ م نکال کر تبرے تحق کے پاس دیکے
دوسرے سے بڑار درہ م جی تھا صد کیا اور دوسرے نے اٹکار کیا بھر کہ عاعلیہ نے درہ موالی طلب کے اور تبرے نکال کر تبرے تحق کے پاس دیکے
اس جانب ڈاپٹر پڑا اور بید ورہ م بھی لوٹ لئے گئے لیس آیا و وقتی ضائی ہوگا یا تبیل تو شخر نے قربایا کہ اگر تبرے قص کے پاس
مدگی و مدعا علیہ نے رکھے بیس تو وہ ضائی شدہوگا کہ دیکہ وہ دونوں جس ہے کی ایک کو تین و سے بھر کہ اور آگر یا لک مال نے رکھے
میں تو اس کو نہ دینے کی وجہ سے ضائمی ہوگا بیرماوی بھی کھوا ہوتا کے پاس ود بیت تھی پھر بھر و نے اثر ایک مال نے رکھے
تیری و دیعت مک معظم میں فلال روز نجے واپس کر دی اور زیا گاوہ قائم کے کہ جس روز تھر دکھ بھی دد بیت واپس و ہے کا دموی کی
تیری و دیعت مک معظم میں فلال روز نجے واپس کر دی اور زیا نے گواہ قائم کے کہ جس روز تھر دکھ بھی دد بیت و اپس و ہے کہا کہ جب تو اپس
شیل کو نہ بھی تھا تو گوائی ہوگی ہوئی ہوئی تا جائے گئی ساتھ نے دوسرے کو ایک گا نے دو بیت دی اور کہا کہ جب تو اپنے
مشائع ہوگی تو ضائمین نہ ہوگا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نے دوسرے کو ایک گا نے دو بیت دی اور کہا کہ جب تو اپس مطائع ہوئی تو ضائمین نہ ہوگا ہوئی تا گھوڑ اثر وروز ہو اس کے کہ حمروائی ہے مطالبہ کرے تو زیاد ضائمین نہ ہوگا ہے بچوا ہرا خلالی
مشائع ہوگی تو ضائمین نہ ہوگا ہوئی ہوئی تو ور مرائی تی اس کے کہ حمروائی سے مطالبہ کر ہے تو زیاد ضائمین نہ ہوگا ہے بچوا ہرا خلالی

ا بک مخص نے دوسرے کو مال اس واسطے دیا کہ دلین کی ڈولی پر ٹنار کرے پس اگر دو مال درہم ہوں تو اس کواسینے واسطے پکھ

ر کھ لیٹاروانبیں ہے اور اگر خود بی نار کیا تو خود کھیٹیں اٹھاسکا ہے بیجیا سرحی شی ہے اور بیکی روانبیں کہ نار کرنے کے واسطے کی دوسرے کووے دے بیسران الوباح میں اکھاہے اور جو مخص شکر فار کرنے کے واسلے مامور ہواس کوایے واسلے پی شکر رکھ لینے کا اختیار نہیں ہے اور نہ دوسرے کو ٹار کرنے کے واسلے وے سکتا ہے اور نہ خود اٹھا سکتا ہے بیامام ابو بکر اسکاف کے نز دیک ہے اور مدرالشبية نے فرمايا كه بم ابو يكر كے قول كو ليتے بين اورائ ارفوى برقاوى فيا تيدي ب ايك مسافر كم فض كے مكان مي مركبيا اوراس کا کوئی دارث معروف نیس ہےاورتھوڑ اسامر کہ جو پانچ درہم کا ہوتا ہے یااس کے ما تند چھوڑ اادر محر کا مالک فقیرا وی ہے تو اس کوافتیارے کہ خود الے لیے بیرجو ہرة المير وس ہے ایک جنس کے عمرور براردرہم ہیں اس نے کہا کہ بیدرہم فلال جنس کے ہاتھ بھیج وے پھرا یکی کے باتھ سے ووضا کے ہو کیے قرض دار کا مال کیا بیجیا میں ہے دو بیت واپس کرنے کا خرچہ مالک پر بڑے کامستور ع یرند بڑے کا بیسراجیہ میں ہے اگر ووبیت ایک مخلہ ہے دوسرے مخلہ میں لے کیا تو واپس کرنے کا خرچہ بالا تفاق ما لک ووبیت بر ینے کا بیانا وی عما ہے سے ہے اگر کسی ایسے موقع پر جہاں وربیت کو لے کرمستودع کوسفر کرنا جائز ہے مستودع نے اس کو لے کرسفر کیا توود بعت كاكرابيا لك ك دمرين ع يراح الوباح بس ب اكر چيون ك جيزود بعت د كدكر غائب اوكيا بكرمركيا اورمستود ع نے سوائے اس کی ہوتی کے جو تریب بالغ ہونے کے تھی اور کوئی وارث نہ بایا تو اس بوتی کودے دیے عس مستودع معذور رکھا جائے گا بشرطيكيدو ولاكي حفاظمت يرقادر مويدفتندش بي في سدر يافت كيا كيا كدابك باعرى في دوكتن ايسه مال سدخريد بيد مركواس في اسیت ما لک کے گریس کمایا ہے اور فرید کرا یک مورت کے پاس ود بعت ر محاور مورت نے قبضہ کرنیا اور بیامر ما لک کی اجازت نیس واتع موا پھرود بعت ملف موسی او آیاوہ مورت ضائن موگ تو شخ نے فرمایا کہ بال کینکہ بیکٹن موٹی کی ملک ہے اور بدول اس کی اجازت كايداع مح ند موالي و وورت عاميد قرار بإنى يدفاوي على بها كرمستووع في دومر في كوالك كي م ودبیت دی بابدوں تھم کے دی تھی چر ما لک نے اجازت وے دی او مستودع ورمیان سے نکل کیا کذائی الخلاصد

# عمد كتاب العارية عمد

إس كمّاب شي أو الواب إي

بارې (دِنُّك:

عاریت کی تفسیر شرعی اور رکن وشرا کط وانواع وظم کے بیان ہیں

واضح ہو کہ بادموض معفعتوں کے مالک کردیے کو عاریت شرقی کہتے جیں اور بدقول ابو بکررازی اور عامدامحاب حنف کا ہے اور بی سے برسران الوباح می ہاور عاریت کارکن بہے کہ عیر کی طرف سے ایجاب ہواور مستعیر کی طرف ہے تول شرطانیں ے بدارے اصحاب الذشر کے زویک استحسانا ہے اور ایجاب کی بیصورت ہے کہ مثلاً بول کی کہ بدشے علی نے سلمے عاریت دی ا معيدوي يابدكير الإيدكريس في تخفي عادية يامنيدو يؤيايون كهاكديد جيزيا كير اياداد تيرب واسطيمني بهاييزشن يس في تخفي كماف كوا سطوى لين زرا عت كركما إية شن ترسوا سطط عدب إينام ش في ترى خدمت كوديا ياش في يدج بإية ترى سوادى میں دیابشر ملیک اس سے بہر رنے کی نمیت نہ کرے یابوں کہا کہ میر انگھر تیرے لئے سکنی ہے یا تیرے لئے ممری سکنی ہے الکذانی البدائع اوراصل اس باب من بيب كراكراس في الفاظ كوائس جيزى المرف نسبت و اكركيا كدو وجيز بيينه باقى ربياوراس الفاق ممکن ہوتو بیمنغمت کی تملیک ہوگی اور مین شے کی تملیک نہ ہوگی اور اگر ایسی شے کی طرف نبست کی کہ جس سے نفع اشحانا بدوں مین ہے کے تلف ہونے کے ممکن نیس ہے قویر تملیک نیس شے کی ہے اس قرضہ دوجائے گابیر سرائ الوہائ میں ہے عاریت کے شرا قلاج التم بیں از الجملہ عش شرط ہے ہیں عاریت دینا مجنون اورائر کے لا معظل سے حج تین ہے جی اوغ شرط نیس ہے جی کرائر کے ماذون ے اعار وسی ہے از الجمل مستعیر کی طرف ے تعنیشرط ہے از انجملہ مستعار ایک شے اوجس سے بدوں اس شے کے تلف ہوئے انقاع ممكن مواور اكراكي شموقواس كاعاريت ويتاسي فيس بكذاني البدائع ماكم شبيد فكافي مس فرمايا كماريت درجم ودينارو قلوس کی قرض موتی ہے ای طرح عاریت برکیل دور نی چیز کی اور برعددی چیز کی اس اخروث وائدوں وغیرہ کے بھی قرض موجاتی ہے اورا کی بی قطن دصوف وابریشم و کا فوروستک وتمام عطریات و متاع عطر فروشوں کی جن کے متافع پر اجار انہیں واقع ہوتا ہے قرض ہوتی ہیں اور میکم اس وقت ہے کہ جنب عاریت کومطلق رکھا ہواور اگر جہت عاریت بیان کردی مثلاً درہم وویناراس واسطے عاریت دیا کہ تر از وکودرست کرے یا ذکان کی زینت رکھے یا خود آرائش کرے یا اسی بی اورصور تیں جن ش میں درہم ودینار کا انتظاب نیس ہوتا ہاور باوجودان کے بعید باتی رہنے کے جس تفع کے واسلے عاریت دیا ہے وہ تفع حاصل ہو جاتا ہے تو ایک صورت علی قرض ندہو جاكي مح بلكاريت بالى وير كاوران عمرف جم صورت عض افانايان كياكيا باكمورت عانفاع فيكاب موائے اس کے دوسری صورت سے انتقاع حاصل کرنے کا اعتمار نیس رکھتا ہے بینقایة البیان میں ہے۔

ا - قال الحرجم عاريت كي تعريف آتي ہے استفاره عاريت ما تكنا اعاره عاريت وينامعير عاديت وسينے والاستعير عاريت ما تكنے والامستعار عاريت ما تكل مولى چز -

عاریت والی چیز ہے تفع حاصل کرنے میں صداعتدال سے تجاوز کیا تو ضامن ہوگا ہے

عاریت امانت ہوتی ہے اور اگر ہدول صد ہے تجاوز کرنے کے عاریت گف ہوجائے قوضائن نہ ہوگا اور اگر عاریت میں حان کی شرط لگائی تو اس کی صحت میں مشائح کا اختلاف ہے اور خلاصہ میں تکھا ہے اگر کی شخص نے دوسر ہے ہے کہا کہ تو جمعے یہ شے عاریت دے اگر ضائع ہوجائے گی تو میں اس کا ضامن ہوں تو وہ شخص ضائن شہوگا اور شرح طمادی میں ہے کہ اگر اس نے لفع لینے علی صد ہے تجاوز کیا تو بالا جماع ضامن ہوگا حشاؤ اس پر ایسا ہو جوڈ الا کہ جیسا ہو تھا اس کی چیز نیس اٹھا سکتی ہے یا جانور سے دن رات برابر ایسا کا مہل کہ جدیا کا مہل کر سکتے ہیں اور عرف و عادت اس طور ہے تیل جاری ہے اور وہ چو پار تھک کرمر گیا تو اس صورت میں سعیر اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے قابیان میں ہے۔

وور (دار:

# آن الفاظ کے بیان میں جن سے عاریت منعقد ہوتی ہے اور جن منعقد ہوتی

عادیت بانظ تملیک منعقد ہوتی ہے کذاتی الظہر یہ پس اگر کی نے کہا کہ یس نے تجے اس کھر سے انتخاع کا بلا ہوش ایک میں ہے تجے اس کھر سے انتخاع کا بلا ہوش ایک میں ہے تھے اس کھر کا میں ہے تا ہے ہوں ہے گی کذاتی قاوئی قاضی فان اورا گر کہا کہ یس نے تیم سے واسلے اپنے اس کھر کا کئی ایک مہید تک دیا کہا کہ یم کے تیم کے واسلے دیا تو عاریت ہے ہی گھیر یہیں لکھا ہے اورا گر کہا کہ یس نے تجے یہ کہڑا قرض دیا تاکہ تو ایک واسلے دیا تھی ہے۔ اگر کہا کہ یس اور کہا کہ یس ہے۔ اگر کہا کہ یہ ہے۔ اگر کہا کہ یہ اور ایک ہے ہے ہے تا تار فائد یس ہے۔ اگر کہا کہ یہ اگھر تیم ہے۔ اگر کہا کہ یمرا کھر تیم سے۔ اگر کہا کہ یمرا کھر تیم سے کہ یس کے بین فان جی ہے۔ اگر کہا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کے بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کہ بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کہ بین کا دیکھا کہ یمرا کھر تیم سے کہ بین کا دیکھا کہ یکھا کہ یہ کہ کہ بین کو کو ایکھا کہ یہا کہ یمرا کھر تیم سے کہ بین کے بین کو کھا کہ یکھا کہ یکھا کہ یہا کہ یکھا کہ یکھا کہ یکھا کہ یکھا کہ یہ کہ کہ کہ بین کے بین کا کہ یکھا کہ یکھا

اگر دومر ہے ہے کہا کہ میں نے تھے پروارا کی مہید کے واسطے بلا موض اجرت و نیا ایک مہیدی قید نہ لگائی تو ہا دیت ہوگی اور شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے کہ ان الذخیرو ۔ ایک تحص نے دومر ہے ہے کوئی چیز عاریت ما گی اس کا مالک جہد ہور ہا تو خس الائمر مزحمی نے ذکر کیا ہے کہ چہ بود ہے ہے عاریت و چا ابت نیس ہوتا ہے بینظیم بیش ہے اگر کوئی زیمن مستعار نی تا کہ اس بر محاورت میں اور بہا ہے کہ تو ماریت ما لک زیمن کی موتو الی صورت می عاریت میں مالک زیمن کی موتو الی صورت میں عاریت میں مالک زیمن کوالی زیمن کی سکوئن کے اور محاور ہے اور محارت ای سعیر کی موگی ہوئے مرحمی میں ہا کہ کوئی جو یا بیگل کے دونر اسلام میں کہ اس کہ ایک نے ہاں کرئی مجرود مرے قون میں نے شام کا کہ واسطے عاریت مالگا اور مالک نے بال کرئی تو دونوں کو معالی اور مالک نے تول کیا تو دونوں کو معالی میں التعاویٰ میں ہے۔

نِىرلىاب:

ان تصرفات کے بیان میں جن کامستغیر شے مستعار میں مالک ہوتا ہے اور جن تضرفات کا مالک نہیں ہوتا ہے

معير كويا فتياريس بهرمتها يكودوس فض كورايه برد عدارية وينا تهارية وينا تهار عزوي منفعت كالماك كردينا بي في يربي بي اكراس في كرايد عد بيادره وبلاك بوكياتوان وقت كي قيت كاضامن بوكاجس وقت مناجر كوديا بي يكانى بي بهادر كرايياى كوط كادرا ما اعظم كنزد كيان كوصد قد كرد عيد يحيط بس بادر كرايياى كوط كادرا ما اعظم كنزد كيان كوصد قد كرد عيد يحيط بس بادر موافقيار ب جاب منان مناجر عنان لي وسعين الركة ويال مناجر عنان بي والمستاجر عنان كي وسعير الركة ويال مناجر عنان كي وسعير مناور كرمناجر عنان كي ووسعير مناوك بي المارود يدوا في عوالي في المركة الجاره لين كودين المركة وين المارود يدواك مناوك بي كالمركة والمركة المركة ا

کا اختیار نیں رکھتا ہے اور بی سی ہے کہ انی شرح الجامع العقر القاضی فان اور سی ہے کہ مسعیر کو اختیار ہے کہ کس کے پاس مستمار کو و بعت رکھو ہے اور بیا ختیا نہ مشائح کے درمیان اس و دیست رکھو ہے اور بیا ختیا ف مشائح کے درمیان اس شرح میں ہے اور بیا ختیا ف مشائح کے درمیان اس شرح میں ہے جس کے اعاد و کا مالک ہے اور جس کے اعاد و کا مالک ہیں ہے بیز فیرہ میں ہے اور مستعیر کو اختیار ہے کہ دوسر ہے کو عاریت و سے دو اوالی شے ہو کہ اس سے فیج اٹھائے میں کو گون میں تفاوت ہو یا تفاوت نہ ہو افاوت نہ ہو یا تفاوت نہ ہو گا فیاں ہے تو اعاد و مطلقاً ہو معیر پر بیشر طائد لگائی می ہوکہ خود ہی اس سے فیج اٹھائے اور اگر اس پر بیشر طائد لگائی می ہوکہ خود ہی اس سے فیج اٹھائے ہیں یا ہم کھے تفاوت نہیں ہے اور ایس کی خود میں ہے اور ایس کی ہوتو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ ایس ہے اور ایس کے جس سے لوگ بکسال تفتی اٹھائے ہیں یا ہم کھے تفاوت نہیں ہے اور ایس کے بیٹر ایٹ اٹھائے میں باہم کھے تفاوت نہیں ہے اور ایس کی جس سے لوگ بکسال تفتی اٹھائے ہیں یا ہم کھے تفاوت نہیں ہے اور ایس کے بیٹر ایٹ اٹھائے میں باہم کی کھے تفاوت نہیں ہے اور ایس کے بیٹر ایٹ اٹھائے میں باہم کے تفاوت نہیں ہے اس کو بیا تھائے میں اور ایس کے بیٹر ایٹ اٹھائے میں بی سے بیٹر ایٹ اٹھائے میں اور ایس کے بیٹر ایٹ اٹھائے میں باہم کھو تفاوت نہیں ہوتوں کا مقاوت کے عاد یت تیس و سے لیک کے بیٹر ایٹ اٹھائے میں بی ہے۔

صان میں کس حد تک تلافی کرنی پڑھتی ہے اور کیونکر؟

اس کی مثال ہے کہ دریو ہے کہ زید نے عروے ایک کیڑا مستعادلیا تا کے فوداس کو پہنے یا کوئی گھوڈ الیا تا کہ فوداس پر سوار ہوتو زید کو ہیا افتیارٹیل ہے کہ وہ کیڑا کی وہ مرے کو پہنا و ب یا گھوڈ سے بر وہ مرے کو سوار کر سادرا کر کوئی گھر اپنے رہنے کے واسطے مستعادلیا تو اس کو افتیار ہے کہ جس کو چاہے ب بے اورا کر مطابق پہنے کے واسطے کوئی کیڑا عام بے لیا یا مطابقا سواری کے واسطے کوئی گھڑا عار بے لیا اور پہنے والے یا سوار ہوئے وہ لے کا تا م شد کھاتو دو سرے کو پہنا ساتا ہے اور سوار کراسکتا ہے بیٹ بیر ہے سے لیا گیا ہے بی اگر فود سوار ہوا اور پہنا گا ہے اور اس کے فود سوار ہوا یا گیا ہے جس اگر فود سوار ہوا اور کو دو سوار ہوا اور کہ بیتا یا یا سوار کرایا گھر فود پہنا یا سوار ہوتا چاہا تو اس میں مشائ نے نے اخت کیا ہے اور اس کے دو مور ہے کہ وہ اس کی اور اس کی سواری کے وہ سے کہ وہ ساس ہوگا بیکائی میں ہے اور اس کے اور اس کی سواری کے وہ سے ماری سے اور یہ کو در سوار ہوا اور ایک کو در اور ہوا ہوا ہوا ہوت ہے کہ جب دو ایس میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواورا کر کیا اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب دو ایس میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواورا کر کیا اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب دو ایس میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواورا کر کیا اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب دو ایس میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواورا کر کیا اور یہ سب اس وقت ہے کہ جب دو ایس میں دوسرے مردکوسوار کیا ہواورا کر کیا تو دورا کر خافت شدر کہ ہوتے ہو کہ خیا میں مواد برا کر خافت شدر کہ ہوتے ہو کی تو اس کے ہوجو افسانے کی طاقت رکھتا ہواورا کر خافت شدر کھتا ہوتے ہو کی تھیا ہے کہ خال میں ہوگا بیشر ح جا مع صفیر قاضی خال میں جب کے اس میں ہوگا بیشر ح جا مع صفیر قاضی خال میں جب کے اس میں مورد کی مورد کر کہ کیا ہو کہ دو کر کہ کہ کیا ہو کہ کہ کہ کیا گھڑا دو توں کے ہو جو افسانے کی طاقت رکھتا ہو دو اگر خافت شدر کھتا ہو توں گر کہ کو دو توں کے ہو جو افسانے کی طاقت رکھتا ہو دو اگر خافت شدر کھتا ہو توں کہ کو دو توں کے ہو جو افسانے کی طاقت رکھتا ہو توں کہ کو دو توں کیا گھڑا دو توں کے ہو توں کے ہو توں کہ کو دو توں کیا گھڑا دو توں کے ہو توں کیا گھڑا دو توں کے کہ جو افسانے کیا گھڑا دو توں کے کو توں کو کو کیا توں کیا گھڑا دو توں کے کو توں کیا گھڑا دو تو کیا گھڑا دو توں کے کو تو توں کیا گھڑا دو تو کیا گھڑا دو تو توں کے کو توں کو تور کی کو تو

جونها بار:

#### مستغير كے فلاف كرنے كے احكام ميں

اگرکوئی شو مطلق مستعادلیا تو مستعیر اس پراس قدر الادسکا ہے جس کوده اضا سے اوراگراس پراس کی طاقت سے زیادہ الاور وہ تھک کر ہلاک ہوگیا تو ضامی ہوگا ہی ہل میں ہوگا ہی ہی ہی جس ہوں دانہ چارہ دیے اس سے کام لیا تو بھی ہی جس ہے اوراگراس پر ہجرالا دا اور وہ دیا آل ہو ضامی ندہوگا جہاں چاہے جس وقت چاہجر ہواں دانہ جارہ کہ اللہ نہ ہوگا ہے ہوگا ہوئی ہی ہی جائے ہوئی گا ہوں الادنے کے واسطے مستعارلیا پھر سعیر نے وہ شواسی وہ کی کے ساتھ گیہوں الادنے کو بھیا اوروکیل نے اس پر اپنا ذاتی اٹائی الاوا اوروہ مرکیا تو مستعیر ضامی ندہوگا ہے مرش کی بالاثر کہ بی ساتھ گیہوں الادنے کو بھیا اوروکیل نے اس پر اپنا ذاتی اٹائی الاوا اوروہ مرکیا تو مستعیر ضامی ندہوگا ہے کہ مرش کی ہوئی الاوالی دو مرکیا تو مقام تک کی تیہ ہوتو اس کا بھی شام نارہت مطلقہ کے ہے گئی مرف مقام کی تید ہوتو اس کا بھی ہوئی ہوئی کی معام کی حد سے جادو کہا ہوئی کی اس مقام ہے زویک ہوئی کی حد مستعیر اس مقام ہی دو سے دانے کی جو مستعار الاحد کی جو مستعار الاحد کی جادو کہا تو مسلم کی مد سے اس مقام کی داست کے واسط جس کردیا ہوئی کی مواسط ایک ہوئی کو مستعار الاحد کی جادو کہا تو مستعیر اس مقام کے داست اس مقام کے داست کی واسط ایک ٹو مستعار ایا ہوئی ہوا دی کہ وہ سے کی جو اس کی اور می مواسط ایک ٹو مستعار ایا ہوئی اورائی ہوا دو کی جادہ ایک کی موضع تک کے واسط ایک ٹو مستعار ایا ہوئی کی جو اسے کی کی دوسر دورہ وہ کی گئی کو کہا تو مسامی ہوں تو صاح کی دور کی دارت دورہ وہا جائی دور کی دور کی دارت دورہ وہا جائی دور کی دور کی دور کی دور کی دارت دورہ وہا جائی کی در دور کی دور کی

ضامن ہوگا ای طرح اگر دونوں ِراستے بے خوف ہونے میں فرق رکھتے ہوں جی کہ دوسرا راستہ کہ جس راہ ہے گیا ہے وہ خونناک ہو ماموں ند ہوتو ضامن ہوگا بیٹرزائد استحقین میں ہے۔

ا بی زمین میں ہل چلانے کے واسطے کوئی تیل مستعار لیا 🖈

ا یک مخص نے ایک گدموا یک کمز ایائی لانے کے واسلے مستحارلیا گارتین گھڑے یائی تین دفعہ کر کے لایا اور اس گدھے میں عیب تھا بھر جیسا تھا ویسائل واپس کر دیا اور مالک کے پاس دہ گدھا مر کیا اس اگر منتقیر کے پاس زیادہ عیب نیس پیدا ہو کیا ہے تو صامن نہ ہوگا بیجوا ہر الفتادی میں ہے تی وی ماری میں ہے کہ ایک فض نے کی موضع ہے یو جداد نے کے واسطے ایک کد حامار بت جا ہا اور معیر نے کہا کہ جارروز سے زیاوہ نے رکھنا جارروز بعد بیگد حاوالیس لا نااس نے پندرہ روز رکھا اور وہ گدھا مرکمیا تو کس روز کی قیمت کا ضامن ہوگا تو فر مایا کدروز عاریت سے یا ٹھ میں روز جو بھی گدھے کی قیمت تھی اس کا ضامن ہوگا بیضول مادیہ میں ہے اگر کوفہ بھی کسی جانب کواپٹی ضرورت کے واسطے لے جائے کواپکٹٹو مستعاد لیا پھراس کو یانی پانا نے کے واسطے دریائے فرات کی طرف لا یا اور جس جانب کے واسطے مستعار لیا تھاوہ جانب اس ور یا سے علاوہ ہے اور ٹو مرکبا تو ضامن ہوگا بیبسوط میں ہے اپنی زمین میں ال جلائے كوا سطكونى على مستحاد ليا اورزين كومين كرديا تعا جرسوات اس كدوسرى زين بس بل جلايا اور عل تعك كرمر كيا تو ضائن ہوگا کیونکہ زمینیں یا ہم بی وزی میں بختف ہوتی ہیں ای طرح اگر بتل ہے الی نہ چلایا بلکداسینے محمر اس کو یا ندھ دیکھا یہاں تک کہ مر کیا تو بھی ضامن ہوگا بیفاً وی صغری میں ہے۔ ایک مخص نے فقط جانے کے داسطے مقام تک آیک ٹومستھارلیا اور مقام معین کردیا ے چرٹو کواس مقام سے آ کے ہو حالے کیا چراس مقام پرلوث آیا تو اس پر جہان لا ذم رہے کی جب تک کداس کے ما لک کووالیس ند كرد ے اوراس من بجوا ختلاف جين ہاور اگرا نے جانے كے واسطے مستعار ليا پھر خلاف كرنے كے بعد موافق شرط كے الل منان ے بری موج اے گا جیسا كدو ايت مظلم شكام باور يكى اسم اور عنار بيدناوى عنا بيش بـ باغ میں بیلی کسی' یائی وغیرہ لگانے والا ڈول جیسی کوئی چیز مستعار لیٹا اور واپسی میں لیت وتعل (یا

لايرواي) برتاي

الركسي جانوركوكسي قدرمعين فيهون شبرتك لاولي جان كالاسطيمستعارليا اوروه فيهون راسته من مكت بوشخ لواس كو القنيار موكا كدشهرتك خودسوار موجائ اورمعير كمرتك سوار موكراوث آئے بياتدين بيدا كرايك كموزى كى خاص مقام تك ك واسطے مستعار لی اور اس پرسوار ہوکر اپنی رویف جی دوسرے آ دی کیسوار کرلیا پھر کھوڑی پیٹ ڈال محق تو اس پرجنین کی هنان لازم نہ آئے گی لیکن اگر کھوڑی میں اس سب سے پیچے فقصان آیا تو آ دھے فقصان کا ضامن ہوگا اور بیٹم اس وقت ہے کہ کھوڑی ایک ہو کہ اس ہے دوآ دی سوار ہو سکتے ہوں اور اگر ایک شہوتو تلف کرنے میں شار کیا جائے گا ہی اور ے فقصان کا ضامن ہوگا یافسول محاد بدیس ہے عورت نے لباس ماتی کی اوز حنی مستندار لی پھراس کو دوسری جگہ لے گئی اور پیٹی تو شامن ہوگی کذائی انقدید ۔ ایک بیلی باغ میں کام كرنے كے واسطے عاريت ليا اور معيرت كها كه باغ ميں تيجيوز نااسے ساتھ لانا پھر سعير نے باغ ميں جيوز و يا اورو وچوري ہو كيا تو ضامن ہوگا بہتزائة المغتین میں ہے ایک فالبز کوڑنے کے واسلے ایک بیلیمستعاد لیا اور کوڑ کر جب فارغ ہوا تو دوسرے کو عاریت دے دیا اور وہ مناکع ہوگیا تو مالک کوافتیارے کردونوں شی ہے۔ سے جاہے شان لے بیتھیہ ش ہے۔

يانيمو()باب:

# عاریت کے ضائع کردینے اور جس کامستعیر ضامن ہوتا ہے اور جس کانہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں

حفاظت میں قصور (لا مروائی عفلت و ناایلی وغیرہ) واقع ہونے کا بیان ہے

اپیدونت کی آئی ذات سے حک الات استعادہ ہے سکی ہوگیا ہے تا دخانہ ہے مستعادی پاپیکوم با کی این استعادہ ہے باپیکوم با کی استعادہ ہے سکی ان بھی ہوگیا ہے اور دہ چوری ہوگیا او شاکن نہوگی ہو گیا نہوگی ہو گیا نہوگی ہو گیا نہ ہوگیا او شاکن نہوگی ہو کی ایک کا کا کہ ایک کا کہ دو استعادہ سے گا گارہ والیک دو استعادہ سے گا گارہ والیک دو ایک کا کہ استعادہ سے گا گارہ والیک دو ایک کا کہ استعادہ سے ایک تھی ہوگیا تو شاکن ہوگیا تھی ہوگیا تو شاکن ہوگیا ہوگیا تو شاکن ہوگیا ہوگیا تھی ہوگیا تو شاکن کی دو دو ایک کہ اور تھے کا ایک تل عادیت ما نگا اور حیر نے کہا کہ کم کل کے دو التحقی ہو والیک تھی ہوگیا تو شاکن ہوگیا تو شاکن ہوگیا تو شاکن ہوگیا تو شاکن ہوگیا ہو ایک تل عادیت ما نگا اور حیر نے کہا کہ کم کل کے دو التحقی ہو دول کا پھر جب کل کا روز ہوا تو مستعیر بدول اس کی اجازت کے تیل سے گیا اور اپنے کام شی لایا اور تیل تھی کر مرکیا تو تا وی اور جمع التواز لی تھی گھا ہے کہ لاز م نہ آئے گی ہو تھرہ تھی کر مرکیا تو تا تو تا ہوگیا ہیں آگر جانا تھا کہ ما لک اس کا تہا چوا گاہ شی تیل مستعادلیا اور اس سے کام نے کر چوا گاہ شی تی ہوگیا ہیں آگر جانا تھا کہ ایک اس کا تھا چوا گاہ شی تیک خور دیا اور اس کی تو تا تھی ہوگا ہو آئی تا تی تا تھا کہ ما کی اور خوا اس کی تو کہ تو تا کہ ایک اس کو بھیڑیا کہا گیا تو شاکن ہوگا اور اگر ہو تا اور اس کی تو تا کہ ایک اس کو بھیڑیا کہا گیا تو شاکن ہوگا ہو اور اگر و تا اور اگر و تا اور اس کو گیا گیا اس بھی تا ور دو والی میں تا ہوگا ہو تو وہ اس کو گیا ہو اور کی اور کی تھی کر ور گئتا ہیں جو گیا تیں اس کی کو وہ اس کو تی گو موام تھا کہ ہو تی گیا اس بھی گیا تھی جور دیا اور وہ وہ اس کو تی گو میں گیا اور کی گئی کہا تھی چور گئتا ہیں جور وہ اس کو تی گو موام تھا دیا گیا ہو ایک کی کہا تھی چور گئتا ہیں جور گئتا ہیں جور گئتا ہیں جو کی تھی اور دو وہ اس کو کی گو میں کو دو تا کہ اور کی تھی کہ دو گئتا ہیں جو کی تو تا کو دو اور کی گئی کہ دیل کی کی کہا تھی دو وہ اس کی کی گو کہا گیا تھی کو دو گیا تھی کہ دو اور کی گئی کہ دو گیتا ہو کہ کہا گیا گیا گیا گیا گئی کہا گیا گیا گیا گیا گئی کہا گھی کی کہ کی کی کو دور گیا تھی کہ کہا گیا گو کہ کی کہ دو اور گیا گور کی گئی کہ کی کی کی کو دور گیا تھی کی کو دور گیا تھی کو دور گیا تھی کو دور گیا تھی کی کو دور گی

اس پر منان نیس آئے گی بشر طیکہ لوگ ایسادات چلتے ہوں پیملتھ میں ہے ایک گدھامستھاد لیا اور و اتھک کرلنگز اہوا تو منامن نہ ہوگا بیقلیہ میں ہے اورا کرمستھار گدھے کو ہی رک سے جو اس پڑی کسی درخت ہے یا تدھ دیا اور و ورک اس کی کر دن میں پڑگی اور اس کا گلا محونث کیا اور و اسر کیا تو ضامن شہو گا بیرظامہ میں ہے ایک تیل مستھار لیا اوراس سے کام لے کر جب فارخے ہوا تو اس کی ری نہ کھولی

وہ چرا گاہ میں چانا کیا اور دوری اس کی کرون میں پینس کر خت میچ می اور وہمر کیا تومستعیر منامن ہوگا پینز اند اسمنتین میں لکھا ہے۔ ا يك مخص نے دوسرے سے ايك جو يا يہ ستحارليا اور بجر مستعبر ميدان جي اس كى ناتھ باتھ جى پكڑے ہو كيا اور ايك مخص نے آکراس کی ناتھ کا اور لئے جا کیا توسعیر پر حال ندائے گی اور اگراس محص نے ری سعیر کے ہاتھ ہے مینی لی اور چو باب الے كيا اورمستعير كوشعورت واتو ضائمن موكا اورصدرالشبيد في فرمايا كراس كى تاويل يول واجب ہے كريداس وقت ہے كہ جب كروث ے سوکیا ہواور اگر بیٹے بیٹے سوتو یہ تھم نیس ہاور مثال نے نے قرمایا کہ کروٹ سے مونے بی ای مالت بی ضامن ہوگا جب ب معاملہ حضر علی واقع ہواور اگرسٹر علی تو صامن نہ ہوگا ہے تھے رہیں ہے۔ اگرایک جو پایدایک یادو دن کے واسطے مستعارلیا مجر جب مدت كرر كل تواس كوواليس شكيابا وجود يك والهر كرسكا تفاييال تك كدوه مركيا تواس كى قيمت كاضامن بوكا خواوكى وجد عمر كيابو ایهای اصل میں نرکور ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ پینم اس وقت ہے کہ بعد مدت گز دینے بھی اس سے کا م لیا ہواور اگر کام نہ لیا ہوتو ضامن ندہوگا اور بھی مخارے اور اس میں پکوفر ق تیں ہے کہ عاریت کا وقت صرح ندکور ہویا دلالہ ہوتی کہ بعض نے فر مایا کہ ا كرككزى چرنے كے واسطے كوئى بسولامستعارليا اوراس كوركم جموز ايمان بحك كركف موكميا تو ضامن موكايد تاوى متابيد يم بايك تنل عاریت مان اورایک مخص بیجا کدمعیر کے پاس سے تنل فے آئے وہ مخص داستد میں تنل پرسوار ہو کیا اور تنل مر کیا تو و وہشی ماسور ضامن ہوگا اور اسے تھم دینے وائے سے وائی ندلے سے گا بشر طیکہ تھم دینے والے نے اس کوسوار ہونے کا تھم ند کیا ہواور بہتم اس وقت ہے کدو وچو یا بیا بیا موکد بدول مواری کے قابوش آسکا ہے اور اگر بدول مواری کے قابوش ندآ سکا موقو ضامن ندمو کا بیضول عماد بیش ہے۔قامنی بدلی الدین سے در یافت کیا گیا کدایک کد حالکڑیاں جنگل سے لائے کے داسطے ستعارالیا ہر ایک مزدورکودیا كرجكل كالكزيان جاكر لاولاب اوروه حردورات فيكرجل ديااور غائب موكياتو قاضى فيفرمايا كداكر مزدورمعتراري ندموتو مستعير ضامن ہوگا اور قامنی جمال الدين نے فرمايا كداكر مزدور روزانته كرمقرر بوتومستعير مشامن بوگا اور قامنی بدليج الدين نے فرمايا كريس بينا تارفانيش ہے۔

زید نے ایک اپھی مرد کے پاس ای داسط بھیجا کہ جرے داسط مرد سے ایک ٹو قلاں موضع تک کے لئے عادیت لائے اپنی نے مرد سے جا کرکہا کہ ذید کہتا ہے کہ بھے قلاں موضع تک کے داسط ٹو عادیت دے اور اس اپنی نے جس موضع کا زید نے نام لیا تھا اس کے سواد دمرے موضع کا نام لیا بھی مرد نے اس کو دے دیا بھر زید نے جس موضع کے جانے کا خود قسد کیا تھا دہاں ہے سواری لیا تھا اس کے سواد دمرے موضع کا اپنی مرد نے نام لیا ہے دہاں کو کیا اور ٹو مرکیا تو ضائن شہو گا کیونکہ اس کے داسط اجازت ماصل ہوگئی اور اگر اس موضع کو گیا جہاں کا ذید نے نام لیا تھا اور ٹو مرکیا تو ضائن ہوگا اور ٹو کی قیمت دینی پڑھی کی کیونکہ اس نے مہاح کا قسد کیا اور حرم میں پڑھی اور جس قدر صال دی ہو دہائی ہے دو اس موضع کے دو اس موضع

الو ہائ میں ہا گرایک مخص نے دومرے ہا کہ شرط ہا کی شومتھارلیا کہ جہاں جا ہا کو نے جائے اور مقام کا اور وقت کا اور جوال پر لا دے گایا کا اور جوال پر لا دے گایا کا اور جوال دا چرو و تو الدا چرو و تو الدا چرو و تو مرک ہے گیا یا گوفی میں ایک جمیدند کا کراس پر ہو جو لا دا چرو و تو مرک ہے گیا یا گوفی میں ہے گیا تا گوفی ہے گیا یا گوفی ہے گیا تا گوفی ہے گیا ہے جو پار متعاد یا نگا اور اپنے غلام کو معرک پال اس کے لائے کو جمیعا اور غلام نے جو الدی ہے بال اس کے بال اس کے بال اس کے اس کے بال اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دوسے نی اور اس کے واسطے نی لیا اور اس کے کام کے بال ہے گا ہو میں ہے۔ اور اس کے واسطے نی اور اس کی گردن پر پڑے گی اور اس کے واسطے نی افران فرو خت کیا جائے گا یہ فسول عماد ہیں ہے۔

زید نے اسید مقرر ونو کرکوعرو کے پاس ایک نوعاریت لینے کو بھیجااوراس پر ملی پڑی تھی وہ کر گئی ہیں اگر نو کر کی تی ہے کر می الوضامن موكا ورندضامن تدموكا كذاني الحيط -ايك عض في وس عل شهرتك كواسط ايك ثومستعادلها بمرجب شهري آيا ا گا دُن لوٹ ہائے کا اس کوا تفاق نہ ہوا ہی اس نے ٹو ایک مختص کودیا تو کہ گا دیں لے جا کراس کے یا لک کود سے دیساورو ورستے ہیں مر کیا تو مشائ نے فر مایا کہ اگروائیں لانے میں بیٹر مائٹی کے مستعیم خود ہی سوار ہوکردائیں لائے تو دوسرے کودیے سے ضامن ہوگا اور ا كرمعلاقالمستعادليا بواتو ضامن ند بوكابية تأوى قامتى فان ش كلماب \_ أيك فض في كام بس لاف كدوا سط أيك بيل مستعادليا اور اس كاجوز اليهي بنل عن كاياجواس منك عدوجند قيت كاموتاب ين زيردست تما يس مستعار تل بلاك موكميا مالانكه لوك ايما كيا كرت بيراتو و وصحص ضامن شهوكا اوراكرلوك ايساندكرت بول تو ضامن موكايدنيا الح ش لكعاب ايك جويايد عامله مستعادليا بير اكر بدول مستعیر کی تنی کرنے کے وہ چو یابید حاملہ مسل پڑا ااور بجہ ڈال کیا تو بیٹنس ضامن نہ او گا اور اگر مستعیر نے تنی ہے اس کی ٹا تھ میٹی یا ماركراس كى آكھ پھوڑى تو ضامن بوكا يرخزائد الفتاوى بن بايك فض نے دوسرے سے ايك كدها مستعار مانكاس نے كہاك ميرے پاس اصطبل على دوكد سے بين ان على جوتيراتى جا ب ايك كدهانے جاد واكي في ايس اكر بادك بوجائے قوضامن شبو کا اوم اگر کیا کہ دونوں شی سے ایک لے جاوہ ایک لے کیا اور دوسرا ویسائی چیوز کیا تو بلاک ہونے سے ضامن ہو گا کذانی خزائة المكتين قال المحرجم عدم منان كي صورت يه ب خذ احد بها اسماعه عدد اور حمان كي صورت يد ب خذا حد بهاواذ بب بدوال آل بحاله يعنى إيك كودولون على سے لے جااور باقى بحاله باورمتر جم تبعاوز الله النفود عن متوبه و ستر عبوبه زهم كرتا ہےكم اس دومزی صورت ش محاور واردولیش جارے عرف کے موافق جائے کہ شان ندہو کونکہ ایسا کلام جارے عرف می مستعیر کی مشیت برحوالدكرنے كى صورت مى بولا جاتا ہے لينى جب اس سے كها كدان دونوں مى سے أيك ئے كومراد يد بوتى ہے كدجو تيراتى عاب في سائد الماس مورت اولى عن اوراس عن كحفر قدين بوالله الله الله

واضح ہدایت کے باوجودمستعار لی ہوئی چیز کے استعال میں تبدیلی لا تا 🖈

شاوی بیاه وعیدوغیره جیسے خوشی کے تہوار پر کپڑ الینااور ضائع ہوجانے کا بیان 🌣

ا یک فخص نے دوسرے سے اٹی زمین کے بیٹیے کے کام کے واسطے ایک بیلی مستعارلیا اور اس سے پانی کاراستہ کھولا اور اپنے

مرکے بینچ گذاروں کی عادت کے مواقی دکھ کر کروٹ ہے مور بااوروہ چوری ہوگیا تو تھی کیا ہواد بیدوا قد بخارا ہیں واقع ہوا تھا اور مشائع نے بیٹر کی دیا تھا کہ وضائن شہوگا ہے میں ہے۔ اگر مال عاریت دکھ دیا پھر بھول کر کھڑا ہوگیا اور اس کو چوز گیا تو ضائع ہونے ہونے بیا اور حام میں گیا اور حام کا بیالداس کے ہاتھ ہے چھوٹ پڑا اور حام میں نوٹ کیا یا فاور وفروش کا کوڑواس کے ہاتھ ہے چھوٹ پڑا اور حام میں نوٹ کیا یا اور وفروش کا کوڑواس کے ہاتھ ہے تھی ہے آتھ ہے تھی اس وقت ہے کہ ایسا فاور وفروش کا کوڑواس کے ہاتھ ہے تھی اور اگر اس کے بری طرح تھا سے ہواتو مامن ہوگا یہ تھی ماں وقت ہے کہ ایسا امراس کے بری طرح تھا سے شہوا ہوا وراگر اس کے بری طرح تھا سے ہواتو ضامن ہوگا یہ تھی خان تھی ہو اس کے اور خان میں ہوگا یہ تھی ہوگا ہے۔ جنہی خان تھی ہوگا ہے تھی خان تھی ہوگا ہے تھی خان ہوگی کہ ہونے کا اس موار پر ندآ نے گی پہنے قام میں ہوگا ہے تھی خان ہوگا ہے گئی ہو جانے گاتو تھی ضامن ہوں ہی کہ جد برا النتاوی تھی ہوگا ہوگا ہو تھی ضامن ہول ہوں ہی تھی ہوگا تو تھی ضامن ہول ہوں ہی تھی ہوگیا تو خان میں دور کی تھی ہوگیا تو تھی ضامن ہولیا تو خان میں دور ہوگیا تو خان میں دور کی تھی ہوگیا تو خان میں دور اس کی دون مضائع ہوگیا تو تھی ضامن ہولی ہوگا تو تھی ضامن ہوگیا تو تھی ضامن ہوگیا تو خان تا ہوگیا تو ضامن شہوگیا تو تھی ضامن ہولیا کہ جھے اپنا کیٹر اعار ب دے اگر دو ضائع ہو جانے گاتو تھی ضامن ہوں ہی دور مضائع ہوگیا تو ضامن شہوگیا ہوگیا ہ

اگراز انی کے واسلے محور ایا کوار عاریت فی اور وہ کف ہواتو ضائن تہوگا ہے تا تار خانہ سی ہے۔ اگر کی فض ہے جھیار
از انی کے واسلے مستعار لئے پھر کوار کی ضرب لگائی اور کوارٹوٹ کر دد کلاے ہوگئی یا ٹیز وہ ادا اور وہ وہ شاہ اور ان پر طان ند آئے گی
اور اگر جھیار پھر پر ماراتو ٹوٹے سے ضائن ہوگا ہے ہیں وہ میں ہے اگر کیڑے دھونے کے واسلے کوئی و پھے مستعار لی اور وہ کی شدی
بہاں تک کدرات میں چوری ہوگئی تو ضائن ہوگا ہے جیز کر دری میں ہے ایک لڑکے نے دوسر سے لڑکے سے کوئی بسولا و فیر و مار بھالیا اور ہے پیاں تک کدرات میں چوری ہوگئی تو ضائن ہوگا ہے جیز کر دری میں ہے ایک لڑکے نے دوسر سے لڑکے مالا اون ہو اپنی اس کو اور ہو ایس ان کے دوسر سے فضی کی تھی اور وہ گفت ہوگئی گی اگر دینے والا لڑکا ماذوں ہو لین اس کو نظر فات کی ام از من ماسل ہوتو ووسر سے لڑکے مستعمر پر حیان ند آئے گی اور حیان فقا و سے والے از دی ماسل ہوتو ووسر سے لڑکے مستعمر پر حیان ند آئے گی اور اگر دینے والے باذوں ند ہو باکد بھور ہوتو دینے والے ور ایس وہ سے کہا ہو اس ان خالے ہوتو وہاں ند آئے گی اور اگر دینے والا باذوں ند ہو باکد بھور ہوتو دینے والے اور اگر دینے والا باذوں نہ ہو باکہ بھور ہوتو دینے والے وین والے میں ہوتو دینے اس انہ والے اور ایس میں ہوتو وہاں نے بھور دینے والے باذوں نہ ہو باکہ کی دوسر سے بھور دینے والے باذوں نہ ہو باکہ کی والوں کے بھور دینے والے اور اگر دینے کے میاں نے بھور کے میان نے بھور کے دینے کے میان نے بھور کے موان نے بھور کے میان نے بھور کی گئی میں ہے۔

اگر کلہاڑی مستعار نی اورلکڑی میں لگائی و اکٹری کو بھاڑ کراس میں پھٹس گئی اس نے دوسری کلہاڑی افعا کر کلہاڑی کے مہر وپر
لگائی اور کلہاڑی ٹوٹ کئی تو ضامن ہوگا کذائی انتھیہ اور قاضی جمال الدین نے ثوّق کی میں بھی تھم ویا ہے اور قاضی بدلیج الدین نے فر بایا
کہ اگر بھنے کی صورت میں یوں بی تیرے مار نے کی عادت جاری ہوتو ضامی نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک ختم نے دوسرے کو
کوئی شے مستعار دی اور دو مستعیر کے پاس تھے ہوگئ پھرکی تی نے اس شے کا انتحقاق ثابت کیا کہ بدیری ہوتا اس کو افقیار ہوگا
کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے جہان لے بھی اگر اس نے معیر سے ڈاٹھ لیا تو وہ مستعیر سے بال مثان نہیں لے سکتا ہے اور اگر
مستعیر سے مثنان لی تو وہ بھی معیر سے جان ٹیس لے سکتا ہے کوئے مستعیر نے قبنہ میں اپنا ذاتی کام کیا ہے پھر جب اپنے ذاتی کام کی

اگر کوئی مختل یا برا خیمه مستندار لیا حالا تکه وه شیرهی موجود ہے چراس کوسٹریں کے ممیا تو منامن شہو گا اور اگر تلوار یا جامہ یا

عمامہ مستعار لیا اور اس کوسنر میں لے کہا تو ضامن ہوگا یہ ضول عمادیہ ہے ۔ آیک فیص ذید نے ایک اپنی عمرہ کے پاس کوئی شے
مستعار لینے کی فرض سے بیجا اور اپنی نے جا کر عمرہ کوگھر میں نہ پایا گر وہ شے اس کے گھر رکی پائی اس کو مستعیر کے پاس لے آیا اور
مستعیم سے چھونہ کہا اور وہ وزید کے پاس ضا لَع ہو گئ تو عمرہ کو افتتیار ہے کہ وہ نوں میں ہے جس سے جان لے خواہ وزید سے یا اس
مستعیم سے چس سے جس سے اس نے خوان ٹی اس کو دوسر سے جو اپنی لینے کا افتیار نہ ہوگا یہ جو اہر الفتادی میں ہواور
کوئی ویک شور بالگانے کے واسلے مستعار لی اور اس میں شور بالگایا اور اس کوئی شور باچو لیے پر سے اتار کر لے چلا یا گھر میں سے باہر
اگر کوئی ویک شور بالگانے کے واسلے مستعار لی اور اس میں شور بالگایا اور وہ اس کے کہا کردہ جس پڑ ہے تو اس کا تھی ہیں ہے کہ ا

چهنا بارې:

### عاریت واپس کردیئے کے بیان میں

اگر عادیت کی چیز اپنے قلام کے ہاتھ ماہواری یا سالات تو اور کے فوکر کے ہاتھ ندروز اندروروری کے فوکر کے ہاتھ یامیر
کے قلام یا فوکر کے ہاتھ والیس کردی اوروہ تلف ہوگی تو ضائن نہوگا پہرتا تی بھی ہاورا گرعادیت کی اجبی والیس کیا تو طان سے ہری ہو
ضائمین ہوگا ہے ہدایہ بھی ہے اورا گرشؤ کے مالک کے فلام کے ہاتھ جوائی ٹی ٹی جوردہ شوائی فلام کے ہاتھ بھی تالف ہواتو بیس
کیا اور ضان سے مرادو الیسی کی مطان ہے بیسی شے کی مطان مرادیس ہے پھراگرائی کے بعددہ شوائی فلام کے ہاتھ بھی تالف ہواتو بیسی
شے کا صائمی نہوگا اور شی الائم برخی نے فرمایا کہ سے کی مطان مرادیس ہوتا چاہئے کذائی افلیم سے اور امام گرنے کیا بیسی فلام کیا جوشو کی پروا خت کرتا ہواور جوجی کی مطاب کے مطان میں نہوٹا جائے گذائی افلیم سے ہمارے مشارگی نے کہا ہیا گام بیان کی کی بوادہ کی بوادہ کی ہوشو کی پروا خت کرتا ہواور فرایا کہ بھی مسئلہ کے بیان کر نے میں ایسا فلام بیان کی بوادہ کی بوادہ کی بھی ہور پروا خت جو اور پروا خت کی اور اس خلام اس کی تیم سے کہ اور اس خلام اس کی تیم سے خلام اس کی تیم سے اگر مستمیر نے جو پاریکوائے خلام کی جو اور پروا خت کیا ہور کی کا اور اس خلام اس کی تیم سے خلام اس کی تیم سے خلام اس کی تیم سے دائیں تو خلام اس کی تیم سے خلام اس کی تیم سور خاص ہے۔

اگر چو پاید میر کے گریا اصطبی میں واہی بھی دیا اوروہ ضائع ہواتو قیا ماضائن ہوگا اورائت افاشائن نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ یہ کم یا است کے مواقی ہے لیکن دہاں گئی اس واسفے ضائن نہ ہوا ہیں جہاں اسک عادت شہود ہاں موافق قیاس کے صائمی ہوگا اورائی بنا پر ضائن واہی ہے در کا ہونے کا آگم ہا اور بعض نے کہا کہ چو پاید بعد منے کی عادت شہود ہاں موافق قیاس کے ضائمی ہوگا کو دائل ہوں بنا پر صاف اور ایک ہوگا کے دیکہ طاہر یہ ہے کہ چو پاید دہاں بدوں تھہان کے دیس روسکا ہے اور اگر چو پاید کو سعیر نے مالک کی ذیبان میں وائیس کر دیا تو معان سے بری شہوگا کی دیکہ معیر اس کو اپنی ذیبان میں محقوظ تھیں رکھتا ہے بی تر تاثی میں ہوا اور اگر کے دائر اللہ کی ذیبان کے اس کر دی تو ضامن ہوگا یہ وجید کر دری کے متعاد کوئی جو ایک کر دی تو ضامن ہوگا یہ وجید کر دری

ش باور جیمیہ ش ب کہ مرسوالقہ بدریافت کیا گیا کہ ایک تض نے کوئی شے مستعار کی اور پھر معر کے کھر بیل لے آیا اوراس نے مستعیر سے کہا کہ اس کنارے اس کور کھودے ہیں وہ شے مستعیر کے ہاتھ ش سے بدوں اس کی تقعیر کے گریزی اور وہ ٹوٹ گی تو والد نے فرمایا کہ ضامن نہ ہوگا بیٹا تار خانیہ میں ہے۔ اگر مستعار کیڑا اوا ہیں کیا گراس کونہ معیر طا اور نہ کوئی ایسا تحقی طا جو معیز کے حیال میں سے ہو ہی اس نے رات ہر عاریت کو اپنے پاس رکھ چھوڑ التو تھنے ہوجانے سے ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا تحقی جو معیر کے میال میں سے ہو مستعیر کو طا ہواور پھر بھی اس نے واپس نہ دیا تو ضامن ہوگا ہے تھید شراکھا ہے۔

ماتولۇبار:

# عاریت کے واپس مانٹنے اور جوامر عاریت واپس لینے کا مانع ہوتا ہے اُس کے بیان میں

معیر کوا ختیاد ہے کہ عادیت والی کر لے خواہ عاریت مطاقہ ہویا موقتہ ہو لیکن کوئی میعاد مقرد کی ہو بید جین کردری میں ہے اگر

زید نے کوئی زیمن زراحت کے واسٹے مستعاد لی قواس نے ٹیس کی جاسکتی ہے جب تک کہ بھی کو ندکا نے بیاستحسانا ہے خواہ و قت مقرد

کیا ہویانہ کیا ہو یانہ کی خاس کی اختیا معلوم ہے ہی اسک زخمن کا جو لگان ہوائے بھی ترجی ہوڈ دی جائے گی کے ذکس سی دوئوں شخصوں

کی کی رعایت ہے ہی ایک ذخس سے جب بھی گی قر بعض روایات جسوط ش فہ کور ہے کہ ذخمن کا مالک ندین کو مع جد کے لئے اور ایسند موایات میں ایسا فہ کو رفت ہو اور انتہا ہوگا کہ جب

ادر ایسند روایات میں ایسا فہ کو رفت ہو اور انتہا ہوگا کہ جب

رائن والے نے یا قاضی نے وہ فریش مستعیر کو چونہ پر دے دی ہوا ور بردوں اس کے بچوند واجب شہوگا ہی اگر مستعیر کے بات واجب ہوگا کہ جب

پراہنے پاس ہونے سے افکار کیا اور کھتی اکھاڑنے کو بھی کروہ جانا اور ما لک ذخین سے اپی کھتی کی تیت کی خیان لی جان جان اور کہا کہ

میری کھتی جری ذخین ہے مسئلہ کہ بیا اقسال جرے گیڑے سے ساتھ رنگ ہو انسال ہونے کے مشابہ ہوگا ہی جب بہتیا ہو میں جسلہ کی جہ بہتیا ہے کہ مستعیر کو بیا تھتیار حاصل ہوگا گر اس کے مطاب ہوگا کہ اگر اس امر پر داخی ہو کہ تھی گئی تیت کی خیان کی گئی ہے کہ بہتیا ہے کہ بہتیا ہے دور سے درائی میتھا کہ کہ اس کے مواد در رک تی بھی اس کے مواد در کی بھی اس کے مواد در رک تی بھی ہورڈ دے تو ایسائیں ہو اور بید شا کی اس کے مواد در کی بھی اس کے کورٹ اس پر لازم نہ آئے گی اور در کی بھی اس کی کھتی اور کی بھی اس کے کورڈ اس پر لازم نہ آئے گی اور در کی کی بھی اس کے کورڈ اس پر لازم نہ آئے گی اور در کی بھی بھی کی تھی کہ کی اس کے مواد در کی بھی کی اس کے مواد در کی بھی اس کے کورڈ اس پر لازم نہ آئے گی اور در کی در اس کی کھتی اور کی بھی بھی بھی در در کی اس کے مواد در کی بھی در ان کی در ان اور کی در اس اس کی کھتی ہور کی جو اس کے کورٹ کی بھی در ان کی کھتی ہور کی بھی در در کی جو اس کی اس کے مواد در کی بھی در ان کی در ان ان کی در اس کی کھتی ہور کی بھی ان کی در ان ان کیا در ان کی در ان کی کھتی ہور کی کھتی ہور کی کھتی ہور در کی کھتی کی در

اگر مالک زین نے جا ہا کہ معیر کواس کا تا ہونے کا فرچہ دے کر زیمن حکیتی کے اس سے نے لے اور مسیر اس اسر پر راضی ہو گیا اور بسب کیتی کے جنے سے پہلے واقع ہواتو جا رُفیل ہے اور اگر کئیتی جنے کے بعد ہوتو جا رُفہ اور بس کا رہے یہ فاوئی میں ہو گیا اور بسب کی ہواتو ہا رُفیل ہے اور اگر کئیتی ہے اگر کی تھے ہوتو ہا کہ بیزین میں ہے۔ اگر کی تھے سے کوئی زیمن کا در سے بنا اور خت لگانے کے واسطے مستعار کی بھر ما لک کی رائے میں آیا کہ بیزین مسعیر کے ہاتھ سے نکال لے تو اس کو یہ افتیار ہوگا فواہ عادیت مطلقہ ہوتو اس کو در خت اکھا ارت و مائی تو در خت اکھا در تر میں گراہے کی اگر ایسا کرنے سے ذر خت اکھا اور جب اس نے در خت اکھا تر اور کی اور کہ میں اگر ایسا کرنے سے ذر میں میں کو خصاص نہ ہوگا ہیں ہوائع میں ہے ہی اگر ایسا کرنے سے ذمن میں بکو خصاص نہ ہوگا ہیں ہوائع میں ہے ہی اگر ایسا کرنے سے ذمن میں بکو خصاص نہ ہوگا ہوں کی گراستا کا در خواست کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی گار ت یا تھان پر رامنی ہوجائے تو مستعیر در خت اکھاڑ ڈالے گا اور اگر مستعیر نے اس امر کی ورخواست کی کہ معیر سے ڈھائی ہوئی گار ت یا

کے ہوئے در خوں کے حساب سے قیمت بھے دلائی جائے لین علی محارت و درخت ایسے بی چیوڑ دوں گا تکر بھے قیمت درخوں و عمارت کی اس حساب سے دلا وی جائے تو معیر اس طرح قیمت دسینے کے اسلے مجبورت کیا جائے گا اور مستعیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور استعیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور استعیر اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور استعیر انہا کھڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے حساب سے والغروب کی المراکر معیر انہی نہوئی ہوئی کے خوار المراکز معیر انہی فرف القات نہ کیا جائے گا کہ ان المستعیر کے باتھ سے اس مواد سے پہلے نکال لیا جا باتو معیر کو اختیار اندہ وگا کہ معیر سے اپنے درختوں و محارت کی قیمت شدور خت اکھاڑنے یا مخارت و حافظ اس کے دورخت اس کے تبخد شرک چھوڑ دے اور مالک ذیل ادار کے منان کے بعد ان کا الک اور خوارت و درخت اکما کہ کہ جہوئی کو دیالا نم نہ آئے گا اور محارت و درخت اکما کہ کہ جہوئی کو دیالا نم نہ آئے گا اور محارت و درخت اکما کہ کہ جہوئی کے دیالان م نہ آئے گا اور محارت و درخت اکما کہ کہ جہوئی کے دیالان م نہ آئے گا اور محارت و درخت اکما کہ کہ جہوئی کے دیالان م نہ آئے گا اور محارت و درخت اکما کہ کے دیال انہ نہ آئے کا اختیار الم کی گرفتھا ان نہ تا یہ دورائی آئے دور انہ الک کو محال الک کو کا اختیار الم کی الک کو کا کا انہیار الم کی الک کو کھیا کہ کو کھی کو کھیا کہ کو کھیا کہ کہ کھیا کہ کو کھیا کہ کھیا کہ کو کھ

کیاعار بہت نی ہوئی زمین بر (اجازت یابدوں اجازت) ممارت کھڑی کرسکتا ہے؟

نوازل من لكما بكرزيد تعرو عدايد دارين كمر عار عدايا اوراس من في كاليدويورجس كوفاري من باحد كمت

ا سنتر جم مغالبه مد کتاب کردوایت سابق صرت و لالت کرتی ہے کہ میبا عقد عاریت موقت تعالی دونوں روانقوں کی تو نیخ اس طور ہے مکن ہے کہ وسرا تھم عاریت نیر موقت تیں ہے فاقیم ۔

ہیں جس ورہم پر ایک مزدور مقرد کر کے بنوائی اور میام عمروکی بلا اجازت واقع ہوا پھرعمرو نے اپنا کھروا ہیں لیما حیا ہاتو زید کواختیار نہیں ے كرجو وكواس فرج كيا ہے وہ عرو سے واپس لے كيونك يول باا اجازت عرو كے زيد نے كيا ہے اور زيد نے اگر وہ ديوار عروى منی ہے بنوائی ہوتو زید کواس کے تو ڑ ڈالنے کا بھی اختیار تیں ہے ہیں ہے۔ زید نے عمروے کہا کہتو میری اس زین میں اپ واسط عمارت بنائے یا در فت لگا لے اور می شرط کرتا ہوں کہ بیز شن تیرے قبضہ میشے واسطے چھوڑ دوں گایا کہا کہ آتی مت تك چوز دول كا اوراكر ش يجرز شن تير \_ تيمندش شهيوز ول توجيكية عمارت وغيره ش خرج كريد كاس كاش ضاكن مول اور و وعمارت میری ہوجائے گی تو جس وقت عمر و کے ہاتھ ہے و وزشن فکا لے تومنعیر کواس کی عمارت و درختوں کی تیمت ڈائٹر دے اور بیر عمارت و درخت سب ما لک زیمن سے موجا کمیں سے بیافاوی قامتی خان میں ہے اگر معیر نے عاد بت طلب کی اور مستعیر نے دیسینے ے اٹکار کیا تو وہ ضامن ہو گیا اور اگر اٹکارنہ کیا لیکن بیر کہا کہ کل کے روز تک میرے یا ان اور چھوڑ دے چرش تھے واپس کردوں گا اورمعیر اس بررامنی ہوگیا بھروہ عاریت ضائع ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا ہے بیا ش اکتعاہے معیر نے عاریت طلب کی اورمستعیر نے کہا کہ باں دوں کا اور ایک مہینہ کر رکیا یہاں تک کدوہ عاریت تلف ہوگئی ہی اگر طلب کرنے کے دفت مستعیر واپس کرنے سے عاجز تھا تو ضامن ندہوگا اور اگر قاور تھا ہیں اگر معیر تے روک رکھے عمل اسے ول کی کرا ہیت اور نا خوشی مرتح ظاہر کی اور ہا جوداس کے مستعیر نے روك ركى تو شامن موكا اوراكر چيد باتو بحى ليى تحم باوراكرمرى رضامندى ظاهرى مثلا كهاكه فير يحدد رئيل به ق ضامن ندموكا اورا كرمعير نے عاريت طلب ندكى اور مستعير بھى والى فنل كرتا ہے يهاں تك كدو وضائع ووسى لى اكر عاريت مطاقة عجمواقو ضامن ندمو كاوراكرموقة بي يعنى كى وقت تك كواسط عاريت دى بواورد ووقت كزركيا ادرستعير فوالى ندى تو ماكع بوف سه ضامن موگا ایک کتاب مستعار لی محرو وضائع موکن بھراس کا ما لک آیا کرستھیر نے اس کوضائع موجائے سے آگاہ نہ کیا ہی اگراس کتاب کا موجود ہونا میان ندکیا ہوتو ضامن تدہو کا اور اگر بیان کیا ہوتو ضامن ہوگا اور صدر الشہید نے فرمایا کہ بیتنعیل ظاہرروایت کے خلاف ے کونکداگراس نے وائی کرنے کا وعدہ کیا چرضا تع ہونے کا دعویٰ کیا تو بسبب تناقض کے ضامن ہو گا بشر ملیکہ وعدہ سے پہلے ضائع مونے کاداو ٹی کرے اور ای پراتو کی دیا جائے بیدجیر کردری على ہے۔

زید نے مرو سایک بائدی اپنے الا کے ودود میا نے کو اسطے متعادی اس نے دود میا یا گر جب الا کے کی بیادت مولی کی اس با اور اس بائدی کے دائیں کی بائدی کا اجرالال میلی ٹرائٹ اسٹین میں ہے زید نے مرو سے ایک کیا مستعاد لیا اور اس بی روفن زیت مجرا اور محرو نے زید کو چھی میں بیار الو عرو کی لیے کا اختیار ٹیس ہا اور اس کو اجراک کو اجراک کو ایس کے اور اس کو اجراک کو اجراک کو دائیں کے جہاد کے واسطے زید سے جب تک زید اسکا دیا اور اس بی بیان کے جات کے واسطے زید سے ایک کھوڑا مستعاد لیا اور اس بی بیان کی جو اسطے دیا گردو مینے کے بعد داد الاسلام میں مستعیر سے ملا قات ہوگی اور زید نے اپنا کھوڑا و الی ایک بیا ہوا کہ واسطے دیا گردو مینے کے بعد داد الاسلام میں مستعیر سے ملا قات ہوگی اور زید نے اپنا کھوڑا و ایک بیا ہوا کی واقعیار ہے کہ دو ایک بیا ہوا کی جب اس مستعیر کو ترید یا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی اس میں کو ترید یا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی ساتھی کو ترید یا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی سے زید کو ان کی کہوڑا کی کھوڑ سے کا ایک بیا کہ اس میں کو ترید یا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی ساتھیں کے دیا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی ساتھیں کو ترید یا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی ساتھی کو ترید یا کرایہ پر دومرا کھوڑا کی ساتھیں کے دیا کہ اور کی کھوڑا کی کھوڑا کی کھوڑا کی ایک کھوڑا کی کھ

ا قول بی محم سی محم ضائن ہونے کا جب می ہے کہ جب اس نے زیادہ دانول تک دوک رکی اور اگر اس نے کہا کرکل وول گایا کہ پرسول دول کا تو یہ ضائن میں ہوگا۔ اس عاد بات مطاقر مین کی وقت تک کے لئے عاد بات شدی ہو بلکہ مطاق ہو۔

عاریت میں اختلاف واقع ہونے اور اس میں گواہی کے بیان میں

ا مام محد نے كتاب الاصل عى فر مليا كرا كرزيد نے عمرہ سے كوف سے جمام اليمن تك كے واستے ايك نومستعارليا اورموار جوكر حمام اعين سے آئے چلا كيا بكرنوث كرجمام اليمن شرق كيا يا كوف شرق كيا حالا تكرثو ويسانى موجود تھا بجرمر كيا ہى عروف كيا كہ جہاں تك كواسط ش نے تھے اجازت وى توسة ال عن قالفت كى اوروبال تكتين والى الايا اورزيد في كماكري في نافت كى تكريجرواليس بوكراى موشع شمية كمياجهان تك كدتو نے اجازت دى تھي تو عرد كا تول تبول اور زيد شامن موگا اور اگر زيد نے اس امر ك كواه ديئ كديش و وشؤ كوف تك ياحمام المين تك واليس الايا جروهم كيا توامام جمد فرمايا كدده مضامن جوكا جب تك كرهر وكواس كا نٹو واپس شکر سے اور اس کی تاویل ہوں میان کی تی ہے کہ ذید نے حمام اعین تک جانے کے واسینے فقط مستعار لیا تھا جانے اور آنے کے واسطے میں لیا تھااوراس صورت میں ضامن ہوگا اورا کراس نے آمدورفت کے واسطے مستعادلیا ہوتو هان سے بری ہوگا کونکہاس نے بعد فاللسد کے موافقت اختیار کی اور مقد عاریت ہنوز قائم ہے ہیں ضان سے بری ہوگا یہ چیا جی ہے اور اگر عمر و نے اس امر کے کواہ دیے کہ واثر اس مقام میں زید کی سواری میں مرکیا کہ جہاں معنف خلاف اجازت اس کو لے کیا تھا اور زید نے اس امرے کواہ دیے کہ ش نے وہ ٹومروکووالی دیا ہے تو مرو کے گواہ تبول موں کے بیسراج الوہاج ش ہے۔اگرز بدکی ران کے بیچے وہ ٹوجواس في عرد عداريت ليا تفامر كيا يكر فالدف كواه كائم ك كدو وثو مرا تفاقو قامني فالدكي ملك بوف كالمكم وسدوكا اوركوابول ے سامتضار نے کرے کا کہ خالد نے فروخت او نہیں کیا اور اگر اس مض نے جس ے خالد نے منان لینے کا قصد کیا ہے اوں دھو گیا کیا كداس نے جھے اس اُٹوكى عار بہت كے باب مس اجازت دے دي تحي تو خالدے اس امر يرحم في جائے كى ہس اگر اس نے تسم ہے كول كياتواس كانتم سا تكاركرناه كالراردياجائك اورخالدكوكمي حض عدان لينها اختيار شهوكا اوراكرخالد يرقهم كمانى تو اس کوا متیار ہوگا کہ جا ہے نہ ہے جہان لے یا عمرہ سے لی اگراس نے عمرہ سے متان لی تو عمر وزید سے تیس لے سکتا ہے اور اگر زید ے منان لی تودہ میں مال منان عمرو ہے بیل نے سکتا ہے کی تک اس نے ایسے مل کی وجہ ے ڈائد بحرا ہے کہ جس کا خود مرتکب ہوا ہے رپیسوط ہیں ہے۔

اگرمعیر اورمستعیر میں عاریت کے ایام یا جگہوں یالا دنے کے بوجھ میں اختلاف واقع ہوہا

اگرزید نے عمروے کہا کرتے ہے جھانیا ٹو عاریت دیااوروہ کف ہوگیااور عروف کہا کرتو نے بھوے فسب کرلیا تھا تو زید
پر ضان داآئے گی بشرطیکہ موارث ہوا ہواووا گرموار ہوا ہے قوضا من ہوگا اورا گرزید نے کہا کہ تو نے بجھے عاریت ویا اور عمرونے کہا کہ
میں نے مجھے کرایہ پردیا تھا اور حال بیب کرزید اس پر موار ہوا تھا اوراس کی مواری سے مرکیا تو اس صورت میں زید کا قول تبول جموگا
اوراس پر ضان ندائے کی بیجید میں ہے گرمیر اور مستعیر میں عادیت کے ایام یا جگیوں یالا و نے کے بوجو میں اختلاف واقع ہوا تو
متم سے جو پایہ کے مالک کا قول تبول ہوگا اورا گرمستعیر نے عادیت کی چیز عی اعرف کیا اور دعوی کیا کہ معیر نے جھے اجازت دی تھی

ا تولتولان واسط كدهم و كم عان سي بعي سينابت مواكسان في مي تبعيد كم البير في سودياتها كروه واردويسي فصب زقداب وبهيام كماس المرح وينا آيا المانت تعالى ما توليان من من من المرح وينا آيا المانت تعالى من المرام بوگا وروه مكر باتولا مالا المرح وينا آيا المانت تعالى ضاف تعريف كم المانت موشلاً عاديت سي كل مي توفوه كام سيد بالمرام بوگا وروه مكر باتولا مالا عمر وكا قول كافى ضاوكا بلكذيد كذه مدينا وان هيت كرف كرف كرف وادلات من متى ميزي كرفول ذيد كاتبول سياور كوا والبت عمرو كرفول مول كر

آگر شے ماریت پر بھند کر لینے کے واسلے معیر کا خادم آیا ہو گار خادم کے بالک نے انکار کیا کہ بل نے خلام کو یہ تھم بیش و یا تھا توسطیر پر خان نہ آئے گی ہے مسوط بھی ہے دوافقاص ایک بیت بھی رہا کرتے ہیں ہرایک فض ایک کونے بھی رہتا ہے کہ ایک مف محص نے دوسرے ہے کوئی شے مستعار کی بھر مالک نے اس شے کو دائیں طلب کیا گار مسجیر نے کہا کہ تیرے کوئے بھی جوطات ہے میں نے اس پر رکھ دی تھی اور معیر نے انکار کیا تو تھم یہ ہے کہ اگر دہ بیت دونوں کے تبعید بھی ہوتو مسجیر ضامن نہ ہوگا کذا تی

ميدالسرهي-

نولەبلى:

## متفرقات کے بیان میں

ل قولها مكرياس واسط كرهروف مستعادين لياجة شايدزيدى فرض ياوكر فالام يكام تكوجات جيماية كوز الس كي موارى بس ويا اكرفال فالت

دے بیکانی عمل ہے ایک تخص اپ ووست کے اگور کے باغ عمل گیا اور بدوں اس کی اجازت کے کچوہو ہ کھایا ہی اگر بہ جاتا ہے کہ اگر مالک باغ عمل ہے اگر مالک باغ میں ہے۔ اگر عمد وزین اگر مالک باغ کو بیمعلوم ہوتو اس کی بچھ پرواہ نہ کرے گا تو جھے امید ہے کدان عمل بچھ ڈرندہو بہ ظامہ عمل ہے۔ اگر عمد وزین زمان عمل میں ہے۔ اگر عمد ہوں اگلے و سے کہ تو نے اپنی زعن مجھے کھائے کے واسلے دی اور بیام اعظم کے زدیک ہاور ما حیات نے فرمایا کہ یوں لکھے کہ تو نے بچھے عاریت دی کذائی آلیجین۔

گر اور کیڑے کی عاریت علی بالا تعال ہوں تو کر کہ کہ تو سے جھے عاریت ویا اور ہوں نہ بھے کہ تو نے جھے پہنا یا یا جھے

ہا یا بیدکا فی علی ہے جا مع الا مغرض ہے کہ ایک زعمی چھر آ وہوں کی ایک بھا حت کے درمیان مشترک ہے ان علی ہے ایک خش

نے باتھوں کو اس زعین علی گھر بنانے کی اجازت دے وی انہوں نے بنا کے گھراجازت دیے دانے نے جا باکدان علی ہے ایک گھر

کی عمارت ڈھا دے تو ان لوگوں کو منع کرنے کا افتیار ہے اور اس خش کو بیا تعتیار ہے کہ ان لوگوں ہے ان کے گھر دور کر دینے کا

موافذ وکر سائی لئے کہ عاریت لا زمینی ہوتی ہے کہ ان الحادی اور شس الا تحدتے اول شرح وکا انت علی ذکر کیا ہے کہ باب اپنے

ہے کو عاریت دیتا ہے اور آیا اس کو مید گی افتیار ہے کہ اپنے عالم عاریت دے دے ہی بھش مشائخ متا خرین نے فر بایا کہ اور بال

زید نے عمرہ کے پاس انگوشی رہین کر کے قرض لیا اور مرتبین سے کہا اس کو پہین اس نے پہین ٹی پھر وہ انگوشی تلف ہوگی تو قرضہ ش اس کا تلف ہونا محسوب نہ ہوگا اور قرضہ بحالہ ہاتی رہے گا کیونکہ وہ انگوشی عام ہے۔ ہوگی تھی اور اگر اس نے انگوشی پہین ٹی پھر

ا قول کماے اقول بدو بال کا کاورہ سے اور تعارے بیان آول مما مین بہتر ہے اور ای فرح برصورت می استیاط باہتے کہ بدکا شدند ہوگا۔

ع العنى عقد عاريت وولول على من برأيك كمرة ساؤث جا تا بوالله اللم

فصول عماد میری کتاب الحیطان کے "متفرقات" سے ایک مئلہ 🛠

جامع اصفر میں ہے کہ ذیبہ کے تو ہو ایک قفیر گیہوں ترش تھاور عمرو نے نہ نے ایک قفیر گیہوں معین فرید کے اور اپنی اور کری عمروکو و نے کہا کہ دو تو ہے گئیوں اس میں ڈال و سے اس نے ایسان کیا بھر تو کری عمروکو و نے پہلے فرونس تھی تھا سب تھنے ہوگیا ہی اگر عمرو نے پہلے فرونس کے بوتے ڈالے جو کہا اس میں ڈالے جر قرال اللہ تھا اور اگر پہلے ترش والے ڈالے جر فرونس کے دو نہ نے عمروکی اجازت سے عمروکی و فیار پروشن کی وائند کے بوتے ڈالے تو عمروکی اجازت سے عمروکی و فیار پروشن کی وائند کے اس کے دو اور سے کہا تھا اس کے دار کے بیچاس کی اجازت سے ایک میں دو اور اس میں اس کے دار کے بیچاس کی اجازت سے عمروکی و فیار پروشن کی بولو مشتری کی اجازت سے عمروکی و فیار پروشن کی کو افتدیار ہے کہ و فیار پروشن کی بولو مشتری کو افتدیار سے کہا گئی وارشن کی کو اور شری کا وارشن اس استحقاق میں بھول مشتری کے بہد کہا کہ کہ دو میں کہا ہو کہ کہ دو تھا کہ تھا کہ دو تھا کہ تھا تھا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ تھا کہ دو تھا کہ دو

ا قول قرار مین اس طرح می الفت کرنے سے ضاعی ندہ وجائے گاہ واصل بیہ کرائی شرط کونغ اضائے کی شرط ندکریں تا کر تھا لفت سے ضائت الازم آئے افاقیم ۔ حاور مکماً جائزے گوایاس نے بہتر اوا کے جس کی فضیات وارو ہے۔ حصر قول مشیوطی شلاکھیل نے یاس سے پھورین لے۔

# الهبة عملية الهبة

ال ش باردادار بي

بارب (دِّن:

ہبہ کی تفسیر'رکن'شرائط'انواع' تکم کے بیان میں اوران الفاظ کے بیان میں جو ہبہ میں ہوتے ہیں یاان کے قائم مقام ہوتے ہیں اور جو بیں ہوتے

<u>ہبدگ تغییر شرعی ہیں</u>

ہبدگ تغییر شرکی بیہ کے کھیں استے سے بااموش مالک کرویے کو ہبد کتے ہیں بیکنز علی لکھنا ہا اور ہبدکار کن بیہ کے بہد کرنے ہیں بیکنز علی لکھنا ہا اور بہدکار کن بیہ کرنے والا کے کہ شی نے بید کیا کیونکہ بیا الک کرد یتا ہے اور فقط مالک کے کہددیے سے تمام ہوگا لیکن موہوب لدکا تبول کرنا بیاس کی ملک ٹابت ہوئے کے واسطے شرط ہے اس واسطے بیر سملہ ہے کہ اگر کی فض نے جم کھائی کہ علی بیدنہ کروں گا چرکہا کہ ش نے بید کیا اور دوسرے نے تبول شرکیا تو وہ فض بہد کرنے والا حانث ہو جائے گا یعنی قسم کا کھارہ دیتا پڑے گا بیچیط سرتھی علی نے۔ بدو صدیح بسدید علی افلانے ا

مبدكى شرا كطاكابيان ٢٠

بہدی شرائط چند هم کی بیں بعض نفس رکن کی طرف واقع بیں اور بعضے وا بہب کی طرف واقع بیں اور بعضے موہوب کی طرف واقع بیں بی جو نہیں گر ان بی جو نہیں کی جرک ان ایک شے کے ساتھ مطلق شہو کہ جس کے جو دو عدم کا خطرہ ہو جیسے زید کا گھر بی داخل ہونا یا خالد کا سفر ہے آتا و فیرہ اور دہ کی دفت کی طرف مضاف شہو جیسے کہا کہ بی نے بجے یہ بیٹے بہد کی کل کے آکندہ دو ذیا شروع مہیند بی کفرانی الربی قال المحر جم مطلق ہوئے کی صورت بیہ کہ اور کی کراگرزیداس دار میں داخل ہوا تو میں سنے بچھے یہ فیام بہد کیا گئی ہوا تو بھی بہت کہ اور میں کہ المحر المحر جم مطلق ہوئے کی صورت بیہ کہ اور کی کراگرزیداس دار میں داخل ہوا تو میں نے بچھے یہ فالم بہد کیا فی برا المحر بیا میں برا کیک دونوں بی سے دو سرے کی موت کا مختل ہوا تھی ہوا تھیا در موہوں کا ماک ہوئی کہ اور جو گھر طروا ایب کی طرف واقع ہو دیا گھر ہوگی اور ایس بہد کرنے کی الم بیت رکت ہوئی آز اور موہوں کا ماک ہوئی کہ اگر قلام یا مکا تب یا مربی الم ولد یا ایسا تھنے ہوگاری کی کردن پر پچھر قیت باتی ہوئی کہ ان کی نے باتی ہوئی کہ ان کی بوئی کہ ان کی بیان کی الم بیت کی کہ تھر کی بیان کی الم بیت کی کہ اس کی کہ دونوں پر پچھر قیت باتی ہوئی کہ ان کی بین موہوں کا مالک میں تو تو بہتے شاہ وگار تم ایسا ہوگی نہا ہوئی ہوئی اس کی کہ دونوں پر پچھر قیت باتی ہوئی کہ ان کی موہوں کا مالک میں تو تو بہتے شاہ وگار تم ایسا ہوئی ہوئی کی الم دونوں پر پچھر قیت باتی ہوئی کہ ان کی دونوں پر پچھر قیت باتی ہوئی کی الم دونوں ہوئی کہ اور موہوں کا مالک میں تو تو بہتے شاہ دونوں ہوئی کہ اور موہوں کا مالک میں تو تو بہتے شاہ دونوں ہوئی کہ اور موہوں کا مالک میں تو تو بہتے شاہ دونوں ہوئی کہ دونوں کی انہوں کے دونوں ہوئی کہ دونوں ہوئی کہ دونوں کی کہ دونوں کی الم دونوں کی دونوں ہوئی کہ دونوں کی موہوں کا مالک میں تو تو بھر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی

جوشرطیں شے موہوب کی طرف راجع ہیں وہ چھواقسام کی ہیں ازائجملہ بیہے کہ وہ شے ہید کے وقت موجود ہو پس جو شے وقت عقد موجود ندہواس کا ہیددرست نمیں ہے مثلاً زید نے وہ پھل ہید کئے جواس سال اس کے درخت پر آئم میں یا جواد نمی اس سال بچہ

ا قول عين لعني القامن معت نبي جيمه ماريت تقى بلك عين شيكا ما لك كرديا-

ہدفاسدشرطیں لگانے سے باطل ہیں ہوتا ہے

ازانجلہ یہ ہے کدوہ شے مملوک ہوتی ہو چی جو چیزیں شل آب در یاوغیرہ کے مباحات میں سے بی ان کا مبدیس جائز ہے كيوكد جوف يملوك النويس باسكاكمي كوما لك كردينا كال باورازا مجلد بدب كدوه في وايب كي مملوك بويس مال فيركاب كرنا بدول اس كى اجازت كے يحتى نيس ہے كيونكہ جس كاوا ہب خود ما لكے نيس اس كا دومرے كو ما لكے نيس كرسكتا كذا في البدائع۔ مب کی دونتمیں بیں ایک تملیک دومری اسقاط اور ان دونوں پر اجماع ہے بیٹر انتہ استین میں ہے اور بید کا تھم یہ ہے کہ موہوب ند کے واسطے شےموہوب پر ملیت فیراناز مدانا بت ہوتی ہے تی کہ بہہے رجوع کر لیما مقد کو تیج کروینا مج ہے اوراس میں خیار اخر ما مج نہیں ہے ہیں اگر شرط سے بہد کیا کدموجوب لدکو تین روز خیار ہے تو بہر سے عظی دونوں کے جدا ہونے سے پہلے موجوب لداس كوا فقياركر فيادر بيدفا مدشرطين لكاف عديا النين بوتاب كاكرزيد فيا النافلام كى كوس شرط عد بدكيا كدوواس كوازاد کر ہے تو ہمینے ہوگا اورشر طباطل ہوگی کذا فی بح الرائق اور جن القائلہ ہے ہیدوا تع ہوتا ہے تین طرح کے میں ایک وہ ہیں کہ جن ہے ہمازروی وضع لغت کے واقع ہوتا ہے اور دوسرے وہیں کہ جن سے ازروی عرف و کتابے کے بہدواتع ہوتا ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو ببداورعاد بت كابرابراحمال د كع بي ين من اول كرال مثلا يول كما كدوهبت هذا التي لك او ملكته لك ين ش في يث تھے ہد کی یا تھے اس کا مالک کیااو جعلت لا او هذا لك یاش نے تیرے واسلے كردى يا يہشے تيرے واسلے ہاور عطيعك او نحلتك ياش نے تجے عطاكى يا تحلد دى نهانا كله هذه يس برسب الفاظ بيدي اور دوسرى تم كمثلاً يوں كماكري نے تجے يركزا بہتایایا میں نے تھے اس محر میں آباد کردیا تو سے بہدے ای طرح اگر ہوں کیا کديري عربيا ميري زعرى جريا تيرى زعدى بحربيددار تيرا ہے چر جب و سرجائے توبیدوالی ہو کر میرا ہو گاتو بھی ہدیا تزہدادشرط باطل ہاورتیسری متم کے شاہیوں کہا کہ بیگر تیرے لئے ا نیاد الرابعی اس عقد عی نیاد الرافی قابلیت ی تیس بیش شرطانوادی ۔ ع قواریح اس واسطے کے جب مدائی سے بہلے اس نے بیقول کرایا توشرط خيار اخو بوكى اوريشرط مفدنيك بوكتى بي-

رقعیٰ یاجس ہےاورموہوب کووے دیا تو امام اعظم وامام تھے کے نز دیک بیرعاریت اورامام ابو بوسٹ کے نز دیک ہدہے بیرمحیط سرحس م

کل ہے۔

اگر کہا کہ اطعمت من الطعف فی باتان می نے تھے اطعام اسکرویا کی اگر اس کے ساتھ کہا کہ فالبعث میں اس کے اس کے ساتھ کہا کہ فالبعث میں اس کے بدیا ہے بعث اس کے بدیا ہے بہت کہ اس کے باتھ کہا تھا ہے بہت کہ اس کے باتھ کہا کہ بری دیت کر بے ہو ہو سکتا ہے اور بعض نے کو افی اس کے باتھ کہا اس کی باتھ کہا کہا کہ بری دیت کر این افظ اول جس سے تملیک آئی اسلام اس مائل میں یہ ہے کہ اگر این افظ اول جس سے تملیک آئی اسلام کی بیتی میں شے کا ما لک کر دینا خارت ہوتا ہے ہو بہت وہ اس کے بہت ہوتا ہے ہو کہ اور جس افظ سے بدیا وہ اس ان میں اس کے کا افک کر دینا خارت ہوتا ہے اس میں نہت ہے تھا ہا لک کر دینا معلوم ہوتو عاریت ہوگا اور جس افظ سے بدیا وہ اس افظ ہو اس کے باتھ ہو گا وہ جس افظ کر دینا معلوم ہوتو عاریت ہوگا اور جس افظ کر اینا ہے باتھ ہو ہے تھا اس میں ہوتا ہے اس میں بہت ہوتا ہے اس میں بہت ہوتا ہے ہوتا ہے

زيد نے عمروے كہا كديہ باندى تيرے واسطے ہے توامام ابو يوسف موسية نے قرمايا ايسا ببدجائز ہے

ید وجیز کردری ش ہے ایک فض نے اپنے واماد ہے کہا کہ ایس زشن تر است قاذ بہ فاز رعہا لینی بیز شن تیری ملک ہے پس تو جا کر اس کی زراعت کر پس اگر داماد نے اس کے مقولہ کے دفت کہا ہو کہ ش نے قبول کیا تو تعول ہے تمام ہو کرزشن اس کی ہوجائے گی اور اگر داماد نے بوں نہ کہا تو زشن اس کی شہوجائے گی ہے تھے رہے ہے۔ زیادات ش ندکود ہے کہا گرمسلمان کی ایک جماعت ہے کہا کہ بیمال تمہارا ہے تو بہ بہ بیر فرقا و کی تقامنی شان میں ہے۔

اکس فی تعدد کرایاتو سے بہرے ای طرح اگرائی ورت سے بھی الدوامد سی بین نے بھے بر کیڑا یا بدورہم بخش دیے اس فی تعدد کرایاتو سے بہرے ای طرح اگرائی ورت سے بھی ای بال میں نے بھی بر کڑا یا ہیں ہے بر کڑا یا ہیں ہے بہر کہا کہ بھی نے بھی بر ایا سے بدورہم تنت دیے تو بہرے کا کر کی تناح کے باس دومرے کا کرڑا وو بعت ہواس نے بدورہم تنت دیے ہا کہ بی ہے اس می باس می ب

ا قول بندخی کراگر بند ہی و سعد ساقید پوراہوگادر نافوہ وہائے گاجیمادی فرکورہوا۔ ع قول باپ کینی نید مال پہلے ہے باپ کے بند عمل موجود ہے اور جب اس نے پسر ہمانے کو جبر کیا تو اس کی طرف ہے بند کا خود حولی ہوگائیں پہلا بند ہی ہیہ کے داسطے کا فی ہے اور او را بہد کرتے ہی ہیہ پورا جو جائے گا۔ ع منی بخشش اور واضح ہو کر تحل و محق کا کرچہ دو تو ہی بخشش بافرش کے حتی عمل آئے ہیں گئیں تھے کی کہ ہے دو سرے معانی عمل می آتا ہے اس واسطے بہد کی نیت شرط ہوئی فاقع ہے۔ ع قولہ عادی ہے کہ کے ان چیز وال سے بدول استجمال کے بین کے انتظام میکن ہے۔

(۱) تولدود يت عربي زيان ين اصطنى كتيم ين اورود بيت بوسكم ينين داري زيان على بيه وكاود بيت نيس بوسكم

هذه الدفائيد المينى من في تقي بيانات يابيدونهم يا ويناد تحدد ين بيه بيه كدان سيدون آف كرفيين شي كانتها عمكن تين سيادراسي بريخ كاجس سائر الفظائة كواكي جزى مكن تين سيادراسي بريخ كاجس سائر الفظائة كواكي جزى محرف نسبت كياكد جس سي فع الهانا باوجود عين شي كياقي دسينه كيمكن سياته بهم الركوعاد عند دسينه بركمول كريس كي كونكه عاد بت اولى سياكر بي كواكم بري عاد بت اولى سياكو المراكز الي جزى المرف نبين مي المرف نبين مي والمراكز الي جزى المرف نبيت كياجس سيدون ال شير كالف كرف كانفاع مكن بين مي المرف بيري محمول كريس كي بيري المرف بي المرف بيري المرف المرف بيري كالمرف بيري الياكر اليك جويا بيدو وفضون عن مشترك مي محمول كريس كي بيري المرف المرفق المرف المرفق ا

ودر راس

جن صورتوں میں ہبدجا رزہے اور جن میں نہیں جا رزہے

جو چیز دا بب کے حوزہ تصرف میں اور اس کی الماک سے قارع جو اور اس کے حقوق سے قارع جو بینی اس کی ملکیت اور حق اس سے متعلق ندر ہے اور جو شے فیر منظم کروہ تقلیم کر جاتی ہے اور نہ بعد تقلیم کرنے کے اس سے اس مبنی انفاع کا جوتقیم سے پہلے حاصل تھا حاصل رہتا ہے جیسے بیت صغیر دکام صغیرتو اس کا بہریج ہے اور جوشے فیر منظم کر تقلیم کی جاتی ہے و بعد تقلیم کے اور تیل

ا - قولد شرقبل تبول كرتابون ينتوموجوده على باورة جيهاس كى يدب كريخ وقول دولك كوه بيداور متودع كالمكوك بوجاع كاكونك تبندود وت نائب تبند بهابوسكا به بس بعد تمام دوف كريكتا كرش في أول كرتابول يكومؤثر تناوقله كذا الطهر للمعتوجة والفراعلم. تقتیم کاس ے انتاع مامل کیا جاتا ہے واس کا بہتے تیں ہے کذائی الکائی۔

یں ہے۔ اگرزیدنے عمروے کہا کہ میں نے بیان مام سیجھے جبد کیا حالا نکہ غلام حاضر ہے اور عمرونے اس پر قبضہ کرلیا

توميه حائز ي

ے اگر چہرونے بیند کہا ہو کہ بٹن نے قبول کیابیہ ملتظ میں ہاورا گر نظام سامنے موجود شہوعًا ئب ہواور زید نے عمرو ہے کہا کہ میں نے اپنا فلاں غلام تھے ہبد کیا تو جا کراس پر قبضہ کر لے تو اس نے جا کر قبضہ کرلیا تو جا کڑے اگر چہ بیند کہا ہوکہ میں نے قبول کیا اور اس کوہم لیتے ہیں بیرحادی میں تکھا ہے۔

ت یے نے عروے کیا کہ بیقام تیرا ہا گرقو جا ہے بھراس کود سے دیا بی عمرو نے کھا کہ بل نے منظور کیا تو امام ابو بوسٹ

سروان ت ہے کہ بیجائز ہے بید چیز کروری علی ہے آگر قید نے اپنا غلام عمر وکو بید کیا جا افکہ غلام دو توں کے سامنے موجود ہا اور نیا نے بید نہا کہ تو اس پر تبغذ کر لے نے بید کہا کہ تو اس پر تبغذ کر لے بید کہا گرا تو ان کے اس میں تبغذ کر لے بید کہا گرا تو ان کہ میں ہے آگر نیا ہے کہ ذیر کہ لے بید کہا تھا م بہد کیا تھا م بہد کیا اور مینوز عمر و نے اس پر قبضہ نہ کہا تھا کہ کہ دو توں غلام بہد کیا تھا م بہد کیا تھا کہ بد کہا تھا کہ کہا اور دو توں نے اس پر قبضہ کہا و رو توں کو اس پر تبغذ کہا تھا کہ کہا اور دو توں نے اس پر قبضہ کہا تو تا اور کو گیا تا کہا گرا کہا تھا کہ کہا توں سے تبغذ کر لیا تو باطل ہے بیٹر لئٹ اسٹین میں ہے دو گا وی تا میں ہے کہا گرا کہا توں کہا تھا کہ کی فیص کو بہد کر و بیا یاس کے پاس میٹر ان اس کہا تھا کہ کی فیص کو بہد کر و بیا یاس کے پاس میٹر ان اور اس کہا تھا کہ کی فیص کو بہد کر و بیا واس کے پاس میٹر ان کہا تھا کہ کی فیص کو بید کر و بیا واس کے باک اور اس کے باکہ نے اجاز ت و سے دی اور اس کی تو بائز جیا وار اگراس کے باکہ میں نے اجاز ت و سے دی اور اس کے باکہ میں نے اجاز ت و سے دی اور اس کے باکہ میں نے اجاز ت و سے دی اور اس کے باکہ میں نے اجاز ت و سے دی اور اس کے اس اور اگر یوں کہا کہ میں نے تیجے اس اور میں ہو کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر یوں کہا کہ میں نے تیجے اس وار میں ہوگا تا کہ میں نے تیجے اس وار میں کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر والے کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر والے کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر والے کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر والے کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر اور کی کہا کہ میں نے تیجے اس وار کر والے کہا کہا کہ میں کے دور کے اس کے دی میں میں کے دی اس کے کہا کہا کہ میں کے دی کو اس کے دی کی کہا کہ میں کے دی کو اس کی کہا کہ میں کے دی کو اس کی کہا کہ میں کے دی کو اس کے دی کی کہا کہ کی کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کہ کے دی کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

صری تھم سے خواہ مجلس میں یا اس کے بعد اس پر قبضہ کرلیا تو سیحے ہیں قبول کی شرط بہلی صورت میں ہے دوسری صورت میں نیس ہے بیقلیہ میں ہے ایکی غیر منتسم چیز کا جولائی تقلیم نیس ہے ہیہ کرنا خواہ اپنے کا جبہ کرے یا شریک کوجائز کذانی الفصول العمادیہ۔

جو شے غیر منقسم کہ لائق تقتیم ہے اس کا ہید کرنا خواہ شریک کو ہید کر دے ما اجنبی کو جا تزنبیں ہے اور اگر موہوب لہ نے اس پر تعذكرلياتو وعن صام الدين في واقعات عن فرمايا بكريخاريب كراس عليت ابت بيل عوتى باوردوس معام يراكعاب کہ ملک فاسد ٹابت ہوتی ہے اور ای پرفتوی ویا گیا ہے کذانی السراجیاور جولائق تقسیم میں ہولی غیرمنقسم چیز کے ہدے مجے ہونے ے واسطے بیشرط ہے کہ بقدرمعلوم ہوجتی کراکر کی غلام میں سے اپنا حصہ جبد کردیا حالانکہ حصر کی مقد ارمعلوم نبیل ہے او جا ترنبیں ہے کیونکہ الی جبالت ہے جنگڑ اپیدا ہوتا ہے ریر بحرالرائق میں ہادرا گرمو ہوب لیکودا ہب کا حصہ معلوم ہوتو امام اعظم کے نز دیک جائز ہونا جا ہے اور صاحبات کے نزد کی دس جائز ہے بیرمحیط سرحی می ہاور لائن تقیم چیز می فیرمنقسم دو یا زیاد وآ دمیوں کو مبدكرنا صاحبین کے نزد کی سی ہے اور امام کے نزد کی قاسد ہے باطل نیس ہے لین کد قبضہ موجائے سے مکیت ٹابت موجاتی ہے سے جوابرا خلاطی میں ہے صدرالشبیدئے و کر کیا ہے کدا کر لائق تقتیم چیز دوآ دمیوں کو ہدکی حق کدبیام اعظم کے فزد میک فاسد معمرا محراس یر قبعنہ کرلیا تو ملک فاسد ٹابت ہوگی اوراس پر فتوی ہے بیافآوی متا ہیں ہاورموہوب لیکوسوائے قبعنہ کے اور کسی طرح سے ملکیت اليس فابت بولى بي كارب يضول مادييس باكر طرفين عضوع ينى فيرانقمام بوحالا كدوه في الى بكدائل تعليم ہے تو بالا جماع جواز بہد کا مانع ہے اور اگر موجوب لد کی طرف سے شیوع جوتو امام اعظم کے فزو بک جواز بہد کا مالنے ہے بخلاف تول صاحبين كذانى الذخيره اكردو محضول كوبهركيابي اكردونون فقير بول تومثل صدقدك بالاجماع جائز باوراكر دونول فن بول اور ہراکی کونصف مبد کیا یامبهم کهدد یا کدی نے تم دونوں کو مبد کیا یا ایک کی دوسرے پر تنصیل کی کداس سے واسطے دو تہائی اوراس سے واسط ایک تهانی باد امام اعظم کنزو یک جنول صورتول علی می تین باورام محد فر مایا که مینول صورتول بی جائز باورامام ابوبوسف في فرمايا كتفسيل كي صورت على جائز جيس ساور باقي دوصورتول على جائز ب-

قبضه میں اشاعت (شیوع ظاہر مونے) کابیان 🖈

مختر کرخی بین ایام ایو بوست ہے ہوا ہے این اعد فہ کور ہے کہ اگر دوخصوں سے کہا کہ بین نے م دولوں کو بیردار ہہد کیا اور مااس کواوراً دھااس کواو جا کڑے کو کھاس نے ہم ہبد کیا اور اس ہیدواقع ہوئے کے بعد جس طرح بہم ہبد کا تخل مختفی تھا ای طور سے اس نے قبیر کی اور اگر اس نے بوں کہا کہ تیزے واسطے بیل نے نصف ہبد کیا اور اس دوسرے کو نصف دیا تو جا تزئیل ہے کیونکہ اس نے برنصف کو دوسر علیحہ و فقد کے ساتھ جدا کر کے بید کیا ہی فقد ہید مثاب ہوا اور اگر بوں کہا کہ بیس نے م دونوں کو بدوار ہبد کی وو تہائی تھے کو اور ایک تہائی دوسر کو تو امام ایو بوسٹ اور ایام اعظم کے فرد و بک تین جا کر ہے اور ایام اعظم نے اس موجود کے بیام دوسر کے قبلہ میں ایس موجود کر کے بیام دوسر کے قبلہ کا موجود کی تھا کہ اور ایو بوسٹ نے اس جبر کے قاسمہ ہوئے پر بھا ہر دوست کے اس کو اس موجود کی تھاتی کیا ہے لین امام اعظم نے اس کو اس دوجہ سے قاسمہ کہا ہے کہ بھند بھی اشا حت کے پائی گئی اور امام ایو یوسٹ نے اس وجہ سے قاسمہ کہا کہ جب وا بہ بے دونوں کا حصر مختلف بیان کیا تو بید

ل قولرتی مینی فاسد و باطل میں بی فرق ہے کہ فاسد بی ملکیت قبند ہے ہوتی ہے نہ اور شیوع میں ہے کہ یؤارون ہو۔ ع اشامت مینی ابھی شیوع فعا ہر ہے۔

اختلاف اس امر پر دال ہوا کہ ہرایک کا حقد ہدووس سے جدا ہے ہی ایسا ہوگیا کہ گوایا اس نے فیر شقیم میں ہرایک کا حقد ہد

یکی دو مقر دکیا اور بسبب اس سے کہ حق وہن کے ہدی قضد شرط ہے بیسرائی الوہائی میں ہے اگر دو شخصوں نے ایک شخص کو ایک دار

ہر کیا تو بالا جماع سے ہم مغمرات میں ہے اور واضح ہو کہ میصقد ہیں کا قاسد کرنے والا وہ شیوع ہے جو حقد ہدے مقارات ہواور وہ

شیوع جو طاری ہوجائے وہ مضد فیل ہے مثلاً ہدکیا گر بعض فیر شقیم میں ہیدے دجوع کیا اور بعض میں استحقاق ہا ہت ہواتو مضد نہ

ہوگا بخلاف رئی سے کہ اس میں شیوع جو طاری ہوجائے وہ میں مضمد ہوتا ہے بیشرح وقا بیش ہے آگر لائن تقیم چیز میں ہدمشاع کیا

ہوگا بخلاف رئی سے کہ اس میں شیوع جو طاری ہوجائے وہ میں مضمد ہوتا ہے بیشرح وقا بیش ہے آگر لائن تقیم چیز میں ہدمشاع کیا

ہرائی کو مالک کر سے ہر دکر ویا تو ہدمی ہوتا ہے وہ میں ہے اور اگر قصف کا ہدکیا اور پوری چیز میر دکر دی تو جائز نہ ہوگا اور

المرتمام كابهدكياا ورمنغرق سب ير بعندديا توجائز بريتا تارخاني ب

فاد کی الی خوارزم بی ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی بدیج الدین ہے کی نے دریافت کیا کہ اگر کسی نے اپنی ذی رہم محرم

ہے کہا کہ بگیرای نے دینار تر او بسو سلے و سلے اندا شت اپنی لے یہ پانچ دیناد تھے دیئے اوراس کی طرف مجینک دیے ہی تی اس کے

دو داس پر قبعہ کر لے بھر لے لئے تو تا اس نے فر مایا کہ بہتی تیں ہوا یہ تا تار خاند بی ہا کہ خص نے دو سرے کونو درہم دینے

ادر کہا کہ بین درہم ان بی سے تیرے قرضہ کی اوائی ہیں اور تین درہم تھے کو بہدیں اور تین صدقہ کے ہیں ہی سب ضائع ہو گئو تو کئو نہ درہم ہیں درہم ہیں ہوگا کو نکہ مید بہر فاصد تھا اور صدقہ کے بین درہم وی کا ضامی نہ ہوگا کو نکہ صدقہ فیر منتقم مائز ہے الا ایک

دوایت میں آیا ہے کہیں جائز ہے ہی جیمامر حسی میں ہے آگر ذید نے عمر و کو آد دھایا تھائی قلام بہدکر کے ہیر و کردیا تو جائز ہے برجیط میں

ہے۔ اگر ایک قضی نے دو محضوں کو دو غلاموں کا آدھایا حقائی کیڑوں کا آدھایا دی تقلف کیڑوں کا فسف جیسے دفی ومروی و ہروی

ا تورست ن مینی جس وقت بر کیواگروی غیر هشم بوتو قاسد ہاور اگراس وقت پوری چیز بریکی پھر خواد آوجی چیز بھی بریدے رجوع کیایا کوئی ستحق کاوتو اب آیون حاری بوادر برمنسدنیس ہادرواضح ہو کرا گر مقدشائع بوابواور قاشی نے جواز کا تھم دے دیا تو تفاق سیح ہوجائے گا۔

وغیرہ ببرکردیا تو جائز ہے ایسے ی مختلف چاریاؤں کا بھی ہی تھم ہاورا گرایک ہی ہم ش ایساوا تھ ہوتو جائز نہیں ہے گر جب تقییم کر

کے علیحدہ کردی تو جائز ہے دیرمیدا ہیں ہے اگر کسی دایواریا خاص راستدیا تھام ہیں ہے اپنا حصہ ببر کیا اور بیان کردیا اور موجوب لہ کو اس پر بقند کرادیا تو جائز ہے چنا نچہ اگرکوئی اینا بیت ہم تمام صدود وحق تی تقییم کر کے اپنے تعلقات سے فار فی کر کے دوسرے کو ببر کیا اور موجوب لدنے ما لک کی اجازت سے اس پر بقند کرلیا گئین بیت کی آمدود فت کی گر دگاہ اس کے اور دوسر فیض کے درمیان مشترک رہی تو ایسا بب جائز ہے یہ جو ابرا خلافی ہی تکھا ہے ایک فض نے دو کیڑے ایک فتح کو دیتے اور کہا کہ ان دولوں ہی جو تو جاہوئے ہے بیان کردیا کہ کون سااس کے داسطے ہے جو ابونے سے پہلے اس نے میان کردیا کہ کون سااس کے داسطے ہے جو اس کے جو ابونے سے پہلے اس نے میان کردیا کہ کون سااس

ایک ظام ماؤون پر بہت قرضہ ہے کا لیک نے کی قضی کو بہرویاتو یہ جا ترجی ہے اور یہ قرضہ اس کی طرف ہے قرضہ اس کی کرون پر رہے گا کہ ای قرضہ میں وہ فروخت کیا جائے گا لیکن اگر اس کا وہ ما لک جس کے قبضہ سے بقام اس کی طرف ہے قرضہ اوا کر سے بوسکتا ہے اور اس تو فر مدین وہ فرا ہوں کو افتیار ہے کہ اس کا بہر یا طل کریں بوسکتا ہے اور اس قول کو افتیار ہے کہ اس کا بہر یا طل کریں بھر اس کہ اگر ایا کہ اگر مواج ہو لہا کہ اگر مواج ہو لہا کہ اگر مواج ہو لہا کہ اور وہ کو کہ بااور اس اس پر کا پڑتی بہت و قرض خواجوں کو افتیار ہے کہ اس کا بہر یا طل کریں بھیت کا موافقہ و کر اس بھر ہے کہ دور قال ما فاوون کی قیت تھی بید ہو دیس ہے۔ جو بہر فاصو ہو افتیار ہے کہ وہ اب ہوں ہوتا ہوں کو افتیار ہے کہ وہ بہت کہ اس کی خواج وہ کہ بر اور کہ ہو گیا ہوں کہ افتیار ہے کہ وہ بر اس کی حفال کہ اور کہ بر کہ ہو جس کے اور کہا کہ ان کے سے مضمون ہوتا آتی اس کی صفال بر بی خواج وہ اور کہا ہم وہ اس کی اور موسل کہ اگر ڈید نے جم وہ کو جزار درہم دینے اور کہا کہ ان کہ فرا بہت کی مطال کہا اور حمد ہیں ہوگا ہو گیا ہوں کہ ہو گیا ہوں کو میں کہ ہو گیا ہوں کی کا کہ ہو گیا ہوں کہ ہو گیا ہوں کو میں کہ ہو گیا ہوں گیا ہوں کہ ہو گیا ہوں کہ ہو گیا ہوں گیا ہوں کہ ہو گیا ہوں گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہ

فناوی عمابیه میں ہے کہ اگر کسی حربی مسلمان کو ہمیہ کیا اور وہ دارالحرب کولوٹ میا پھر آیا تو استحسانا قبصہ

\$<->i0

سن المسلم المسل

ے کی کومقدم رکھا ہو بیسرائ الوبائ بیں ہے۔

اگرابیاچ پایہ جس پر جبول یا لگام تنی بدوں جبول و لگام کے بہدکر کے بہر دکیا تو جہہ پورا ہو گیا اور اگر جبول یا لگام بدوں
چو پایہ کے بہد کی قو جبہ پورانہ ہوا ہے جیا جس ہے اگر ایساچو پایہ جبہ کیا جس پر بو جدادا ہے قو جائز جس اور اگر بوجہ جو چو پایہ پر ہے
جہد کیا اور بوجہ عن چو پایہ کے بہر دکیا تو جائز ہا اور اگر پائی جو گلاس ش ہے بیہ کیا تو جائز ہا اور اگر اور کیا کے جہد کیا تو نہیں
جائز ہے یہ چیا مرخس میں ہے اگر بوی نے اپنا گھر جس میں اپنے شوجر کے ساتھ وہتی ہے اپنے شوجر کو جہد کیا اور رہی تو جائز ہے یہ
وجہز کر دری میں ہے اور منتی میں امام ابو یوسٹ سے دواہت ہے کہ شوجر کو تیں جائز ہے اپنی مورت کو اور گورت کو جائے شوجر کو نے کی اجبی کے شوجر کو نے کہا ہے بیز فرجے کو اور گورت کو اور گورت کو اور گورت کو اور گورت کو جائے کہ کہا ہے کہ تو جر کو نے کہا ہے بیز فرجے کا میں جب کے مثل اور درجے جی اور دی کی گھر بالٹے لڑے کا ہے بیز فرج کی مثل اور درج ہے جس جا اور اگر کی ذھین کے جو جو جائے کی متعمل جی جب کے مثل ورد سے بھی جو انہ کے جو کہ متعمل جی جب کے مثل ورد سے بھی جو انہ کے جو درون کی متعمل جی جب کے مثل ورد سے بھی جو انہ کے جو کہ بیا کہ درک سے بھی متعمل ہوتے ہیں وی طرح یے دونوں بھی متعمل جی جب بھی مثال ورد سے بھی متعمل ہوتے ہیں وردونوں بھی متعمل جی جب بھی مثال ورد سے بھی متعمل ہیں جب بھی مثال ورد سے بھی متعمل جی سے بھی ہو انہ کے بھی متعمل جی سے بھی متعمل جی سے بھی متعمل جی سے بھی متعمل جی سے بھی ہو بھی ہو سے بھی متعمل جی سے بھی ہو درونوں سے بھی ہو بھی ہو بھی متعمل جی سے بھی متعمل جی سے بھی ہو ہو سے بھی ہو بھی سے بھی ہو بھی سے بھی ہو بھی ہو سے بھی ہو بھی

جائين تب تک جدان بول محد

یا درخت کے گھل یا تلوار کا طیہ یا دار کی عمارت یا ڈھری کے گہوں ایک تر بہد کے اور موجوب لے کھیتن کاٹ لینے یا گھل تو ڑ لینے یا علیہ جدا کر لینے یا عمارت تو ڈکر لے لینے یا گہوں بیانہ کر لینے کا تھم کیا اس نے ایسائن کیا تو استحسانا جائز ہے اور بوں تر اردیا جا گا کہ کو یا اس نے بعد کھیتن و فیر و کاٹ لینے کے بہد کی ہواد اگراس نے قبند کی اجازت نددی اور موجوب لدنے ایسا کیا تو ضائن ہوگا یہ کا فی شرع ہواد اگر نے یہ کی واد اجاد و پر ہواور مالک نے اس کی عمارت ذید کو بہد کی تو جائز ہے بہتا تار خاند میں ہوادرا کر کو گئر مع اس کے امراک نے بہد کیا اور پر وکر دیا گراسیاب پرکی تھی نے استحقاق تابت کیا تو گھر کا بہد کے رہا ہے گئی ہے اگر شرع و اس کے اس اور اس کے بہد کیا وار سرے کی ملک کے ساتھ اختصال ہوتو آیا بیاس بہد پورا ہونے کا مانچ ہے یا تھی اور کر دوستھا رویا حسام مانون سے بھی تا چوٹر بایا کہا گرزید نے اپنا وار مرد کو مستھا رویا کہ مرع و نے خالد کا اس اس فیصب کر کے اس وارش و کھی گر مرویات ہے جائزت ہے بات و واد وہ دوار بہد کیا تو بہدا وجائز ہے۔

اگرایک کمر کی فض کو جبہ کیا اس فی مدہ کرایا گھر کھر استحقاق میں لیا گیا تو جبہ یا فل ہو گیا یہ نیا بچ می ہاورا کر کوئی

ز مین مع اس کی بیتی کے جبہ کر کے دونوں میر دکیں یا کوئی فل مع اس کے قر کے جبہ کر کے دونوں میر دکر دیے ہر کھی اور قر میں بدوں

ز مین وفیل کے استحقاق تا بت ہوا تو ذھن اور فیل کا جبہ یا طل ہے میچیا میں ہا گر کوئی ذھن اور اس کی بیتی ہہ کی اور کا ٹ کر چر پر د

کی مجر دونوں میں سے ایک میں استحقاق تا بت ہوا تو دوسر سے کا بیہ باطل ہوجائے گار بچیا مرحسی میں ہے اگر کوئی کشی جس میں اناح

ہم اناج کے جبہ کی مجراناج استحقاق میں لیا گیا تو امام ایو ایسٹ کے قول میں جید ہاطل ہوگیا اور ائن رسم نے کہا کہ یہ قول امام اعظم کا ہے اور امام محقر دسے کہا کہ میں قول امام اعظم کا ہے اور امام محقر دسے کہا کہ میں قول بیت

بہ ك حالانكدونوں على سے ايك بيت مشغول ہے يين مالك واجب سے الى اتعلق ہة وونوں على سے كى كا بهد بازنيس ب اوراگر كہا كہ على في تجھے يہ بيت اورائا حصرال دومرے بيت على سے جبدكيا تو جائز ہے يہ فزائد ألم فتين على ہے۔ فآوى عما بيد بين ہے كہ اگر كى نے اپنا محمرائي بوى اورائل كے بيث كے بچہ كے واسطے جبدكيا يا دونوں پرصدق كيا تو جائز نيس ہے اوراگر ذيره وومروه كو اسطے كوئى وارباد يوار بهدكى توسب ذيره كے واسطے جائز ہے بيتا تارة انديش ہے۔

باندی اوراس کے مل کو بہد کرنے کابیان کم

> ب<u>ب:</u> تخلیل کے متعلق مسائل کے بیان میں

اس نے اپنے مال میں طا وی اور عالب گمان اس کا ہے کہ اس کا جدا کر کے میز کر لین جمکن تیں ہے ہیں اس کے مالک سے طت کی درخواست کی اس نے اس کو طال وروا کر دی چراس شخص نے وہ جیز پائی اور پیچان کی لینی میز ہوئی تو مالک کو والیس کر دے بیقیہ میں ہے زید نے جمر و سے کہا کہ تھو کو میر امال حلال ہے جہاں تو یا ہے جس تقد رجا ہے لیے ام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ بیر مقولہ مرف ورہم و ویزار کے تن میں رکھا جا ہے گا اور اگر جمر و نے زید کی زمین یا ورخت میں سے تواک یا میو و سے لیا یا اس کی بحری یا گائے وو الی اور وو و در الیا تو اس کو طول کی بیر سیمی ہے اور اگر انوا کہ یا اور ن کے لی تو طال نہیں ہے بی ظام میس کی مالی میں ہے اس کی اس کے مالی میں ہے اور اگر انوا کہ یا اور ن یا عالا نکرو و فال نے مال میں سے مالی میں اس تول سے واقف ہیں ہے۔ ایک میں اس تول سے واقف میں ہیں ہے۔ ایک میں ایک کو کھا لین طال نہ ہوگا ہے میا میں ہے۔

ا كرفلال مخض نے تاواتھى بين اس كا مجھ مال كے ليا تو اس نے مال حرام ليا اور دان ہوگا جب تك كرا جازت وا باحت سے آ گاہ نہ ہوسیتا تارخانی ہی ہے زید کا عمرو پر کچھ قرضہ ہاور زید تمام قرضہ سے دافقت نیل ہے ہی عمرو نے اس سے کہا کہ تو نے جھے جو کو تیرا جھے پرآتا ہے اس سے بری کیااس نے جواب دیا کدونوں جہان جس بن نے تھے بری کیاتو ہے نصیر نے فرمایا کدو مصرف ای قدرے بری ہوگا کہ جس قدراس نے تو ہم کیا کہ برااس پر ہاور محدین سلمہ نے فرمایا کرسب سے بری موجائے گا اور فقیمہ ابوالليث فرمايا كمتم تضاي ابهاى عم موكا جيها كدمحر بن سلمد فرمايا در عم آخرت ايها موكا جيها كدي نصير فرمايا ب ز خیرہ میں ہے زید نے عمرو سے کہا کہ جوتو میرا مال کھائے تھے حلال ہے یا لے لیے باعظا کرد ہے تو عمروکواس کا مال کھالینا جلال ہے اور في اينا يا عطاكر دينا طلال تين بريراج الوباح من ب-قال جعلتك في حل الساعة او في الدنيالين ايك من دوسرے ہے کہا کہ ش نے تھے اس ساعت یاد تیاش ملال کردیاتو تمام ساعتوں ش اوردونوں جہان ش بری ہوگا ہے دجیز کردری و غلاصه يسب اكردوس سے كها كه جومير التحدير باس كانديس تحد بي خاصمه كرون كااورند طلب كرون كاتو ي امام نے قرمايا كه بيتول كونيس إوراس كاحل قرضدار ير بحاله باتى رب كابيرهاوى عن بإم ابوقائم عدر يافت كياميا كما يكمض في ابنا چ یا بہسید محر کے چوڑ دیا بسبباس کے کداس میں کھے بناری تھی پھراس کوایک مخص نے پکڑ کراچھا کرلیا تو و کس کا ہوگا فرمایا کداس كا بوكاجس في سيدكر كي جيور ابدار اكراس في جوز قد وقت يول كهابوكدجو جاب كوف في اوراس كوكس في بكزليا تو اى كابوكا جس نے بكرا ب اور تليد ايوالليد فرمايا كواكراس فيكى قوم مين كرواسف بداجازت وى بوكرتم سے جوفق جا ب اس کو پکڑ لے تو میں علم ہوگا جو فرکور جوا اور اگر اس نے کسی قوم معین کے واسطے بداجازت ندوی یا بداجازت بالکل بیان ہی ندکی تووہ جویا براس کے مالک کی ملک دیے گا اور اس کوانتقیار ہے کہ جہال اس کو بائے کیٹر کر لے لے اور فناوی میں بیرمستلہ مطلقاً فرکور ہے کوئی تغضيل اس امر كى بيان نبيس ب كداس في يقول كسي معين قوم كواسط بيان كيايا مطلقاً بيان كيابيه ميط هي ب- اكرابنا جو بايه جمورً دیا اور کہا کہ جھے اس کی چھوماجت نبیں ہاور بیند کہا کہ بیاس کا ہے جس نے اسے پکڑلیا چراس کو کی نے مکرلیا تو اس کا نہ ہوجائے گااورا گرمملوک پرند چھوڑ دیا تو و دمجی بحز لہ جو یا بہتھوڑ دیے کے ہاورمشائ نے قرمایا کداکر پر محددواصل وحش پرندوں میں ہے ہو تواس کا چھوڑ دینانہ چاہئے جب تک کہ بیند کیے کہ جو تنص اس کو پکڑے بیای کے واسطے ہے بیافیاوی قامنی خان میں ہے۔

اگر کسی نے اپناچو پارچھوڑ دیا آوراس کوکسی نے پکڑ کر درست کرلیا پھراس کے مالک نے آگراس کولیما جا ہااور بیا قرار کیا کہ جس ونت میں نے اس کوچھوڑ اہے اس ونت ریکھاتھا کہ جواس کو پکڑ لے اس کا ہے یا اس کہتے ہے اٹکار کیا پھر ایس پر گواہ قائم کئے گئے یا من کی اور وہ م سے کول کر گیاتو میرچ پایدد مرے کوشس نے پاڑا ہدیا جائے گا خواہ اس نے بیر تقولہ سنا ہواور حاضر ہو پاغا بہ ہو اور اس کو تربیخی ہو کذاتی الحکا صدام الو بکر سے در یافت کیا گیا گیا بیک تحص نے اپنا کیڑا ہیں بیک و یا تو فر مایا کہ کی تحص کو جائز فریس ہے کہ اس کو لے لے اور واقعات بی کھا ہے کہ اگر کی تعین ہے کہ جاس کو الے اور واقعات بی کھا ہے کہ آگر کی تعین ہے کہ جاس کو اٹھا ہے اور واقعات بی کھا ہے کہ آگر کی تعین ہے کہ جاس کو اٹھا ہے اور واقعات بی کھا ہے کہ جاس کو اٹھا ہے اور واقعات بی کھا ہے کہ تواس کو اٹھا ہے کہ جاس کو اٹھا ہے اور واقعات بی کھا ہے کہ بی تعین ہے کہ جاس کو اٹھا ہے اور واقعات بی کھا ہے کہ بی تعین ہے کہ جاس کو اٹھا ہے کہ بی تعین ہے کہ بیات کیا کہ المت معین ہو کہ کو گئی وار وہ عاصب کے ہاتھ بی موجود جیں بھر مخصوب مند نے بیات کیا کہ المت معین ہی جات تا تا دوان ہے گئی ہے کہ بیات کیا کہ بی تا تا تھا اس کر دیا تو اکر کے نے فر مایا ہے کہ بیات کیا گئی ہی کہ بیات کیا گئی ہے کہ بیات کی ہی کہ بیات کیا گئی ہے کہ بیات کیا گئی ہے کہ بیات کیا گئ

اگر نابالغ لڑکے کے واسطے فوا کہ مدید بہتے گئے تو اس کے والدین کو اس میں کھانا روا ہے کیونکہ

## درحقیقت مدیداً نهی کوجیجا گیا ہے ملا

فقیدابداللیٹ نے فرمایا کہ اگروہ بدیباڑ کے کے الآق ہے جیے پہننے کے کپڑے یا کوئی الی چیز جواس کے استعمال کی ہے تو وہ الا کے کی ہوگی اورا گر جدیدی جیز ہواں کے استعمال کی ہے تو وہ الا کے کی ہوگی اورا گر جدیدی ورہم یا ویہا ہوئی اسہاب خاندواری یا حیوانات بھی ہے ہوئی اگر باپ کے عزیزوں یا دوستوں بھی ہے گئی ہوگی اگر کسی تھن کے فقت کے واسطے کھانا کیا اور لوگوں نے اس کو جدید بھیجے اور لا کے کے سائے اس کی نے بھیجی تو وہ باپ کی ہوگی اگر کسی تھن کے فقت کے واسطے کھانا کیا اور لوگوں نے اس کو جدید بھیجے اور لا کے کے سائے اس کی بین میں خوشہ ذکوداس پر باوان دہے کا کہ بیند موجود ہوتو وائی اس کے دور فوشہ نے کورا کی باری سوائی بھی تھی مال کا تصدیمی ہوتا ہے گئی اگر اس نے دو ٹوشہ تھے کردیا ہوتو امید ہے کہ معاف ہوجائے واللہ الم

این کیمقائل سے دریافت کیا گیا کہ چنولوگ ایک دستر خوان پر بیٹھےاورانہوں نے ایسے تھی کو جو دوسر سے دستر خوان پر ب ایس خوار معروف بینی باپ کے مزیز جو بر بینجیں گے وہ تھی باپ کے خیال سے بینجیں گے اور ماں کے مزیز بھی ماں کے خیال سے بس حقیقت ہی ہر ایک نے اپنے مزیز کا خیال کر کے جد پر بینجا گویا ہے مزیز کو اس جد پیکا افک کیا۔ ع قول دفتر اسل نوع فی بی جد یعنی دفتر ہے گیا تاس کے اگر لفظ ارد لینی جنا ہوتا تو طریقہ سے موافی تھا کے مکھ سنت میں دھوت و لیراز جانب شوہر ہے نداذ جانب ذوجہ فیم ۔ ع قول این مقائل واضح ہوکہ اس مسلکی جیاد سے کہ دھوت میں جس قد دکھانا دکھا گیا و ہم انوں کی ملکت نیس کیا گیا تو ان کا مافا ند تصرف کا افتیار نیس ہے بلکہ بیز بان نے ان کو اس میں سے کھانا مبارح کر دیا ہے ای واسطے قیاس یہ کے دوسر سے دستر خوان والوں کوئیں دے سکرا اور استحسان کی وجد یہ کہ اس دھوت کے مہمانوں کا تھم واصد مرافیم واللہ تعالیٰ مام یا جوان کے ساتھ نیس ہے بلکدان کی خدمت کردہا ہے کوئی چیز دے دی تو اس مقاتل نے قربایا کدان کو بیفل روانیس ہے اوراگرا سے مخف کو دی جوان کے ساتھ ان کے دستر خوان پر ہے تو مجھ ڈرٹیش ہے اور فقیہ نے قربایا کدیے ولی تیا ہے ہے اور استحسانا ہے تم ہے کہ جو مخف اس فیا ان ہے اور استحسانا ہے تا ہو ہے کہا کہ محف اس فیا اندے میں ہے اگراس کو پہنے فیر دی تو جا کرنے ہے اور اس سے ذیا وہ ہے کہا کہ میرے انگور کے گذائی الفتاوی الفتاو

ا ایک گائے ۔ پین اس گائے کا دودھ دو مقیقت دونوں کے دوسے فسف چاہے جیکہ میادی ترکت ہے پارا گر دونوں نے پندرہ پندر دون کی ہر ل مقرر کی تو اس دجہ نے پیل جا کر ہے کہا گئے ہے۔ اپنی باری بھی جس قدر دود دھایا ای قدر دوم ہے کو المنا چاہے اور بھی گویا قر ضہ کے شن آئندہ ال سکن ہے اس کے کرن تو اس دوسے میں جا اور بھی ہے اور بھی گویا تر استے کے دوز اندو دوھی فرق ہوگا اگر ہوکہ ہما۔ اپنازا کہ کن واسے کہ اس کے بہر دور ہی ہوگا گر ہوگا ہی دونا اندو دوھی فرق ہوگا اگر ہوگا ہی دونا اندو دوھی فرق ہوگا اگر ہوگا ہی دونا سے کہ بہر دور ہوگا اس دوسے کہ دونا اندو دوھی فرق ہوگا اگر ہوگا ہی دونا سے کہ بہر دور ہوگا اس دوسے کہ دونا سے کہ بہر کہ ہو ہو ہوگا ہے گئر دوسے کہ بہر دوسے کہ بہر کہ ہوگا ہوگا ہے کہ دونا کہ دوسے کہ دونا کہ دوسے کہ بہر کہ کہ دونا کہ دوسے کہ بہر کہ کہ دونا کہ دوسے کہ کہ دونا کہ دوسے کہ دونا کہ دوسے کہ دونا کہ دوسے کہ دونا کہ دوسے کہ دونا کہ دونا

چونها بارې:

## قرض دار کوقر ضہ ہبہ کرنے کے بیان میں

قرض وارکوقر ضد بیسکرنا قیا سآواسخسانا جائز ہاور قرض وائے قرض وار کے دومرے کو بیسکرنا اسخسانا جائز ہے جبہ پہلے قرض وارک کے بیسکر نے بیرک کرنے کورد کروے قورو جاتا ہاں کو عامد مشارک نے ذکر کیا ہا اور بیلی تخار ہے یہ جو جاتا ہا اور اگر قرض وار اس کے بیسکر نے بیرک کرنے کورد کروے تا وروہ کا تا ہاں کو عامد مشارک نے ذکر کیا ہا اور بیلی میں ہے اور بی تھا اس وقت ہے کہ بیر قرض وارک العرف بواور قرض خواہ نے اس کو بیر بیر بیری کیا تو اس کے قبل کرنے پر موقوف و ہے گاہی اگر قبول کیا تو بری بوگا اور اگر شول العرف بواور قرض خواہ نے اس کو بری بوگا اور اگر شیل نے دد کر دیا تو رد ہوجائے گا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری بوگا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری کیا تو بری بوگا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری بوگا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری بوگا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری بوگا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری بوگا اور اگر تھیل کو بری کیا تو بری بوگیا تو بری بوگیا ای کو بری کیا تو بری بوگیا تو بری بوگیا تو بری بوگیا ہوا ور بوگیا جو اور برق خواہ نے اس کو بری کیا نے حالت میں کردیا تو جائز ہے پھر اگر وارث نے دو کردیا تو جائز ہے پھر اگر وارث نے دو کردیا تو جائز ہے پھر اگر وارث نے دو کردیا تو جائز ہے پھر اگر وارث نے دو کردیا تو خواہ نے اس کو بری کیا نے حالت میں کردیا تو جائز ہے پھر اگر وارث نے دو کردیا تو تو بری کیا تو کر تو تو بری کیا تو کیا تو

قر ضةرض داركے نابالغ بينے كوبهه كياتو جائز نبيس 🖈

من نے تخبے بخش دیا تو ہبریجے ہے اور جب ہرسیجے ہوا تو یہ یون کوانقیار ہے کہ جو پکھاس نے طالب کو دیا ہے اس ہے والس کرلے یہ

ترض خواد نے ترض دار کوتر ضرب کیااس نے تول نے کیااور شدد کیا بھال تک کددونوں مجلس ہے جدا ہو گئے چرچ دروز کے بعداكر ببدردكر دياتواس عن مشائخ كالختلاف بهاوريح يب كربيدون وكايدجوا جراخلافي عن بادرآيارد ببدك واسطيجلس اراد موناشرط ہاں میں مشارم کا خلاف ہے کذانی ال تارخانید ماذول کیر میں تکھا ہے کہ اگرزید کا عمرو کے غلام رقر ضہ ہے زید نے عمر و کو ببد کردیا تو مع ہے خواہ غلام پراس فقر رقر ضد ہو کہ اس کی گردن قرضہ میں ڈو بی ہوئی ہویا ند ہوا درآیا عمر والین اس کے مولی کے رد کرنے سے ہدرد ہوگا تو بعض نے قربایا کہ بالا جماع روہ وجائے گا اور بھی مختار ہے بدغیا شدیس ہے اگر قر ضدد ومحضوں میں مشترک ہولینی دونوں اس کے مالک ہوں اور ایک شریک نے اپنا حصد رایون کو ببد کیا تو سمج ہے درا کر مطابقاً نصف دین مبد کیا تو چوتھائی میں ہدانذ ہوگا اور چوتفائی میں موتوف رے کا جیرا کرنسف غلام شترک کے ہدکردیے کی صورت میں تھم ہے بدتا وی صغری میں ہے اگر قرض دار نے قرض خواہ کو چھے مال ہبد کیا تو قرض خواہ اس کا بعجہ ببد کے مالک ہوگانہ بعجہ قرضہ کے بیمچیا میں ہے ایک محض نے اسيند مكاتب سے كها كر جو براتھ ير ب على ف تھے بركيا ہى مكاتب فكها كديش بيل تول كرتا بول تو مكاتب آزاد بوكيا اور مال اس برقر ضدر بابيسرائ الوباع على بي قاوي آ بوش كلما ب كريخ بربان الدين سدريافت كيا كما كرايك مخص مفلس حال مي مر کیا اور اس برقر ضہ ہے ہیں ایک محص نے احسان کر سے اس کا قر ضداد اکر دیا ہیں آیا اس کا قرضہ ما قط ہوجائے گا تو بیخے نے فرمایا کہ فیس اس واسطے کرما قط کا سا قط کرنا متصورتین بوسکا کیونکر قرضداس کے مفلس مرفے سے ساقط بوا تھا اور آخرت ہی مطالبہ کا حق ساقط ندہوگا بہتا تارخانیش ہاورلیمی سے در باشت کیا گیا کدایک متاجر کیا اوراجار وٹوٹ کیا اس دارنان متاجر نے اجارہ دہندہ سے کہا کہ ماازیں فاندیز ارشد یم یحن ہم اس تھرے بن اربوے ہیں آیا مال اجارہ سے بری ہوگا تو سے فرمایا کہ بری ندہوگا بلك ساقط موكا اوراكراس كل قبرك بإس اجاره و منده في كها كدا زاوكن كرون اي غريب رايعي اس غريب كي كرون از اوكرو ياس وارث نے کہا کددے خود آزادست یعن وہ خود آزاد ہے تو بری شاو کا برماتھا میں ہے۔

اگریوں کہا کہ مجھے بحل کردے تا کہ تھے بحل کروں جڑ

قاض بدلج الدین سے دریافت کیا گیا کہ آگرا کی فض متوتی کی بیوی نے کہا کہ بھی نے اپنا آخوال حصاور مرفرزندوں کو ارذانی کیا تو آباتر کہ سے بریت ہوگی فربایا کرنیں بیتا تار خانیش ہاورا گراہے قرض دارے کہا کہ ترکت دی ملیک یافاری می کہا تن فویش بنو مادم آخت یا اردو میں کہا کہ میں نے اپنا قرضہ تھے پر چیوڈ دیا تو یہ برابر ہوگا حق کہ اس کے بعد دموی تبیل کرسکا ہے یہ فسول مادید میں ہوار قاضی بھال الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے نیکوکاری کی راہ سے دوسرے فنس قرض دار کا قرض فالس کوادا کردیا چرطالب نے بعد قرض دار کا قرض فالسب کوادا کردیا چرطالب نے بعد قرض دوسرے مطلوب کو بری کردیا چی آیا احسان کرنے والے کو جو اس نے اوا کیا ہے دائی کر ایک کا افتیار ہے فریال کہ بال دائی کرسکتا ہے ایک فیض نے دوسرے سے کہا کہ اٹنی مال کے شوہر کی گردن اس حق سے جو دائی کر ایک کا افتیار ہے فریال کے ایک کردن اس حق سے جو

ل. لا يخفى عليك ان الذي تضاه عن من مات مفلسا انبا تشاه عنه تيرعاً كيا صرح والبقوط بيوته مفلسا انبا هونے حكم القضاء السرياب المواخذة على الورثه كما يشهد به مطالبه الآخرة و مطالبة الآخرة طيل على أنه لم يستقط عنه في حق الديانة فلو قضى احد عنه تبرعاً لرفع مواخذة الأخرة عنه بحبيب أن يصحو يسقط به عنه و كأن قول الشيخ تهذيد، و تشذيد، مثل هو لاء فاتهم والله تعلى اعلم.

يانجو() باب:

ہبہ سے رجوع کرنے کے بیان میں اور جو چیزیں رجوع سے مانع ہیں اور جونبیں مانع ہیں اُن کے بیان میں

قاونی قابی ہے کہ کھاہے کہ بہدے دجوے کر لینا سب حالتوں ہی کر دہے گری ہے بیتا تارخانیہ ہی کھاہے جانا جا ہے کہ بہدچند طرح کا جوتا ہے ایک بہد فی در حم کو جو دی رحم کو جو دی رحم کی ہواور کہ بہدچند طرح کا جوتا ہے اور ایک جو دی رحم کی ہواور ایک اور ایک بواور ایک ہوروں ہی ہر دکرنے ہے بہلے داج ہوروں کر نے کا حق حاصل ہے کذائی الذخرہ فواو و حاضر ہو یا قائب ہواور اس نے بغد کر لینے کی اجازت و سے دی ہو یا شدی ہو کذائی المیمو طاور بور پر دکر و بینے کے ذی رحم محرم سے والی کر لینے کا حق میں رکھتا ہے اور ذی رحم محرم سے والی کر لینے کا حق میں رجوع کر سکتا ہے ہو فی استقل نہ ہوگا ہو گائے ہو گائی ہو اور اس بے اور دی رحم محرم کے سوایا تھوں میں رجوع کر سکتا ہے ہو فیری سنقل نہ ہوگا اور محرم کا بھائی دی محمد اور والی بھائی ہو ایک محمد اور والی بھائی دی ہو گائی ہو گئی اور اور اور افتاظ مرجوع کے بیال دیو ہو ہو گئی گ

ا بے وارش جو ہدے دجی کرنے کے مائے ہوتے ہیں وہ چوتم کے ہیں از انجلہ موہوب کا تق ہوجاتا ہے کہ تک اس کی قیمت والی نیس کرسکا اس واسلے کہ قیمت پر صفد ہر قیل قرار پایا ہے اورازا تجلہ موہوب شے کا موہوب لد کی ملک ہے باہر ہو جاتا ہے خواہ بنے و ہبد فیرہ کی سبب سے خارج ہوئی ہواورائی طرح موت بھی ہے کہ تک وارث کو جو ملکیت تا بت ہوئی وہ مورث کی ملکت تا بتہ کے فیر ہوا ورث کی سبب سے خارج ہوئی ہواورائی طرح موت بھی ہے کہ تک وارث کو جو ملکیت تا بت ہوئی وہ مورث کی ملک ہو ہوئی وہ مورث کی ملک ہے کہ ہم مکا ب ملکیت تا بتہ کے فیر ہے اور اگر می خص کے قلام کو ہر کیا اور علی اور ایس کو جو گر کر ایس کو بھی ہدکیا اور اس نے تبدر کرایا تو وا ہب دجی کر سکتا ہے اوراگر مکا تب عاج ہو کر پھر رفتی کیا گیا تو بھی امام ایو میں ہے کہ اوراگر موہوب نہ نے بھی ہدا ہی ملک ہے ہوست کے ذری کی والم ایو کے دری کر سکتا ہے اوراگر موہوب نہ نے بھی ہدا ہی ملک ہے ہوست کے ذری کے والم سے دجی کر سکتا ہے اوراگر موہوب نہ نے بھی ہدا ہی ملک ہے

حسن بن زیاد نے بحروی امام اعظم ہے روایہ کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کونیک کپڑا ہر کیا اس نے سیاہ راتھ یا وا ہب ر رجوع کرسکتا ہے کہ فافی المحید اورصاحین کے زویک ٹیل رجوع کرسکتا ہے جیسا کہ دوسرے رقوں بھی ہے اور امام ابو ہوست پہلے شل قول امام اعظم کے فرماتے ہے بھر رجوع کیا اور کہا کہ اکثر سیاہ رقوں بھی سرخ سے ذیادہ فرج پڑتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ یہ ا اختلاف اس صورت بھی ہے کہ رنگ ہے یہ فراق کی قاضی خان بھی ہو اور اگر ذیادت متحدہ و ذیاد تی ہے جوائس موجوب بھی کی الی شے جاتی ہوتو بالا تفاق رجوع ٹیل کرسکت ہے بیرفاوئی قاضی خان بھی ہو اور اگر خوالا اس شکا فرخ ہوتو ہی بھی تھم ہو اور اگر میں اس سے قیت بد حوالی ہوتو ہی بھی تھا اور اگر میں اس کے قیت بھی ذیاد تھی اور اگر شکا اس کے اور اگر شکا اس کے اور اگر شکا اس کے اور اگر شکا اور وہ موجوب لے بی اور اس کے جو کہ اور اس کے بھی تا ہو جو کہ اور آگر ہوگا کہ اور تا ہو گا اور تا ہو اہم اس اس میں اس کرتے ہیں فرج بڑا تو منطقی بھی ذیاد سے جو کہ امام اعظم وامام مجھ کے فرد کے جو کہ اور اس کے قیت بد حرقی اور تو جو بھی جی تا تو مام کو جو بی ہوگیا اور اگر کوئی غلام کا فر بہد کیا جس خوکر دیا تو واجب اس کووائیں ٹیس کر سے اس کے میام کو خون بسب تصاص کے حال اس کا اور وہ وہ وہ اور اگر کوئی غلام کا فر بہد کیا جس خوکر دیا تو واجب اس کووائیں ٹیس کر اس سے اور اگر خلال تھا اور وہ وہ وہ بھی ہوگیا اور اور اس سے میام واجب نے رجوع کر کرایا تو جرم خلام بی ہا اور وہ بہت ہوگیا درجوع کر لیا تو جرم خلام بیا تو خلام کو دے دیے کہ بھی کرائی تو جرم کرایا تو جرم خلام بیا ہو خلام کونہ بھی ہوگیا وہ بھی ہوگیا ہوں کوئی ہوں کوئی ہو بھی ہوگیا ہوگی ہو موجود کر کرایا تو جرم خلام ہو بھی ہوگیا ہوگیں ہو بھی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی کر اور اگر موجود کر کر گرفی خلام ہو ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی تو بھی ہوگیا ہوگی

موہوب کامتغیر ہونار جوع کرنے کامانع ہے 🖈

اگر خلام کا ہاتھ کی تا گیا اور موہوب لہ نے اس کا آرش لے لیا تو واہب کورجوع کرنے کا اعتباد ہے کر ارش نہ لے گا یہ

بر الرائق میں ہے اور اگر موہوب لہ نے غلام موہوب کو تر آن شریف یا لکھتا یا کوئی صنعت سکھلائی تو بیر جوع کرنے سے مانع نہیں

ہر الرائق میں ہے اور اگر موہوب می ٹیمل ہے ہی فرق کے ذیادہ ہونے کے مشابہ قرار دی جائے گی بینیمین میں ہے اور اگر ذیاد تی

منفصلہ ہوتو و ور جوع کرنے سے مانع نہیں ہوتی ہے تو اواسل موہوب سے متولد ہوجیتے پیداور دود ہوار کی موہوب لہ متوند نہ ہوجیت ارش وعقر و کو کرانے و غیر واور اگر موہوب میں فتصان آیا ہوتو و ورجوع کرنے سے مانع نہیں ہے اور موہوب لہ نتصان کا من نہ ہوگا اور از انجملہ موہوب میں فتصان آیا ہوتو و ورجوع کرنے سے مانع نہوں ہے کہ دائی البد انع اور از انجملہ موہوب کا منتقر ہونا رجوع کرنے کا مانع ہے مثلاً کیہوں سے کرائی نے کہاں نے

از الجبله مجرمیت کے قرابت اگرموہوب لداورواہب می مخفق ہوتو ہیدہے دجوع کرنے کی مانع ہے خواہ قریب مسلمان ہو یا کافر ہو مکذانی اسمنی اور جولوگ قرابت کے محارم میں ہے ہوں جیسے باپ ودادا وغیرہ اور ماں ددادی و نانی و فیرہ اور اولا د بیٹے و ہے تے وغیرہ اگر ان لوگوں کو ہیدکرے تو چرز جوع نہیں کرسکتا ہے اور اس تھم جس پسرو دختر کا ولا دکا حال یکسال ہے اس طرح بھائی اور بنیس ایک علم میں اور چھا اور پھوچھی کا علم بھی بکسال ہے اور جن لوگوں کے ساتھ کی سبب سے عرمیت ہو بسبب قرابت کے ندہوتو الى عرميت بهدسد جوع كرتے كى مانع تيس موتى ب جيسے دضاعت كى مال اور باپ وغيره يا بحاتى وجين وغيره اى طرح اگر داماوى کے دشتہ سے محرمیت قائم ہوتو و دہمی رجوع کی مالع شہوگی جیسے ہوی کی مال و فیرہ اور دیا عب بعنی بیوی کے ساتھ جو فیرشو ہر سے اولا و مواور بہواور داماد و فیر و کواگر ببد کیا تورجوع کرسکتا ہے بیٹزائد امعتین میں ہے قرمایا کدایک حربی ملک میں امان الے کرآیا اور یہاں اس کا ایک بھائی مسلمان ہے ان دونوں میں ہے کس نے دوسرے کوکوئی جز ہید کی تو چراس ہیدے رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر موبوب لدنے اس پر قبعندند کیا بہاں تک کدہ ہ وارالحرب کولوث کیا تو مبدیاطل ہو کیا اور اگر اس نے بینی حربی نے مسلمان پراش کو تعدكر لينے كى اجازت دے دى تھى چرحر بى كدار الحرب اوث جانے كے بعد اس نے تعد كيا تو استحسانا جائز ہاما جائز بيل ہے بیمبوطش ہے اگراہے ہمائی کے وکیل فوکوئی چیز ہبد کی تو رجوئے نہیں کرسکتا ہے کیونکد مقد میداور موہوب لدکی ملک کی اس کے بعائی کوماسل موئی ہے بخل ف اس کے اگر بھائی کے غلام کو بید کی تو ایسائیس ہے اور اگر وکیل نے بیدرو کیا اور موکل نے تعول کیا تو میح ہے بیقد میں ہاکر ایک مخص نے اپناغلام اسینے بھائی اور ایک اجنی کو بید کیا اور دونوں نے اس پر قبعند کرلیا تو اجنی کے حصد میں رجوع كرسكان الماسي التي كاس حصر بعض كامحت رجوع كوكل يراعتباد كياب بيمسوط على بها كرايك دار مبدكيا اورمو بوب لدف بیت انسیافت می جس کوفاری میں کا شاند کہتے ہیں ایک تؤرروٹی ایک انوایا تووا ہب کورجوئ کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگراس عل جاره دين كى جكرتياركى تو بعى دا جب دجوع كرسكا بي يقبيريدى بـــ

زویک اس می پر کور ہوع کر کے واپس ٹیم لے سکتا ہے بیٹھی ہے۔ اگر کی کوایک وار بہد کیا اس نے تھوڑی عارت تو و کی ہی

دمی اور باتی کو دوسر سے طور سے بنوالیا تو رجوع کر کے اس میں سے پیٹوئیل لے سکتا ہے بیٹسو طرحی ہے اگر کی کوچٹیل زمین بہد کی

اور موجوب لہ نے اس کے ایک گوشہ میں نگل لگائے یا کوئی عمادت یا دوکان بنوائی ہی اگر بیاس اس ذمین میں ذیا دت کر دینا شار ہے تو

پر کھووالیس ٹیم لے سکتا ہے اور اگر ذیا وتی میں شار ٹیمل ہے تو اس کا اعتبار نہ دوگا اور اگر ذمین بہت ہوتو بیہ صورت تمام زمین میں ذیا دق میں کوئی تیجوٹی ووکان بنوائی کہ اصلاً زیاد تی میں شار ٹیمل ہے تو اس کا اعتبار نہ دوگا اور اگر ذمین بہت ہوتو بیمورت تمام زمین میں ذیا دتی کر دینا شار نہ ہوگی صرف اس کھڑے ہے اور وہ گر گئی جائے گی ہی اس کھر سے کہ دوایا تی میں دجوج کر کے واپس لے سکتا ہے ہی ان ٹیم ہے اور اگر زیادتی عمارت کی ہے اور وہ گر گئی تو واپس کو بی اس کھر سے کہ دوار میں ہے اگر موجوب لہ نے وہ زمین میں ہوتو بھی اس کھر مقدم فروخت کر دی تو واپس کویا تھی میں دجوج کر کے واپس کے باتھی موتو بھی اسے کہ فروخت نہیں جوتو بھی اس کی میں دورے کر لینے کا اختیار ہے تو نصف کا اختیار ہے دورے دی ماصل واپس کو اس بھرے گئی دی بیارت کی میں دورے کی اختیار ہے تو نسف کا اختیار ہے دورے دی میں وہ کوئی دیں دورے کی اختیار ہے تو نصف کا اختیار ہورے کا اختیار ہے تو نسف کا اختیار ہورے کا اختیار ہے تو نسف کا اختیار ہے دورے کی ماصل وہ بھر گائی ہوتا ہی کوئی بیار وہ اگر کی میں ہورے کا اختیار ہے تو نسف کا اختیار ہیں ہورے کا اختیار ہے تو نسف کا اختیار ہیں ہے۔

ز بین کوجس صورت میں ہید کیا اُس کے ماسوا (تعمیر وغیرہ) کرڈ الی تو کیاز مین ہیدوالیس ہوجائے گا؟

اگردار ہہ کیااوراس نے اس کی محارت و حادی تو اس کونی کی وہ کی لئے کا افتیار ہے یہ سوطی سے اوراگردار ہہ کیا تھا اس کی محارت گر گئاتو ہائی والیس نے سکا ہے اس کی محارت کر گئاتو ہائی دائیں ہے کہ مارت کی محارت کی اور ہور کی محارت کی محارت کی اور ہور کی محارت کی محارت کی استحالت کی استحالت کی استحالت کی استحالت کی اور وہ انجا ہو گیا یا اندھا و بہر اتھا ہی دیکھنے اور سننے لگا تو رجو میں کھی ہے اگر موجوب لدے بالی ہوگیا بدخلاصی ہے اوراگر موجوب لدے باس بیار بواوراس نے معارج کیا تو اس کے استحالت باطل مدجو کی دوا کی اور وہ انجا بیان بیار بواوراس نے معارج کیا تو اس کے اوراگر کرنے کو تو الی نہیں کر سکتا ہے اوراگر وہ کی کا حق باطل مدجو کا بیا تو والی نہیں کر سکتا ہے اوراگر وہ کہ کہ کہ دورا کی محکمت سے خارج ہوا کیا تو اوراگر معاور کی محکمت سے خارج ہوا کیا تو واجب والی لئے مارت ہوا ہو گئام نے موجوب لدیے لکوئی جنایت کی تو واجب والی لئے مارت ہوا ہوری محتمل ہو محکمت سے خارج ہوا کی کو ایک خات کی اور واجب اوراگر موجوب لدی محکمت سے خارج ہوا کی کو ایک خات کیا اور واجب اوراگر موجوب لدی محکمت سے جو بہد کر سے کہ کرکے کا سی خات کی اور واجب اس کی محکمت ہو گیا اور اس محتمل ہوگیا اور اس محتمل ہوگیا ہ

اگردہ غلام طویل تھا اور ہید کیا گھراس کا طول زیادہ بڑھ گیا اور بیطول تصان میں ٹارے کہ اس سے قیمت نہیں بڑھتی بلکہ
عفتی ہے اور کوئی بھلائی نہیں آئی ہے تو وا ہب اس کو والیس لے سکتا ہے بیچیط سرتھی میں ہے ایک شخص نے ایک غلام خرید کر بخند کر کے
دوسر کے خص کو ہدکر کے اس کے بیرد کیا گھر ہید ہے بدول تھم قاضی رجو تا کر لیا گھر غلام میں کوئی میب بایا تو اپنے بائع کو واپس کرسکتا
ہے ہیں اس صورت میں بدول تھم قاضی واپس لینے کو بمنز لہ تھم قاضی کے واپس لینے کے قراد دیا ہے بیان اوی قاضی خان میں ہوگی ورسول کی اس مورت میں بدول تھم قاضی واپس لینے کو بمنز لہ تھم قاضی کے واپس کی میں اس صورت میں بدول تھم قاضی واپس لینے کو بمنز لہ تھم قاضی کے واپس لینے کے قراد دیا ہے بیان وی قاضی خان میں ہوگی کیا ہے اور مولی قرض دار غلام کوائی فیم کے بدر کیا ہے اور مولی

ن ولی مختول کو بیفلام ہبرکردیا تو جنایت باطل ہوگی اور استحسانا واہب کورجوع کرنے کا اختیار ہے اور جب ہبدے رجوع کرلیا تو امام محر کے قول میں قر ضداور جنایت ہووت کرے گی اور بدایک دواہت امام اعظم سے بھی آئی ہے اور آیا ما ہبرے رجوع نہیں کرسکا ہے بیدس نے امام اعظم سے اور محل نے امام ابو ہوست سے اور ہشام نے امام بھر سے دواہت کی ہے اور استحسانا اس کا رجوع کر لیما مستح ہے بیٹراوی قامنی خان میں ہے ذیاوات میں ہے کہ کی اور کے کا اپنے وسی کے مملوک پر قر ضرے بھروس نے وہ مملوک ای از کے کہ بید کرویا بھرا ہے اور فاجرا لروایة کے موافق کو جبد کرویا بھرا ہے اور خاجرا لروایة کے موافق رجوع کر سکتا ہے بید خان میں ہے۔ اگر ایک محصد سے رجوع کر لینے کا احتیاد ہے ای طرح اگر ایک محصد سے رجوع کر لینے کا اختیاد ہے ای طرح اگر اس نے ایک خلام دو محصول کو جبد کیا تو اس کو ایک واقع ہے ہو تو جب سے دجوع کر سکتا ہے بید موط میں ہونے کی امام ایک محص کو جبد کیا دوئوں نے اس کے میرد کردیا بھرا کی شخص نے دوسرے کے خائب ہونے کی صد بید سے دجوع کرنا جا باتو اس کو ایک واضی خان میں ہونے کی صد بید سے دجوع کرنا جا باتو اس کو ایک واضی خان میں ہونے کی حالت میں اپنے حصد ہید سے دجوع کرنا جا باتو اس کو ایک واضی خان میں ہونے کی حالت میں اپنے حصد ہید سے دجوع کرنا جا باتو اس کو ایک واضی خان میں ہونے کی حالت میں اپنے حصد ہید سے دجوع کرنا جا باتو اس کو ایک کاشی خان میں ہے۔

ا كركس فے دوسرے كواكي باعدى بيدى اس في باعدى كوفر آن شريف باسكىن ايامشا كلى سكىملائى تو وابب اس كووائين فيل الے سکتا ہے بھی عدار ہے مضمرات میں ہے اگر وارا تحرب ش کوئی باندی مبدی اورموجوب لداس کودارالا سلام میں نکال لا بالو وا مب رجوع نيس كرسكا بي برالرائق على باكر بدى بايري بيد جنونى الحال داب كويا عدى دايس لين كا احتيار بادرام الويوسات نے فرمایا جب تک بچرائی ماں سے بے برواہ نداو جائے مین فتائ ندرہے تب تک والی نیس فے سکتا ہے اور بعد اس کے مرف باعرى كوبدول يجد ك واليس في سكن ب يظهيري على بير فرمايا كدهل في جما كداكر دجوع كرف بي باجم جمكوا كيا حالا تك يج صغير ب جروه والغ موااور حال يركز راكه قاضى في باندى وايس لينكو باطل كيا بي قرما ياك ما عدى كووايس السكت بيد حادی سے اور اگر شےموجوب کے بدن میں قبت کے فاظ ہے اچھی زیادتی ہوگی پھروہ زیادتی جاتی رہی تو واجب واعتیار ہے کہ اس کووالی کر لے یظمیریدی ہے اگر ایک فض کوایک باعدی بدکی تو وا بب کوافتیارے کدرجوع کرے باعدی سے بجدے سوائے ہا تدی کووائس لے اور بی تھم تمام حوانات و مجانوں وغیرہ میں ہے بیزائ میں ہے اور اگرواہب نے بائدی السی حالت میں واپس کی وای کہ جب و وہید سے کی ہی اگر ہید ہونے سے اس ش فونی آئی ہوتو والی نیس لے سکتا ہے اور اگر پر ائی آگی ہوتو والی لے سكا يهاوراس مالت عى بانديون كا مال مختف موتا يجدين باعميان عيد موف عدوف تازى خوش ركك نكل آتى بين اوربعشى بانمریوں کو جنب پیٹ ہوجا تا ہے تو چڈ لی بنگی زرد ہوجاتی ہے ہی میلی صورت ش تھی ذات میں زیادتی ہونے کی وجہ سے واپس نیس كرسكتا باوردوسرى صورت شى نقصان آنے كى وجد سے والى كركنے كاكوئى مانع نيس بيديمسوط ش ب اگركوئى باعرى بدكى اور وہ جوان ہو کر کبیر ہوگئ تو واپس تبیس کرسکتا ہےاور میں تھم تمام حوانات کا ہے میرمجیط سرحسی عمل ہے آگر کوئی حاملہ باندی یا گا بھن چو باب جركيااور بجرجنے سے پہلے برے وجوع كركے ليا يس اگرائى دت بعدوايس ليا كريس من بيمطوم ب كرمل من يحوزيا وتى ند موئى تو جائز بدرند جائز بيل باورا كراغرابركيا اوراس على يجديدا عدكم اتووايل أيس السكاب يدجو برة النير وعل باكر ائی باندی اس کے شوہرکو ہر کردی تو نکاح باطل ہو گیا گھر اگر ہیہ ہے دجوع کرلیا تو فکاح مودنہ کرے گا جیسا کہ دین و جنایت مودنیس کرتی ہے بینز انتہ انتختین وقامنی خان میں ہے۔

اگرمتكود باندى اس كے شو بركو بيدكردى يهال تك كدفكان فاسد بوكيا چراسے بيد يد جوع كرايا تو فكاح عود كرے كا

اس کوصدرالشبید نے ظلافیات میں ذکر کیا ہے اورا مام محد نے آبالال میں چھ مقامات میں ذکر کیا کہ بہر میں رہوئ کر لینے ہے وابب کی جانب اس کی قد مج ملک مود کرتی ہے اور اللہ میں مود کرنے ہے مراوز مائٹ سنتیل کے لئے ہے نہ مان کے واسط آیا تو نہیں و کمتا ہے کہ اگر کی فض نے مال زکوۃ دوسرے کو سال گر رہے ہے پہلے بہد کیا اور سیر دکر دیا پھر بعد سال کے بہدے رجوئ کرلیا تو وابب پرزمانہ ماضی کی زکوۃ واجب نہ ہوگی ہیں ترمانہ ماضی کی ذکوۃ واجب نہ ہوگی ہیں ترمانہ ماضی کی ذکوۃ واجب بونے کے حق میں قدیم ملک مودر نے کا تھم نہ ویا میں مرح اگر کوئی دار دوسر مے فضی کو بہد کر کے بیروکیا پھراس کے پہلوش کوئی دار فرو خت کیا گیا پھر وابب نے ماتھ اسے بہد ہے دجوئ کرنیا تو واجب کو اختیار شامل کو قدار اس کے دار قرو خت شدہ لیے باتھ کو دکرتا اور ایسا ہوتا کہ کو یا اس کی ملک کے ساتھ مودکرتا اور ایسا ہوتا کہ کو یا اس کی ملک ہوتا ہے بدذ فیرہ

اكركونى باعرى ببدك اورموموب لدنے اس سے وطی كرلى تو بعض فرمايا كد جب تك دو حاملدند موكى موتو تب رجوع كر سكما ہے اور يمي اصح ہے بيدجو جرة العير وش ہے اور اگر اپنے بھائي كو بيدكيا حالانكدو و دوسرے كا غلام ہے تو مبدو اليس كرسكما ہے اور اگر ا ہے بھائی کے غلام کو ہد کیا تو امام اعظم کے فرو کی رجوع کرسکتا ہاورصاحین کے فرد یک جیدوا ایس نیس لے سکتا ہے اور اگر دولوں وامب کے دی رحم محرم موں تو فقیدا بوجعفر مندوائی نے قرمایا کہ بالا تفاق رجوع نبیں کرسکتا ہے کذائی مجیط السرفی اور بھی سے ہے ب فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی مکا تب کو ببہ کیا حالا تک و ومکا تب اس وابیب کا ذور حم محرم ہے ہیں اگر اس نے وال کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہو کمیا تو واپس نیس لے سکتا ہے اور اگر عاجز ہو کر بھر مملوک ہو گیا تو امام محد کے زدیک رجوع نیس کرسکتا ہے اور امام ابو بوسف کے زویک ہے۔ ے رجوع کرسکتا ہے اور اگر مکا تب کوئی حض اجبی ہواور اس کا مولی اس واہب کا قرابت دار ہو پس اگروہ مكاتب مال كتابت و يركرا زاد موكيا تو وابب كورجوع كااختيار باوراكر عاجز بهواتو بهى امام اعظم كيزويك يبي علم بي يعيد مرحى من بايك من ن وومر ع ك غلام كوايك بالدى بيدكى اس في تعد كرايا بمرواب في بد عد جوع كرنا جا با حالانك غلام كاما لك فائب بي الروها عرى مولى كے تعديم مواة وائي تيس اسكا باوراكر غلام كے تعديد على مولى اكر غلام ماذون التجارة بتوواهب مبدے رجوع كركے واليس في سكتا بي ترزئية المغتين عن لكما باورا كرغام ماذون شهو بلكه مجور موتوجب تك مولی حاضرت ہووا پس بیل نے سکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ علی مجور موں اور وابیب نے کہا کہ و ماؤون ہے اور جھے تیرے ما لک ك حاضر مون ي يهل ببدر جوع كرف كالنتيار بياقتم عدابب كاقول قول موكا اوربيا تحسانا باورتيا سأغلام كاقول بول مونا جائے اور داہب سے ممرف اس کے علم پر لی جائے گی اور اگر قلام نے اسیع مجور ہونے کے کوا و چش کے تو تول ند ہوں کے ادر میسب تھماس ونت کا ہے کہ جب غلام حاضر ہواورمولی غائب ہواورا گرمولی حاضر اور غلام غائب ہواور واہب نے اپنے ہبدے رجوع كرك بهدوايس ليناجا إلى اكرموجوب غلام كے قيعندين جوتو مولى تصم قرار تددياجائ كا اور اكرموجوب عين مولى كم باتحد یں ہوتو تعلم قرار دیا جائے گا چرا گرمونی نے کہا کہ جھے یہ بائدی میرے قلان غلام نے ووبیت دی ہے اور من نیس جا بہا نے اس کو ہبدگر دی ہے یا نہیں چرمدی نے ببد کرویے کے گواہ قائم کے تو مولی تصم قرار دیا جائے گالین اس پرؤگری ہو عتی ہے اور جبقاض نے داہب کے تام باندی کی ڈگری کروی اور اس نے قیمتہ کرلیا پھروہ واجب کے پاس مونی تازی بدن کی راہ سے بر ھائی پر موہوب لدنے آکر غلام ہونے سے ا تکار کیا تو اس کا قول تول ہوگا اوروہ یا تدی کووائی کے سکتا ہے پر وا ہب کو ہبدے رجوع کا اختیار ندہوگا اور اگروہ باندی واجب کے پاس مرحق ہوتو موہوب لہ کو اختیار ندہوگا کہ جا ہے واجب سے قیمت کی منان لے یا مستودع ے پھراگر واہب سے منان فی تو وہ مستورع ہے واپس نیس لے سکتا ہے اور اگر مستودع سے منان فی تو مستودع بھی اس کو واہب

واضح ہوکہ کی ہے جہ مستود ع سام واجب ہونا و کرکیا اور پھا ختا ق بیان نہ کیا اور کرتی نے و کرکیا ہے کہ بیا مام محکم کا اور امام ای کو ہے ایک کو ہے ایک کا اور امام ای کی ہے گئے ہوں کہ اور کر ستودع نے دا جب سے کہا کہ جم جاتا ہوں کہ آو نے جم سے مودع کو ہے یا تدی ہیں کہ بیری ہوگئی ہے گئے ہوگی نے کو اور نے کہ وہ شخص خائے ہوں کا خلام ہے ہیں اگر و و خاام ترخم و ہو ایک گوائی آخر اور کہا ہے گئے کہ وہ مستودع سے تم طلب کی آو گئی اس سے ملک کر و و خاام ترخم اور اگر واجب نے کہا کہ جم سے پاس کو اور تھی ہوگیا اور اگر کول کیا تو د ما علیہ قرار دیا جائے گا اور اگر دی ہے گئی اور اگر دی نے آئی اور اگر دی گوائی تو خصوصت سے بری ہوگیا اور اگر کول کیا تو د ما علیہ قرار دیا جائے گا اور اگر دی ہے اس امر کے گواؤ کی کہ جم را غلام ہے آئی گوائی تو د ما علیہ قرار دیا جائے گا اور اگر دی گئی اور اگر دی نے اس امر کے گواؤ و نے کہ قلال خائی ہے کہ قلال خان ہے ہو کہ آئی ہوں گے اور اگر دی نے اس امر کے گواؤ و نے کہ قلال خائی ہوں گا اور وہ مرکم کے قال می ہو نے کا اور اگر دی نے نے گواؤ وہ سے کہ قلال کو تھوں اس کا خلام تھا اس نے اس کو ہزار در دم کو فالد کے ہاتھ فروخت کر دیا اور خالا ہے ہوئی خدوی کہ قلال خان کہ کہ تھوں کے قالی نے اس کو اجرار در دم کو فالد کے ہاتھ کی نواز دیت کر دیا اور گوائی نے اس کو جو ایس کو ای کو تی اس کو جو ایک کو تعم و در عا علیے تھم اور نے گئی کہ بیا تو اور گر دی کہ قلال کو ایک کو بھو ایا تو قوائی کو تعم و در عا علیے تھم اور اگر اس کو دھا یا ہو تو رہوئی کر سک کے تو کہ بین کے اس کو تھو کہ کو تو ایا تو وائی تو بھی ہوئی کو دو ایا ہو تو ہوئی کہ کو میں ہوئے کا اس کے دونکہ بین کے اس کو می کو کہ بی کہ کو کہ بین کر دیا ور اگر اس کو دھا یا ہوتو رہوئی کر سکتا ہے ہی جو اس کو بی کو اور کو اور کو کو گوائی کو دو ایا گوائی کو دول کے اس کو دول کے اس کو سکتا ہوئی کو دول گوائی کو دول کو دول گوائی کو دول کو دو

کھالیں چیزوں کا بیان جن میں رجوع کر سکنے کے لئے بچیشرا نظ لا گوہوتی ہیں جہ

آب انگورکو بوش و بن يهان تک کدوه تبانى جل جائے اورا يک تبائى باتى دے چرجى قدر جل گيا ہے اى قدر پانى اس ش ذا لے اور وجرى آئى ہے بكائے چرچ وڈ دے يهاں تک كداشتد اوآ جائے اور جماگ ڈال دے اور بدائنظ محرب ہے اصل ش يختہ ہے بد فزائد استنين ش ہے۔ ایک فض نے بكرى یا گائے جبدكی چرموہوب لدنے اس كوا پئى قربائى يا بدى يا جزا و شكار يا نذر كرواسط واجب كرد يا يا بدند يا گائے كومقلد كرديا قلوح كى قربانى كے لئے واجب كرد يا تو كا جرالروايات ش واجب كوا ہے جدے دجرع كر

لين كاا حتيار باورامام الونوسف سعدوايت بكرجوع تيل كرسكاب يجيد مرضى على ب-

ل ساسطاح كتب الح عى مرقوم ب- ع معدق علي جس رصدة كيالين جس كومدة عى دياب-

اورمستودع دمرتبن اس کی قیمت عاصب سےوالی لے سکتے بیں اور مشتری اسے وام اس سےوالیں فیسکنا ہے اور اگر عاصب کے باس سے محض نے چورائی یا خصب کرلی اور تکف ہوگئی اور مفصوب متداسلی بینی مالک نے ان دونوں سے منان لی تو میدونوں عًا مب سے والی نیں نے سکتے ہیں بینا تار خاند علی ہے اس علی مکھا خلاف نیں ہے کدا کر ہدے رجوع کرنا بھکم قامنی واقع ہوا توبيعقد بسكات عاديا بمى رضامندى سدجوع كريق عن اختلاف عاور تار عامحاب كمسائل اس امرير دالالت كرت میں کدوہ می حص محم قامنی سے رجوع کرنے کے متح ہے کیونکہ انہوں نے فر مایا کہ جوشے فیر منتسم اسی ہو کہ من السمت ہے اس می رجوع كرناسي إدراكرابتدائي ميدموتاتوشيوع كي باوجود ميسي شعوتان طرح اس رجوع كالتي مونا تبعند يرموقو فسنبيل دمان اوراكر فتح مقدن موتا بكرابتدائى بيدموتاتواس كالمح مونا تبند يرموقوف د متااى المرح اكرزيد في عمر دكوكوكي جيز بيدكي اورعروف فالدكو بهدكروى فرعروف اسية بيدس رجوع كرايا توزيدكوا فتياد بكدوه مى اسية بيدس دجوع كرس عمرو سدوايس الم الراس صورت میں عمر و کو خالد سے بعلور مستقل ہید ہے وہ شے پیٹی ہوتی تو زید کوعمرو سے رجوع کر لینے کا اختیار ند ہوتا ہی بیر مسائل ولالت كرتے بيں كەبغيرتكم قضائے رجوع كرة بھى تتح بي بن جب رجوع كى وجەسے مقد بيد تتح بواتو ده شے اپنى قدىم مك كى طرف مودكر آئی اوروا بباس کا بالک بوگیا اگرچاس نے تعدد کیا ہو کو تک تعدیکا اختبار ملک کے متل ہونے جس بوتا ہے دمل قدیم کی طرف مودكرتے بين اور شے موجوب رجوع كرتے كے بعد موجوب لدكے باتھ بين امانت دائى ہے كدا كروہ تلف ہوجائے تو موجوب لد ضامن ندہوگا اور اگرواہب اورموہوب لدنے رجوع كرنے يا اسى رضامندى ظاہرندكى اور ندقائنى نے تھم كياليكن موہوب لدنے وابهب كوده شيموبوب بدكردى اوروابب فاس كوتول كراياتو جب تك اس ير تعندندكر اساس كاما لك ندبوكا اورجب تعند كرايا تو بمولہ ہا ہی رضامندی یا بھیم قاضی دجوع کرنے کے قرار دیا جائے گااور موہوب لہ کوبیا اختیار ندہوگا کدرجوع کر کے واپس لے ب بدائع میں ہائن سامہ نے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ جب تک قاضی ہبر کے تقض کا تھم ندو سے تب تک موجوب لدکو مبد مى تصرف كرنا جائز بادر جب ببدك تو ژوسية كالحكم و عديا تو يحرنين جائز بادرايها اى امام اعظم وامام محركا قول ب يميط

مبدے صدقہ کی نیت کی تورجوع ساقط موجائے گا 🖈

ا كر في موجوب قابض يعنى موجوب لدك بمندهى قاضى كے بيداؤ روئے كر مكم كے بعد تلف موكى اور بنوز واجب في اس ير تبغيرندكيا تما تو وابب كواس سن حمان لين كا اختياد شهوكاليكن اكر بعد تم كامنى كدواب فطلب كى اورموبوب لدف دسين ے انکار کیا اور وہ ملت ہوگئ تو منان فے سکتا ہے اور اگر واہب کے رجوع کر لینے کے بعد موہوب لدے ہیدواہی ندکیا اور ہنوز ماکم نے بھی واہی کا تھم ندکیا تھا کہ موہوب لدنے وہی شے موہوب واہب کو ہیدگی اوروا بب نے اس پر قبعنہ کرلیا تو بمولداس کے روکر ویے یا حاکم کے رو کردیے کے بے بید خرو می ہا کر قاضی نے کی امر مانع کی دیدے رجوع باطل ہونے کا عکم کیا مجروہ امر مانع زائل ہو گیا تو رجوع کرنے کا حق مودکرے گا میں ہے اورا گرفتیر کو کوئی ہے ہید کی تو رجوع نیس کرسکتا ہے اور بھش نے فر مایا کہ ب عماس وقت ب كربد ي صدقة كى تيت كى موريس اجيه ش ب اكر كى فضى كوكى شے بدكى مجروا بب نے كها كدي في ابناحق بدے رجوع کرنے کا ما قل کردیا تو ماقل ندہ گایہ جوابرا فلالی علی ہے اور اگر بدے دجوع کرنے کے تن ہے کوئی جز لے کرملے كرلى توسيح بادروه شاس بهركا موش موجائ كى اور جوئ كرنے كائل ساقط موجائے كايہ جوابر الفتاوي ميں باكر كم مخص

نے سجد میں کوئی ری رکھی یا تندیل انکائی تو رجوع کرسکتا ہے تخلاف اس کے اگر قندیل کے واسطے کوئی ری انکائی تو ایسائیس ہے یہ سراجیہ میں ہوا کا فرود یہ سوط میں ہے تی سے دریافت کیا سراجیہ میں ہوائی رجوع کرنے کا تھم کیساں دہتا ہے خواہ موجوب لہ سلمان ہویا کا فرود یہ مبسوط میں ہے تی سے دریافت کیا گیا کہ ایک فرخ میں ناہ نے وجوع کرنا اور لیما جا ہاتو گیا کہ ایک کہ اس کے واسطے جہنے تیار کرد ہے جراب نے رجوع کرنا اور لیما جا ہاتو فیلے نے فرمایا کہ اس کو رجوع کے سوادو مرسے فقیما نے فرمایا کہ اس کو رجوع کرنے اور جوع کرنے کا افتیار ہے کوئک یہ جسیما کہ اگر اس سے کہا کہ اس کے واسطے جہنے خرجے دے سوادو مرسے فقیما نے فرمایا کہ اس کے واسطے جہنے خرجے دے کذائی فاوٹی ائی الفتی تھے ہیں جمود بن اسے اسلے جہنے خرجے دے کہ ان فاوٹی ائی الفتی تھے ہیں جمود بن

جهنا باري:

نابالغ کے واسطے ہبہ کرنے کے بیان میں

اگراپے غلام کو کی ضرورت کے بھیجا گھراس کواہے تابالغ بینے کو بیدکردیا تو بیدگئے ہے پھراگروہ فلام بنوزلوث کرندآیا تھا
کہ باپ نے انتقال کیا تو وہ فلام بینے کا ہوگا اور باپ کی میراث قرار نددیا جائے گا بیدہ خیرہ ش ہے اگرا یے فلام کو جو دارالحرب کی
طرف بھاگ گیا ہے اپنے بالغ بینے کو بید کیا تو جائز نہیں ہے اوراگروہ بھاگ کر دارالاسلام ش موجود ہوتو جائز ہے اور قابض ہو
جانے کا تھم دیا جائے گا کذائی افسفر کی اوراگر قلام کو بلوری قاسد کے فروخت کر کے شتری کے پیرد کیا یا مشتری کے خیار کی شرط پر
فروخت کیا تھراس کونا بالغ لڑے کو بید کیا تو جائز نہیں ہے بیموط ش ہوادائ تھم شراصد ہے کہ محدد میں ہیدے ہیکا فی ش ہے اگریتی

ل آوله خرورت كيونكدو وباپ كے قبندوكام على ب ع قوله قابض كيونكدوهاپ كے قبندے فارج نيس ہوا۔ ع قوله اختياراس نے فاہر مواكد اگر قرض دارغلام كواپين قرض خواوكو و بركر سافة قبند كے بعد قرضہ ماقلہ ہوجائے گا گار اگر ہيں۔ مدجوع كرساتة غلام سفت ہاتھ آئے ليكن ية كرت قرام ب۔

کومی نے اپنا قلام یہم عالی کو بید کیا طال قلہ یہم کا ای پر قرضہ ہے قیہ بہتے ہادر قرضہ اقط ہوجائے گا پھر اگر واہب نے ہبہ سے رجوع کرنا چا ہا تو ظاہر الروایہ کے موافق اس کو افقیار ہے بیر قادی قان جی ہے باپ نے اگر اپنے ناہا فر کے کوکی غلام ہر کیا پھر قلام مرکیا پھر ایک فیص نے قلام پر اپنا استحقاق قابت کیا اور باپ سے مطان نے کی آو باپ ہر صال جی جو بھراس نے وائد مجرا ہے بالغ کے مال سے نیس نے سکتا ہے اور اگر ستحق نے بینے ہوئے کے مطان کی آو اگر بعد بالغ ہونے کے بینے نے اس پر از سر فو قبضہ کیا ہو پھرو و فلام مرا ہوتو و اند کا مال باپ سے وائی لیس کے سال ہے اور اگر اور قبضہ کیا ہو تھر کیا ہو تھر و مطام مرا ہوتو و اند کا مال باپ سے وائی لیس کے سال ہے اور اگر از سر تو قبضہ کیا ہو تھر اس کے سال ہے اور اس کے میا گیا ہے اور اس کے میا گیا ہے اور اس کی تھم لیا گیا ہے اور اس کی تھر ہا ہوتو کی تھر اس کے میا تھر ہا ہوتو کی تھر اس کے میا تھر ہے اور اس کی تھر اس کی تھر ہا ہوتو کی تھر اس کے دور تا کہ اس کی سے وائی کی سے میا ہے دور کی تھر ایس کی سے میں ہے ہو تا کہ ہو تا ہوتوں کی تھر اس کے دور تا کہ ہوتوں کی تھر اس کی تا ہوتوں کی تھر کی میں ہوتوں کی تا ہوتوں کی تھر اس کی تا ہوتوں کی تھر کی اس کی سے میں ہوتوں کی تا ہوتوں کی تا ہوتوں کو تا کہ اس کی سے میں ہوتوں کی تا ہوتوں کی تھر کیا تا ہوتوں کی تھر کی سے میا ہوتوں کی تھر کی سے دور کی تھر کیا تھر کی تا ہوتوں کے دور کی تا کی تا ہوتوں کی ت

منعی میں امام محر سے دواہت ہے کدا کرایک فض نے اپنا محرابینے ، پالنے بیٹے کو جد کیا حالا تکداس میں کوئی فض کراہ مرد جتا ہے تو امام محد نے قرمایا کوئیل جائز ہے اور اگر کوئی فض بال کراید متا مویادا مب خودر متا موتو جائز ہے اور امام الو اوسٹ سے بروا مت این ساد ندکورے کدا کراہے نابالغ بینے کواریا کمر بید کیا جس می خودر بتا ہے قوجا زنیس ہے چنا نچدا م اعظم سے بھی میں مروی ہے بدذ فيره وجيد ش ب الركوني كمراية نابالغ بين كوبدكيا فكراس كمر يوض دومرا كمرخريدانو دومرانايالغ كاموكا بيملند ش ب ا يك فض في اين نابالغ بين كوايك وارصدق ويا مالانك باب ال على وبتاب تو الم ابو يوست كنزو يك جائز ب إوراى براتوى ے بدسراجیدیں ہے اورحسن بن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر ایک محص نے اسے نابالغ بینے کوایک محرصدقد دیا حالاتكد باب كااسهاب اس ش ركما ب ياكوني مخض دوسرااس ش بلاكرابيد بتابية صدقه جائز باوراكركوني مخص كرابير برربتا مواق صدقتین جائزے اوربیش نے قربایا کرصدقہ کی صورت میں اگراس میں کوئی عض کرایہ پر یا بلا کراید بتا ہوتو امام اعظم سے جو روایت آئی ہے و وموالی اس صورت کے ہے کہ حسب صدقہ کی صورت على وہ خوداس محر على ربتا ہو يا اس كا اسهاب ہو ليعن ان دونوں صورتوں میں روایت موافق ہے اور بید کی صورت عی مخالف ہے کیونکدامام اعظم سے مروی ہے کدا کروایب خوداس وار می ربتا ہو یااس کا اسباب رکھا ہواتو بہرجا ترجین ہے اورجس طرح ببدی تعندی ضرورت ہے دیے تع معدقہ میں قیعندی ضرورت ہے پس ان دولوں مسلوں میں امام اصطفی ہے دوروایتیں ہو گئیں میچیا و ذخیرہ میں ہے اگر ایسی زمین جس میں بھیتی ہے اپنے ا مدد دی اس اگر کھن ای کی موقو جا تز ہے اور اگر کی فیر محص کی اجارہ پر موقو جا تر نیس ہے بیروجیر کروری اس ہے ساحب کاب الاحكام نے بیان كيا كدا كرنام ظمير الدين كولكها كيا كدا كيد فض في افي زهن اورائي ياس سے ج و سے كرمزارعت بركس كاشكاركو وى اورو واس كے ياس ہے بمرز شن كے مالك في ووز شن ثم اسے حصد زراحت كائے ہے تايا نف بينے كو بهدكروى بس آيا يہ سي ك تبیں اور کا شکار کے ہید پر راضی مونے یا راضی شہونے دونو ل صورتوں میں پکوفر ق ہوگا یا نہ ہوگا تو امام ظمیر الدین نے جواب میں لكعاكه بهدجا تزميس ب كذاني فآوي الي اللتح محدين محمودين الحسين الاستروثتي \_

ایک فض نے اپ نابالغ لڑ کے سے کہا کہ اس دین عمد تصرف کر اس نے اس عمد تصرف ثروع کیا تو اس کی ملک نہ ہو جائے گی برتدید میں ہے اگر اپنے بینے کوکوئی شے ہید کی اور شریک کو کھی دیا تو جب تک بیٹا اس پر قبضہ نہ کرے مالک نہ ہوگا اور اگر اپنے بینے کو پچھ مال دیا اس نے اس عمد تصرف کیا تو وہ یا ہے تاکا دہ ہے گئے گئے اس تم تمکیک پر والا اس کرنے والا پایا جائے تو البت بینے کا ہوسکتا ہے یہ ملتقط میں ہے ایک فنص نے اپنے بینے کو پچھ مال اپنی صحت عمد دیا کہ وہ اس میں تصرف کرے اور وہ مال کیثیر ہو کیا

ي قولتريك يعنى بهاموالمات فريك م باورتا قت الديكالوديا اوردوال ذين عي ماجى عة بى ين كابنز ترط بوالله اللم-

پھر پاپ مرکیا ہیں اگر باپ نے اس کو ہر کیا ہوتو سب ای کا ہوگا اورا گرائی واسطے دیا ہوکہ باپ کے واسطے تجارت کرے و وہ ہرا ف
قرار دیا جائے گا یہ جواہرا افتاوئی علی ہے۔ ایک قص نے اپنے بیٹے یا شاگر دکو گیڑے بنا دیئے پھر جا ہا کہ دیہ گیڑے دوسرے لڑکے یا
دوسرے شاگر دکو دی تو اس کو بیا تعیار تیں ہے گئی آگر بناویے کے وقت کہا ہوکہ بیعاریت ہیں تو دے سکتا ہے بہر اجبہ شن کھا ہو
دوسرے شاگر دکو دی تو الاورائی کی کئی چڑا ہے ٹابائٹی لڑکے کے واسطے تھے کرتی تو یہ تھے کرانے تو دے سکتا ہے بہر دکر نے والا قرار در دیا
گیا اور کی سلانے کے اس کا پر دکر ویہ والا ہوا اوراگر وہ لڑکا بالتے ہوتو جب بھی سلاکر پر دنہ کرے تب تک پر دکر نے والا قرار در دیا
جائے گا اوراگر بول کہا کہ علی نے بر کی اس کے واسطے قریبا ہے تو ای کی ملک ہوگیا ہے تعید بھی ہے اہم ابوا تھا ہم نے قربا یا کہ دار کہا وہ دور تھی ہوگا کہ کہ اس کی جہ کہ دور اس بیکی ملک کر دیا تب
قراد دیا جائے گا اور فتید نے قربا ہے کہ جر سے دو کو دت بیا قرار دیکرے کہ ش نے بیکڑ اس بیکی ملک کر دیا تب
تک مورت ہی کا در کیا گیا ہے کہ میں دیک ہو جائے گا جب تک کہ وہ دور کورت ہر دارت میں اس کے واسطے بھی تا ہی ملک کر دیا تب
علی مورت ہی کا در ای تا ہوگا جر بیا ہی کہ بیا ہو اور دور کورت ہو اس کے جو اس کے بیا ایسا ہی اس کے واسطے بھی ایسانے جیز اس کی مفری میں دیا یا حالت ہو گیا ہم کہ دیا تا میا ہو اور سے بیا ہو اس کورت کی میں دیا جائے اس ایسان جیز اس کی مفری میں دیا یا حالت ہو گی مقام پر بھی ہے اورائی کا مواجر میں کہ بھی ہو اور کورٹ بیا والی کا مواجر کی میں دیا جائے گا میں دیا یا حالت ہو گی

اہے برخور دارکوم ہبدکرنا جائز ہے یانبیں اگر جائز ہے تو اُس کی کیاصورت ہوگی؟

ایک ورت کا این شو ہر پر مرب ال نے برمرائ ال کوجوای شو ہرے پیدا مواہ ہدکیا تو سے کہ ایا ہدگی نین ہے لیکن اگر ہدکر کے بیٹے کواس کے قبندہ وصول کرنے پر مسلط کردے تو جائز ہے اور جب بیٹا اس پر قابض ہوتو اس کا مالک ہو جائے گا بدانا دی قامنی خان میں ہے۔ موہوب لدا کر جمند کرنے کی لیا تت رکھتا ہوتو جمند کاحق ای کو حاصل ہوگا اور اگر و وقعی ناہا لغ یا مجنون ہوتو تبضہ کاحل اس کے ولی کو ہوگا اور اس کا ولی باب ہوتا ہ یا یا پ کا وسی چرواد ایجر اس کا وسی چرقامنی یا جس کو قاضی مقرر کر وے خواصغیران میں سے کسی کی حیال میں ہویا نہ ہویا شرح طحادی میں ہے اگریاب اور اس کا وصی اور حقیقی داواواس کا وصی فاعب ہو اور غیبت معقد المواق جن الوكول كوان كے بعدولايت حاصل إان كا تبغد كرنا جائز ہوگا بدخلا مدحى باورسوات باب وداداك باتى الل قرابت حمل بحالى و بجاو مان وفيره كالتسانا بدر بعد كرين كالعتياد ركف بين يشر لميك اباغ موبوب لدان مع عيال من ہوای طرح ان لوگوں کے وصی کو بھی استحسانا ہدیر قبند کا اختیار ہے بشر طیکے صغیراس کے حیال میں مواس طرح اگر کوئی اجنبی بواور نابالغ اس كے حيال هي جوادراس اجنبي كے سوانا بالغ كاكوئي ند جوتو استحسانا اس كا قيند بھي جائز بادران سب مسائل هي خواه نابالغ قبنة محتا ہو یا محتانہ ہو بکسال تھم ہے کھ فرق نیس ہاور برسب اس صورت میں ہے کہ باپ مر کیا ہو یا عائب ہواوراس کی غیبت منقطعه جوادرا کر باب زنده حاضر جوادر نابالغ ان لوگول على سے كى كى عيال على جوتو اس صورت كومرت و كرنيس كيا كداس صورت ين ان لوكون كا بمند جائز بي إنبيل ليكن اجنى كي صورت عن يون ذكركيا كداكراس يعميال عن نايالغ بواور تابالغ كاكوني مخض اس ے سوائیں ہے قواس کا قبضہ جائز ہے ہی اس قید لگائے سے بیٹی ٹابالغ کا اس کے سواکوئی شہوبید تکاتا ہے کہ باب کے حاضر و نے کی مورت من ان لوگول كا قبضه درست شهونا جائية اور داواكي صورت من بحي ذكركيا كداكر باي زيمه واور عاضر بوتو دادا كا قبضه جائز ا - قول غیبت منعظم یعنی اس قدود ورب کرمال علی قاظری آمدودنت نیس بوتی اور بعض تحقیقن نے کہا کیا گراس طرح فائب ہوکیا ہے فاہر ہوئے تک یہ بہتری مالی رے گی تو بھی بی تھم ہے جے تاری سے۔ یے جن کادرجان کے اور ہے۔

تبیں ہاورکوئی تنعیل اس امرکی بیان ندکی کداگر تابائغ وادا کے عیال میں ہوتو کیا تھم ہوتو کیا تھم ہے بلکھی الاطلاق میں تھم دیا تو ظاہرالاطلاق اس امرکا مقتمتی ہے کہ باپ کی صاضری میں تھی وادا کا قیندورست ندہو بدذ خرہ میں ہے۔

اگر نابانغ ہیا کی وہ میں اور اس کے میال میں ہواور اس کو کوئی شے بہر کی گی اور ہیا نے اس پر بقند کیا طالا تکہ باپ کا وسی ما صرب تو بعض نے فر بایا کر بیس جا تر ہواور اگر بھائی یا بیا باس نے بعند کیا طالا تکہ بارائے کی اجنی کے میال میں ہے تو جا تر بیس ہواور اگر اس اجنی نے جس کے جس کے میال میں وہ نابانغ ہے بعند کیا تو جا تر بیب بیز قاوئی تا میں شان میں ہے اور اگر اس ای میں ہواور اگر اس اجنی ہوا کہ بیا ہوا وہ شور کے میال میں ہے فود بعند کیا یا اس کے شور نے بعند کیا تو جا تر ہواور پوک میں کے میال میں ہواور اگر اس کے میال میں ہواور اس کے میال میں ہوا کہ بیا ہوا کی اور پوک کے اس کے فر میں ہوا کہ بیا کہ بواس واسطے ہمار یے بعض اسحاب نے فر مایا کہ اگر کہ وہ میٹیرہ اس کے میال میں ہوالا تک ہو کہ بیا کہ بی

مانو(ھابر:

ہبہ میں وض لینے کے بیان میں

عوض ہبدی اقسام:عقد ہبدکے مابعد عوض دینا اور عقد ہبدیں شرط کرنا 🛪

واضح موكدعوش ببدووطرح كاعوتاب ايك واكرمقد بيدك يعدعوض ديا ميااوردوسراوه كدمقد ببدي شرط كيامي ايساول تشم میں دوطور سے مختلو کی جاتی ہے اول یہ کہ ایسے ہوش کے دینے کے جواز کی شرط اور ہوش سے موش ہو جانے میں اور دوم اس تعویش <sup>ا</sup> کی ماہیت کے بیان میں پس اول کے واسطے تین شرطیں ہیں ایک بیار عوض کو بہد کے مقابلہ میں رکھناد واس طرح سے ہوگا کہ تعویش ا پے انعلا نے کی جائے جومقابلہ پر دلانت کرتا ہومثلاً کے کہ بہ تیرے ہیسکا عوض ہے یا تیرے مہیکا بدل ہے یا تیرے مہد کی جگہ ہے یا معلعك هذا عن هبتك يعني يحيدم اي چزتر ااز ببرة ياش نے تھے يہ چزتيرے ببدك بدالمصدقد دى ياتيرى مكافات كى يا عجازات كى يااورايسے بى الفاظ جواس كے قائم مقام ہوں اور اگرية شرطت يائى كئى مثلاً كى شخص زيد نے عمر وكو يحد بيركيا بجرعمرون نے بھى زیدکوکی چیز بسک اورایسالفظ شرکیاجس معلوم بوکسیدبراس سے بیسکاعوش ہے وازمراد ببرقرارد یاجائے گااور برایک کوافتیار بو كاكدائية بهدے دجوع كركے لے اور دوسرى شرط يہ يك جوجوج وقتى على دينا ہوواى محقد بهدى مملوك ندموجس كاموض دیتا ہے تی کدمو ہوب است اگر تھوڑی شے موہوب کوم ش دیاتو سے شاہو کا اورندموش ہوگا اور اگر شے موہوب اپنی حالت سے ایسا تغیر یا گئی ہوجس کے یا حث سے وا مب کار جوع کرناممنوع عمومیا ہوتو اسی صورت میں اگراس شے میں سے بھروش میں وے تو یاتی ے وض ہوجائے گی اور بیتم اس وقت ہے کدایک شے ببدی ہو یا دو چزیں ایک تل مند ببدی بدی بول اور اگر دو چزیں دو مقدوں على بيدى بول اورمو بوب لدنے ايك كودومرى كوش وياتواس على اختلاف باورا مام اعظم وا مام محد نے فرمايا كموض موجائے گی اور اگر ایک شے مبدی اور دوسری صدقد دی اور موموب لدنے صدقد کو ببدے وض ویا تو بالا بھائ موض موجائے گی اور ھنسری شرط ہے ہے کدوش کی چیز واجب کوسلم میں بائی جائے اور اگر نہ کیٹی مثلا اس کے باتھ سے استحقاق میں لی گی تو موض نہ ہوگی اور وامب كورجوع كااعتيار موكا بشرطيك جبدى جيز بيدنهائم موبلاك شعونى مواورشاس يس تيست كاراه عدكونى ببترى ظابر موتى مواور شرك ألى شاس ش بيدا موكى موجس كم باعث معيد عدور كرامنون موكيا مواوراكروه شكف موكى موياس فالف كردى بوتو طان بيس كم السكاب جيدا كرقل تعويض كم بلاك بوف يابلاك كردية كالحكم باوراى طرح اكرموبوب بس قيت كى راوے كو بہترى آئى موتب بى مان ايس ليسكا بے جيماكيوش دينے سے ميلے تمايد بدائع مى اكساب-ا كرموهوب شے استحقاق ميں لي كئي تو موہوب لدكوا ختيار ہوگا كدا پناعوض واپس كر لے ١٦٠

اگر پکوئوش استحقاق میں لیا گیا تو ہاتی عوش پوری موجوب شے کا عوش ہوگا اور اگر جا ہے تو اس کو واپس کردے اور اپنا ہبد پورا واپس کر لے بشرطیکہ موجوب بعینہ قائم ہواس کی ملک ہے خارج نہ ہوئی ہواور نہ تن کی راہ ہے اس میں پکھنزیا دتی ہو بہراج الوہاج میں ہے اور موجوب کا بچے سمانامت ہونا بہتو یعن کی شرط ہے تی کہ اگر موجوب شے استحقاق میں کی تی تو موجوب لہ کوافتہا رہوگا

دوسرى تم جوم فى مابيت كے بيان يم إلى على الى طور كالكو بك جوم فى بديك يكي موقود وازمراد ببدي اس میں ہارے امحاب میں پھوا ختلاف نیس ہے ہی جس سے بہدی موتا ہاس سے بیائی کے موتا ہا اور جس سے بہد الحل موتا ے اس سے بہی باطل ہوتا ہے کی امر می کا لفت نیس ہے مرمرف دجوع میں کہ بدی صورت میں وا ب کورجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اوراس صورت میں تیں حاصل ہوتا ہے اور اگر موجوب لدے موجوب عمد کوئی محفا ہوا حیب پایا تو اس کو بیا حتیار ندہوگا كدوالي كريموش كووالي في الداي طرح واجب كويسيا فقيارة عوكا كداكراس فيوش عن محرجب بإيا تواس كووالي كري مبدكودالي لي بي جب وامب في و بندكرايا قودون على المي كوافتيار شهوكا كدجي جز كاس في دوسر اكوما لك كرديا ہاس کووائی لےخواہ وا مب کوموموب لے قود وش دیا مویا اس کے عم سے بایدوں عم کے کی اجنی نے موض دیا ہو یہ ہدائع عل ے اور جوٹر خیں ہیدیں میں وہی بعد ہیدے ہوش میں ہیں جیسے قیند کے حیازے وافراز کذائی فزائد انگفتین اور بیرموش ہید بستان معاوضہ ابتداءُوا جا فيل موتا بني كتفيع كواس على شفعها على ابت ندموكا اورندموموب لدكويسيب عيب كووالهل كرف كالعتيار موكاب ميدا مزهى من هاب بيان دومرى هم وض كاليني جووش كه مقد بيه ين شروط مواس طرح يه كداكر بيد بشرط وض موتو ابتدايل اس كواسطوى شرطين جائع بين جوبرين بين كراك فيرهم شي على جومتل قست بي يري ندبوكا اور بعدي بيل مك ابت ندموگی اوردونوں ش سنے برایک کوپروکرنے سنا نکارکرنے کا اعتیارند موگا اور بعدیا ہی قیندواقع مونے کے اس کوئے کا عظم ہ بت ہوگا ہی کی کودونوں میں میں سے بیا اختیار نہ ہوگا کہ جو بیز اس کی وایس کر لے اور شغصہ تابت ہوگا اور دونوں میں سے ہرایک کو بیا فقیار ہوگا کہائے مقبوضہ کو بسب میب کے داہی کروے اورجس صدقہ میں موض دینا شرط ہودہ بمولہ ہبد بشرط العوض کے ہاور يه جويذ كور جوابدليل استحسان ہے اور فياض ہا بتا ہے كہ بهديشر طالعوش ابتداءً وائتِهاءً وونوں راہ ہے ﷺ ہوكذا في فاو كي قاضي خان۔ ا يك كمر دو فضول كوبشرط بزار در بم موض لينے كے بركيا تو يعديا جى قبضہ كاس بيدكا التكاب نيج جائز كى جانب بوكا يعنى برمطلب

آ تولیختل مین قابل بوارد بوادرای بر براد بر کرتشیم بر پہلے جس کام آتی تھی اب بھی دوکام نظے درندگائل ندہو کی اگر چاک بدوسرا کام نظے مسجلک کھپ جانا۔ ع قول جس سے پہنی جوشل بر کے قائل بوشلا اڑکاو تلام دفیر و نساء داور گوش کی ڈیک دےگا۔ ع قول آبند ایک مال موش پر از کاو تلام دفیر و نساء داور گوش کی ڈیک دےگا۔ ع قول آبند ایک مال موش پر از مارہ بورگا ہوئی جس جس دو بہد کی طرح موش ہوگا جیازت ہدکیا ہے تبند میں ہوا فراز اور ہو دیکا ہوئی جس کو موش و کھیز ہوگر متبوض ہو۔ کو موش دینا ہے اور میکن میں مارے کی موش دینا ہوئی ہوگا ہوئی جس کو موش کے تبدید میں جائے اور میکندہ متنوم و کھیز ہوگر متبوض ہو۔

موكرات جائز موجائے كاير قديد عى الكھا ب\_

اگر کسی شخص کو ہزار درہم ہبد کئے اور موہوب لہنے انہیں درہموں میں سے ایک درہم واہب کونوش ویا تو ہمارے (احناف کے ) مز دیک ہے توض نہ ہوگا ہے۔

اکر گیہوں بہد کے اور موجوب لد نے ان میں ہے کھے گیہوں پیا کرائیس کا آجا چوش میں دیا ہوتو بہوش ہوگا ای طرح اگر چند کیڑے بہد کے اور موجوب لدنے کوئی کیڑاان کیڑوں میں سے عصر سے دنگایا یاس کی مین سلوا کرواہب کوئوش میں دی تو موض

ل قوارهم اس واسط ك اس كرهم ي ميريد و كالو بغير شرط كروش كاخواستا و يسك بيد

*أنهو له باب:* 

## ہبہ کرنے میں شرط لگانے کے بیان میں

بری ہے یا کہا کہ جس و تت تو نے نصف مال اوا کیا تو باتی نصف ہے بری ہے یا باتی نصف تیرا ہے تو بیرمب باطل ہے کذانی الجامع الصغیر - فقاوئ عمّا ہید جس ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ جس تھے بری کیا بشر طبکہ تو اپنے غلام کوآزاد کروے یا کہا کہ تو بری ہے بشر طبکہ تو بسیب فیمرے تھے کو بری کرنے کے اپنے غلام کوآزاد کروے اس نے کہا کہ جس نے قبول کیا یا غلام کوآزاد کردیا تو تر ضہ ہے

بى موجائ كايتا تارخانيش ب-

اویر بیان کئے گئے عقدوں کے ماسواکسی (فاسد) شرط سے عقد می نبیس ا

اگر کسی تخص کوایک ہا ندی اس شرط سے بہدی کہ جھے اس کو واپس کر و سے یا اس کو آزاد کرد سے یا اس کوام ولد بنا سے یا کوئی
گر اس کواس شرط سے معدق تشکیل دیا کہ اس بس سے بچھے جھے واپس و سے یا بچھاس بس سے بچھے کوش د سے تو بہد جائز اور شرط باطل
ہے بیکا ٹی بھی ہے اور اصل اس بھی بیہ ہے کہ جو صفد ایسا ہو کہ اس بھی تبند شرط ہے تو اس کوکوئی شرط قاسد نیس کرتی ہے جیسے بہدور اس
و فیرہ بہرائ الو ہات بھی ہے اور تمام عقود جن کی تشلیق کی شرط کے ساتھ سے تعزیر ہے اور قاسد شرطیس لگانے سے باطل ہو جاتے ہیں
تیرہ صفد ہیں تا اور قسمت اور اجارہ اور درجعت اور مال سے مسلح کرتا اور قرضہ سے بری کرتا اور ماذون کو مجور کرتا اور و کیل کومعز ول کرتا
موافق روایت شرح طحادی کے اور ایجا ہے اعزاق کوشرط پر مسلق کرتا اور صفد حوار صف اور اقرار اور موافق ایک روایت

اليے (مستنی عقود كابيان جوشروط فاسده يكى باطل ميں ہوتے ك

جوعقو دا ہے ہیں کہ شروط فاسدہ ہے باطل نہیں ہوتے ہیں وہ پیش ہیں طلاق اور طلع بمال یا بغیر مال اور دہن وقر ض و ہبو مدقہ ووصلیۃ دومیت وشرکت ومضار بت وقضاوا مارت اورا مام مجھ کے نزد یک تحکیم اور کفالت وحوالہ وا قالہ ونسب اور قلام کو تجارت کی اجازت دینا اور دعوت ولداور ملح کرنا خون محد سے اورائے پر اُست ہے جس ٹی ٹی الحال یا میعاوی طور ہے قصاص لازم آتا ہے اور جنایت فصب اور دو بیت اور عاریت جب کہ اس میں کوئی شخص ضائن ہو اور کفالت یا حوالہ کی شرط لگائی جائے اور عقد ذمہ اور رو بالعیب کوشرط پرمعلق کرنا اور رونجیا شرط کوشرط پرمعلق کرنا اور قاضی کومعزول کرنا اور واضح ہو کہ نکار کوشرط پرمعلق کرنا یا کی چیز کی جانب مضاف کرنا سی تبیل کین شرط باطل ہوجائے گی اور تکار سی کے دہ گاہ ہ شرط لگانے سیاطل نہ دگا ہی طرح فلام ماذون کو مجور کرنا اور جہدہ صدقہ اور مکا شب کرنا خواہ بشرط متعارف () ہو یا بشرط قیر متعارف ہوسی رہتا ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے اور جن حقدوں کا زمانہ سنتقبل کی طرف تبیبت کرنا سی ہے ہو چودہ ہیں اجارہ دو تنظم اور حرار حت بینی کھیت بنائی پر کا شت کے لئے دینا اور معاملت بعنی ورفتوں کو بنائی پر کا شت کے لئے دینا اور معاملت بعنی ورفتوں کو بنائی پر کا شت سے دو کا ات و کا است و ایستار کو میت و قضاوا مارت بینی امیر مقرد کرنا و طلاق و حق تی اور وقف اور جو مقدا ہے ہیں کہ ان کا زمانہ سنتقبل کی طرف نسبت کرنا سی جورفو ہیں تھی کی اجازت اور بھی کا حق اور حقد قسمت اور شرکت اور جہدا ور زکاح اور حقد قسمت اور شرکت اور بہدا ور نکاح اور دوست اور مال سے معلی اور قرضہ سے ایراء یہ فسول استر دشنید ہیں ہے۔

ا این ما نیا وت کوفت کی وقت کی کوایے امور کے انتظام کے واسطے وسی مقرد کرنا اورا گریجین حیات ہوتو وہ در هیقت وکل ہوتا ہے۔ ع قراح خالی زعن قابل زراعت ونٹانوں در نتاں۔ ع مدیون قرض واراور شو برمبر کا قرضد ارہے۔ ع قول اس کا کام بینی امر طلاق اس کے تبعد بی کرویا مال نہیں ہے کہ موش بومطق کرنا اس کے ساتھ دنگار کھتا۔ (ا) متعارف وہ شرط بولوگوں بی وائے ہو۔ عورت محق تمی این ایسادب دید کا ای تی او میر عود در کے ایقادی قاض ان قلیم ریش ہام الا بکر سے دریافت کیا گیا کہ کر ایک عورت نے اپنے تاکی اور جو پکھتیرافرج ہودہ میرے مہر می کر ایک عورت نے اپنے توہر کے تیرافرج ہودہ میرے مہر می کہ ایک عورت نے کہا ایسانی ہوگا یعنی بیام جا کڑے کذاتی الحادی اگر کی حورت کے توہر نے کم کرویتاتو ام الا بکر نے فرمایا کہ جس طرح عورت نے کہا ایسانی ہوگا یعنی بیام جا کڑے کذاتی الحادی اگر کی حورت کے توہر نے اس سے کہا کہ تو جھے اپنے میرے ہری کروں میں محورت نے ہری کردیا پھر شوہر نے ہر کرنے سے ان کارکیاتو شے نعمیر نے فرمایا کہ میر بھر حود کر سے اس میں محورت نے ہری کردیا پھر توہر ہے اس میں میں میں میں تھے ۔ بھنول ما میں تھے ۔ بھنول ما میں تھے ۔ بھنول ما میں تھے ۔ بھنول میں میں تھے ۔ بھنول میں تال ہے والشراعلم ۔

مېروغيره کوکسي وعده په بهد کيا تو اگروعده پوراند کيا کيا تو بهبه ودکرے کا جنا

کناب ان میں فرکور ہے کہ ایک ورت نے اپنے تو ہر کو جواس کا مہر شوہر ہرا تا تھا چھوڈ و یا بشر طیکہ شوہر اس کی اطرف سے فلے کرد ہے چگر شوہر نے آتا تھا کہ میں میں المحالات میں ہے ایک واسطے قاد رہے ہے مضمرات میں ہے ایک بورت ہے کہ جس طرح سے المحالات میں ہے ایک بورت ہے کہ جس طرح سے المحالات میں ہے ایک بورت ہے اپنے اسے فلا رہے ہے اور قائب نہ جو تھی ہے ایک بورت نے اپنے مورتی ہیں جہا کہ اسے فلال مکان میں ہے بید کی چھر شوہر اس کا ایک و ما نہ ہے ایک اگر اس کو طان قدد ہے اور قائب نہ جو تھی ہے کہ وہ دایا اس جو لال مکان میں ہے بید کی چھر شوہر اس کا ایک و ما نہ میں ہی کی صورتی ہیں جہا کہ مورتی ہیں ہی کہ صورتی ہیں ہی کہ سے کہ اگر میں اس کے ماتھ در ہے کہ اگر اس کو وہ دیوار شوہر کی باتھ وہ دیوار شوہر کی اور شوہر کی مورت میں وہ دیوار شوہر کی اور گوہر کی اور گوہر کی اور گوہر کی اور شوہر کی اور گوہر کی اور گیا ہوا کہ ہو تھی ہو اور اور شوہر کی اور گوہر تی اور میں گورت نے اور اس کی ماتھ وہ جانے گا اور پھر کو و نہ کر کی ای کہ میں ایک ہو دیا کہ کورت نے اور ای کی اور شور کی اور گوہر نہ کی کی اور شور کی اور گوہر نہ کی کی میں ہور کی اور گوہر نہ کی کی ہور تی کہ در کیا تھی ہور کی اور کی کی کورت نے اس میں ہور کیا تا کہ میں اور شور کی تو کی کیا کہ میں کی کہ تو تو میات کی اور گوہر کی کہ کورت نے اس میں ہور کیا تا کہ میں کی کہ کی کورت کی اور گوہر کی کی کورت کے اور اگر کی کورت نے اس کی کی کورت کے اور کی کورت کے اس کی کی کورت کے اس کی کی کورت کے اس کی کی کورت کے اس کی کورت کے اس کی کورت کے اس کی کورت کے اس کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کے اس کی کورت کی کورت کے کورت کے اس کی کورت کے کی ک

ایک ورت نے اپ خوہر کے اکر ایک ایک ایک اور انتہا ہے ہوئے۔ اور انکو ہور سے ایک ورت نے اپنا ہم ہوئے ہوئی اور انکو

ہی اگر شوہر نے اس کوطلاتی شدی تو جر سے ہری شہوگا ہے گئی رہیں ہے ایک ورت نے اپنا مجرا ہے شوہر کو ہد کیا بشر طبکہ اس کوا ہے

ہی اگر شوہر نے اس کوطلاتی شد سے اور شوہر نے اس کو تبول کیا تو امام الو بکر تھرین الفعنل نے فر ملاکہ اگر اس نے اپ پاس رکھے کے واسطے

کوئی میعاد و مدت مقرر شدی تو اس کا حمر موونہ کر سے گا اور اگر کوئی میعاد شعر دکر دی اور شوہر نے اس میعاد سے پہلے اس کوطلاتی دی تو اس

کا حمر بحالہ رہے گا ہی شیخ امام الو بکر سے دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم کی صورت میں جب کہ کوئی میعاد نہ بیان کی تو قصد یہ دوگا کہ

جب تک ذیرہ رہے اپنے پاکی دیکے اور بھی وقت تھم گیا تو شخص نے فر ملاکہ ہم اس شکل ہے گئی اطلاقی تعنا کا اختبار ہوتا ہے ایک مورت

ع بيكنايي كرهان د معد م ع قول طان انتقابين جوانتا وويل اى كالعمار والد

نو(6)بار):

### واہب اورموہوب لہ میں اختلاف اوراس میں گواہی ویینے کے بیان میں

ایک فلام زید کے تبعد می ہاور عرو نے آگراس پراناد وی کیااور کہا کہ جھے نید نے بہد کر کے ہروکر دیا ہاور زید نے
اس ہا افکار کیا پھر عمر و گواہ لایا جنوں نے گوائی دی کہ زید نے اقرار کیا ہے کہ میں نے بہد کر کے ہر دکر دیا اور عمر و نے اس پر بقند
کرلیا ہے تو امام اعظم پہلے فریا تے تھے کہ یہ گوائی تعول نہ ہوگی پھر دجوع کیا اور کہا کہ تبول ہوگی اور بھی قول صاحبین کا ہے اور رہن و
معدقہ میں ایسا اختلاف واقع ہونے کا بھی کہی تھم ہے اور اگر ایسا اختلاف دونوں گواہوں میں واقع ہو مثلاً ایک گواہ نے تبعد کے

معائد کی کوائل دی اور دوسرے نے واہب کے اقرار کی کہ موجوب لدنے قیند کرلیا ہے کوائل دی تو بلا خلاف کوائل مقبول نہ ہو کی اور اگر غلام موجوب لدے بھند چی جواور گواہوں نے واہب کے اقرار کی کہ موجوب لدنے فیضر کرلیا ہے گوائی دی تو بیر کوائل اہام اعظم م كاول ودوم دونون تولول كرموافق جائز بيدة فحروض بداكرواجب فقاضى كرما منايدا قراركيا حالا لكفام اس ك فنندي بواس كاقرار استفام فيلياجائكا كالرح بيمتلاس مقام يذكور بادرام اعظم كااول وانى قول ذكوربيل ہاور كماب الاقرار على امام اعظم كا اول قول تركور ہاءرمشائ في فرمايا كه جواس مقام ير خركور يمي اسح بريديد على ب ا گرزید نے عمر وکو یکھود بعت دی چروه و د بعت اس کو بهبرکر دی چرا تکار کر گیا اور دو گوامول نے زید براس کی گوائی دی اور قبعنہ کے معائد کی کوائل ندوی تو یہ عائز ہے اور اگرواہب نے اس سے اتکار کیا کدوہ شے موہوب لد کی قبضہ مبدے روز تھی اور کواہوں نے بہد کی کواہی دی اور معائد قبضہ کی کواہی نہوی اور نہ واہب کے اقرار کی کواہی دی حالا تکہ جس روز خصومت چیش ہو تی اس دن وہ شے موہوب لدے بعند على موجود ہے تو يھى جائز ہے بشرطيك وابب ذيره موجود جواوراكر مركيا بوتو كوابول كى كوابى باطل ہے يامسوط ش يں۔

اليي صورت كابيان جس ميسموجوب له ي السيات في جائے كى كدواللد ميس في وابب كے واسطے وض

ویے کی شرطنیں کی تھی 🖈

زید نے عرواوکوئی شے بہدی پارکہا کہ یس نے تھے وہ شے فقط ود بیت رکھے کودی تھی تو تھے ہے ما لک کا قول ہو لا اور جب اس فيتم كمالى او وفي وايس في على ارمعلوم مواكره في النب موتى بي اكرمستود ع كم بهمون كادموى كرت ك بعد كلف موتى ساقو مستودع اس كى قيت كاضامن موكا اوراكر ببدك ووئى سے يبلے وه تكف مولى تو مستودع يرهان ندا ي كى میجید میں ہے۔ زید نے عمر وکوا کی قلام بد کیااور عمر و نے جمند کرایا میر فالدے آکر دھوی کیا کہ عمل نے مبدو جمند ہونے سے پہلے ب فالم ذید ے فریدا ہے اور کواہ قائم کے تو بہدیاطل موجائے گا اور اگر کوامول نے بہدے پہلے فرید نے کی کوائی ندی صرف فرید نے کی گوای دی تووہ غلام موجوب لدکود یا جائے گا ای طرح اگر خرید کے کواجوں نے مہینہ یا سال کے صاب سے تاریخ بیان کی تو بھی يح مع إدراكر غلام واجب كي تبندهي جواور موجوب لدة كواه قائم ك كراس في جي فرودت كرف سي يبل بهدكيا اور ي نے تبخد کرلیااور مشتری نے گواہ قائم کے کہ میں نے ہدے مہلے ترید کر کے قبضہ کرلیا ہے تو وہ غلام مشتری کو مطر کا یہ ذخیرہ میں ہے منتى عن الم ابريوسف من بروايت شرك ذكورب كروايب وموجوب لدف ببدك بشرط موض بوسف يرا تفاق كيا تكرمقد ارموض عن اختلاف كياوابب نے كيا كه بزاردرجم ين اورموبوب لدنے كياكه با في سودرجم ين اور بنوز وض پر تعنه بين بوا باورموبوب له بعينه قائم بإوداب كواهتيار ب كدجاب بالح سودر بم ير قبندكر ، يااية بيدكودا يس كرا اوراكر شيمو بوب كواس يرتكف كر ویا بولو با ہاں کی قیمت والیس لے اور اگر دونوں نے اصل موش میں اختااف کیا موجوب لدنے کہا کد میں نے تیرے واسطے بالکل موض کی شرطنیس کی ہے تو اس کا قول آبول ہوگا اور واہب کوایے ہبہ سے دجوع کرنے کا اختیار ہو گابشر طبیکہ موہوب چیز قائم ہواور اگر مسجلک ہوگئ تو موہوب لدیر کھوڈ انٹر نہ آئے گالیکن اس صورت علی موہوب لدے حم لی جائے کی کروائٹر میں نے واہب کے واسطيون دين كي شرطيس كي تحييد يس ب

ل قولها قرار معنی اس کا اقرار اس برجست به بس وها خوذ به به قرار بازید کونکه بخشه دو بیت اس بخشه به کانانب بوجانا به جیسے برنکس تو معائد بعند کی کوائی دینے کی ضرورت جیس ہے۔

اکی قس نے ایک زیر فریر کے اپنی ہوی کودے دیادہ اس کو استال میں لاتی رہی پھرم کی اورائی کے واراؤں اور فریر میں جھڑا ہوا کہ بیا ہوگا کہ اور فریر میں جھڑا ہوا کہ بیا ہوگا کہ ہوئے کہ اور فریر میں جھڑا ہوا کہ بیا ہوگا کہ ہوئے کہ اور فریر میں جھا ہم الفتاوی میں کہ اور وہ جب کا منکل ہے بیا کہ کھا ہے۔ اگر مد عاعلیہ ہے کہا کہ بھے بید بیخ میر ہے والد نے جب کی تھی پھراؤ نے اس کی موت کے بعد اس پر بعند کیا اور موجوب لہ نے کہا کہ میں نے اس کی زندگی میں بعند کیا ہوا وہ ہے تھند میں ہے تو وارث کا تول ہوگا ہوا تھے وہ فرق دے دیا ہے یا تو نے واجب نے ہیں دی ہے اور وہ ب نے اس کی خدی ہور کہ اور وہ ب نے اس کی خدی ہور کہ ہور کہ اور وہ ب نے اس کی محمد کی ہور کیا ہوا ہو گئی ہوں یا میں نے بھے وہ فرق دے دیا ہے یا تو نے بھے بیچ محمد تھی دی ہور وہ ب نے اس کی محمد تھی ہور کی ہور وہ ب نے اس کی محمد کی ہور وہ ب نے گا اور واجب نے گا در بیا تھی ان ہور واجب نے در اور واجب نے گا در واجب کے موجوب لیکا قول آجول ہو لیکھ میں ہوئی اور واجب نے گا در بیا تھی ان ہو اور واجب نے در اور واجب نے گا در واجب کے موجوب لیکا قول آجول ہو گی اور واجب نے خدر اور ایکھ کی اور واجب نے در اور واجب نے گا در بیا تھی اور واجب نے در اور واجب کے کہ در اور واجب کے کہ در اور واجب کے کہ در کی تو در ایک ہو کی اور واجب نے کہ در ایک کی اور واجب کے کہ در ایک کو در ایک کو اور واجب کے کہ در کی تو در ایک کو در ایک کو کی در اور کو کی کو اور واجب کے کہ در کی کو در اور دیا تھی کی در دیک کو در اور دیا تھی کی در دیک کو در اور کی کو در اور کی کو کی در کی کو کی در کی کو کی در ک

اگر بہدی چزکوئی زشن موکدال می عمارت نی اور درخت کے جیں یاستو ہوں کہ وہ مسکد وغیر و میں لتھ کے ہوئے جیں یا کپڑ اہوکہ وہ رنگا ہوا یاسلا ہوا ہے ہی موہوب لہنے کہا کہ تو نے جھے ذشن جب ہبدگی میدان تھی میں نے اس می عمارت بنوائی اور درخت لگائے جیں یاستو بدوں لتھ کئے ہوئے یا کپڑ ابدوں دنگ کا ہبدکیا تھا چکر میں نے لتھ کرائے یارٹکا یا ہے اوروا ہب نے کہا کہیں

ا تولدتعدین کینکه غلام بهد کماس وقت ماسته نده به برا تعالی کیا تو تبندگی اجازت پر کواه لائد سیل تو از مرف بینی مرجائ تو البند جو معامله مرض الموت می بوداند بو محکد و تو زاجا تا ہے اگر چاس کی زندگی میں نفاذ ہو کیا ہو۔ سیل قولہ بھائی لینی تر بابق محرم ہوں تو رجوح کرنا حلال نہیں ہے۔

بلک میں نے الی ہی جیسی اب ہے تھے ہمری تھی قر موہوب ارکا قول تبول ہوگا ای طرح اگر وارکی مجارت یا تلوار کے حلیہ میں ایسا اختلاف کیا ہوتو بھی بھی تاہم ہوتھ ہے ہمری تھی ہیں امام جھڑے ہوواہت این ساحہ فد کور ہے کہ ذید نے عمر و کوا کیا ہا تاہم کی اور عمر و نے قبضہ کرلیا اور اس ساولا وہ وہی بھر زید نے گواہ قائم کے کہ بھی نے محروفے ہمری نے دیا تاری کو مدیر کردیا تھا تو امام جھڑ نے فرمایا کہ باعدی اور اس کا عقر اور اس کی اولا دکی قیمت لے لے گاای طرح اگر واجب مرکمیا اور باعدی نے گواہ و نے کہ اس خوش کو جہد کرنے سے پہلے زید نے جھے مدیر کردیا تھا تو بھی ہے تھے میں ہے۔ فاوی حاب ہے کہا گر، وہوب لہ نے باعدی کوام جہد کردیا تھا تو بھی بھی تھم ہے یہ چیط میں ہے۔ فاوی حاب ہے کہا گر، وہوب لہ نے باعدی کوام ولد بتالیا اور باعدی نے گواہ و ہے کہ واجب نے بھے مدیر کردیا تھا تو واجب اس کواور اس کا حقر اور اس کے بچرکی قیمت لے الے گا اور باعدی کے تعمید کا تو اور اس کا حقر اور اس کے بچرکی قیمت لے الے گا اور باعدی کا دور اس کا حقر اور اس کے بچرکی قیمت لے الے گا اور باعدی کا ذاور کا گھی تا تار خاند بھی ہے۔

مبدكى بابت غلام مجوركي كوابي كامسكله

زید نے حمر کا غلام بدوں اس کی اجازت کے خالد کو بید کرے سپر دکر دیا چرهمروفے دھوی کیا کہ بیصر افلام ہے اور گواہ دیتے اور قاضی نے اس کی ڈگری کروی محروے غلام سے بیدگی اجازت دے دی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کے فرد کی اجازت جائز ندمو کی اور سیمایراس روایت کے بےجوامام اعظم سےمروی ہے کہ سخن کے نام قاضی کا ذکری کرویناعو و ماضید کے ق عن من موتا ہے بین منو دسابقہ حج موجاتے ہیں لیکن کا ہرالروایت کے موافق من نہیں ہوتا ہے ایسا ہی شمس الائمہ ملوائی نے ذکر کیا ہے اور جب استحقاق کی وجہ سے تھ سے تھ النے میں موتی ہے تو بر میسی سے شامو کا ایس مستقل کا اجازت دے دینا جائز ہو گا اور تھ کی صورت میں ملا برالروایت کے موافق لوئ ہے ایک نے دوسرے سے کہا کروٹ نے جھے بڑار درہم ہیدکئے چر بعد سکوت کرنے کے کہا کہ یں نے ال پر قبضہ لاس کیا تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس پرفتوئی ہے یہ جوابرا ظافی عل ہے اگر کسی مورت نے اسے شو برکوكوئى چيز بهدك اور دوئ كياك جمع برشو برئ ببدك واسطف بردى كى بوالاسكاداوى مسوع موكايد فاوى قاضى خاب يس بدايد ورت في ابنامبر شو برکو ببدکیا اورکہا کدیس بالفدون چراس سے بعد کہا کدیس بالفدنتی اورائے تنس کی محذیب کی پس اگراس وات کی بالفرورتوں کی ميعاد كك بكفي مى إلى على بالغ مون كى كونى علامت بإنى جاتى موتواس كيقول كى تقد يق شرموكى اوراكراكى شرموتو بالغدند موت کی بابت ای کا قول قبول موگا بینز افتد الفتاوی میں ہے۔ بعالی میں ہے کہ جو چیز قلام کومولی کی نیبیت میں بید کی اس سے رجوع کرتا جائزے بشرطیک غلام مادون مواوروا مب کاس کینے کی کہ غلام مادون ہے تعدیق کی جائے گی اور غلام کے کوا و کہ یہ جورے متبول شہوں کے لیکن اگر گواہوں نے واجب کے اقرار کی کدفلام چھور ہے گوائی دی تو گوائی تجول ہوگی اور گواہ شہونے کی صورت میں وابب سے اس کے طم پرتم فی جائے گی اور اگر غلام عائب ہو گیا حالانکہ بیدای کے پاس ہے تو موٹی سے پی خصومت نیس کرسکتا ہے ادرا كرمونى كے ياس بهدوتو و وعصم تغيرايا جائے كايشر طيك وابب كول كى تعديق كرے يا كواو قائم بول يديد م باك حض نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بچنے بیغلام کل کے روز بید کیا تھا محراق نے تبول بیس کیا تو واہب کا قول بوگا یہ فاوی قامنی خان یں ہے۔

<sup>۔</sup> اِ قول کرید بعن اگر غلام نے کواہد ئے جنوں نے کوائل دی کریٹھام بھو ہے فیر مقبول اورا کر کواہوں نے کہا کہ واہب نے ہمارے سامنے قرار کی تھا کے مجورے مقبول ہے۔

ومو() بارب:

### مریض کے ہبد کے بیان میں

كاب الاصل عى ذكور ب كرم يقى كا برد ياصدقد جا رُئيس ب مرجكداس ير تعند اوجائ اورجب قعند او ميا تو تهائى مال سے جائز ہے اور اگر سپر وکرتے سے پہلے وا بہب مرکبا تو برباطل ہو کیا اور جا نناجا ہے کہ مریض کا بربر کرنا مقد اُ برب ومیت نہیں اور تبائی ال ےاس کا المبار کرنا اس مجد سے بیں ہے کدد دومیت ہے بلکداس داسفے ہے کدد اراؤں کا حق مربض کے مال سے متعلق ہوتا ہے اور اس نے ہمہ کرویے میں احسان کیا تو اس کا احسان اس قدر مال سے تھمرایا جائے گا جتنا شرع نے اس کے واسطے قرار دیا ہے یعن ایک تہائی اور جب ریضرف عقد بریخبرایا کیاتو جوشرا ملا مبدے ہیں وہ مرگی ہوں کے اور از انجملہ ایک بیشرط ہے کہ وا ہب كمرية سے يہلے موہوب لدائ ير تعندكر لے برجيا على باكرمريش فيكوني كمر جدكيا اورموہوب لدنے بعندكرايا فكرواجب مر ميا اورسوائ اس كمركاس كا مجمومال تيس بيقو موجوب لدايك تبائي في اور باتى دو تبائى وارثو ل كوداليس كرد داوري حال ہاتی چیزوں کا ہے جو تقلیم جمہوسکتی ہیں یانہیں ہوسکتی ہیں بیمسوط میں ہے ایک مریض نے می محض کوایک ہا ندی مبدی اس سے موہوب لدنے وطی کی بھروا ہب مرکیا اوراس پر اس قدر قرضه نظا کرتمام مال کومیط ہے تو ہدوا پس لیا جائے گا اورموہوب لد پرعظر واجب موگا کی ادے بہ جواہرا ظامل میں ہدواے ہے کدا کرواجب مریض نے بہدی یا تدی سے وقی کی او بچکا نسب مریش سے الله بت شامو كا اورموموب لدكواس كاعترو بناوابب يرواجب موكا اورموموب لدكويا ندى دتيالى يجد يلي كا اورياتى وابب كوارثون كو دیاجائے گا اور اگرواہب نے اس کا باتھ کا ث ڈالاتواس پر ارش واجب ہونے میں دوروایتی آئی میں بیتا تا خادید می ہے۔ اگر جب ين كوئى بائدى بواورمو بوب لدنے اس كومكا تبدكرد يا جرمر يعل مركيا اوراس كا يحد مال موائة اس يائدى كينيس جاتو مو بوب لدي ووتہائی تیت بائدی کی واجب مو کی کروارٹو س کو وائی وے ورند کتابت رو کروی جائے گی اور اگر قامنی نے دو تہائی تیت و بے ک موہوب لدیر اگری کردی مجرو وہا تدی مال کابت اداکر نے سے عاجز ہو کرد فق موکن تو دار توں کواس کے لینے کی کوئی را وہیں ہےاور ا كرتكم قاض سے بہلے وہ عاجز بوئى تو وار شانوك دو تبائى ياندى ليس سے اى طرح اگر مريض كے مرتے كے بعد موجوب لدنے مكاتب كيابوتب بمي يم عم ب جب تك كرة منى في الى ك دوتهائى والهى كرف كى وكرى وارثول ك ام ندى بويعى كابت اس عمقناے پہلے واقع ہوئی ہونے سوط ش اکسا ہے۔

فراوی فراہیں ہے کہ ایک فلص نے اپنا تلام کداس کے سوائے ال فلاص کا بی مال نیس ہے بھر طاقوش ہد کیا اور توش میں بیشر طاکی کدجس کی قیمت ہم کی دو تہائی کے برابر یازیادہ ہوتو جا تز ہادو اگر کم ہوتو موجوب لدکوا فسیار ہوگا کہ جا ہو و تہائی تک پورا کردے یا تمام ہدو ایس کر کے اپنا توفی والیس کر لے ای طرح اگر بدول شرط کے موجوب لدنے موض دے دیا ہوتو بھی بھی تھم ہے میتا تا دخانیہ میں ہے۔ ایک موالی نے ایک تلام ہدکیا اور میروکر دیا چھر موجوب لدنے واجب کو محد آیا خطا ہے تل کیا تو تلام کی دوارتوں کو والیس کردے بیا خطا ہے تل کیا تو تلام کی دوارتوں کو والیس کردے بیا تو تلام ہے ہدکیا اور میرد

ا قولتنیم جومنفعت اب عاصل ہے اگر بعد مؤارہ کے بھی اس کام بھی آئے قائل تقسیم ہے در شیس سے قولہ قیست لیجنی ایک چیز فوش وے جس ن قیست بہد کی دوتیائی کے برابر یازیادہ ہو۔ ۳۔ قولہ نلام کو بیام اوٹیس کے آل کا بھی جریاشے بلکہ یے تدیانہ قصاص یا دیسے سے علاوہ ہے اورش میں قائل بیانہ ام بوتو وا بہ کے وارثوں کو چھر جائے گا۔

کردیا طالانکداس کے سوااس کا کچھ مال تیس ہے گھراس ظام نے وا ب گؤل کیا تو موبوب لے کہا جائے گا کہ اس کود ۔ د یا طالانکداس کے سوائی کیا تو فقط غام د ے اس کا فدید دے و یہ اگراس نے فدید دے دیا اختیار کیا تو وی بڑارورہ م دے دے گااورا کر غلام دینا اختیار کیا تو فقط غام د ے و ے اور پھوٹ یا دائر فلام کی فلام گھرم کے دینے ہے جرم کے لگاؤ ہے چھوٹ جائے گا نسف غلام البحور دو بہد کے وارثوں کووائی و یہ گا اور فعف بطور جنا ہے جی دینے کے وائی کرے گا بیمسوط میں ہے۔ ایک مریض نے اپنا تا ام بہد کیا اور اس کے سواس کا کچھ مالی تیس ہے اور موجوب لہ نے اس کو فرو خت کردیا چھرم ییش مرکیا تو موجوب لہ کا تصرف سے اور وارثوں کو غلام کی دولے تھا آن تیست وائیں دے گا ہے مراجیہ ہے ۔ ایک مریض نے اپنا غلام کی فض کو جہد کیا اور اس پراس قدر قرض ہے کہ غلام کی قض کو جہد کیا اور اس پراس قدر قرض ہے کہ غلام کی قب کی جو سوب لہ نے اس کو آزاد کیا تو جا کر تین ہے بھر واجب سے مریض نے سے پہلے موجوب لہ نے اس کو آزاد کیا تو جا کر تین ہے بھر واجب سے مریض ہے۔

اگر مریض نے ایسی کوئی شے ہید کی جواس کا تہائی مال نہیں ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے تو بلاخیار

موہوب لہ تہائی ہے جس قدرزیادہ ہے واپس دے جہ

الرمريض في ايك من جيوبار يتن مودرهم قيت كال شرط سي بدك كرموجوب لدجوسي سالم بهودهم قيت

ع آولدود تبال مین جکدوارٹوں نے مریش کا قتل جا از ندر کھا تو فقلا ایک تبائی علی جومیت کی ملک ہے جواز ہو گا اور دو تب لُ حل ور شہ ہے۔ ج آولد انہاں کہ جائے ہوئے کہ جوائے ہوئے کہ جومیت کی حک ہے ہوئے کہ جومیت کی حک ہوئے کہ جومیت کی حالے ہوئے کہ جومیت کی جائے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے گئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو

کے ایک من جو بارے وہ فرد سے اور یا ہی بقت ہو گیا گھرم ایش مرکیا اور وارثوں نے اجازت ندی تو موہوب لدو وسب جھو بارے والی مرکے اپنے نسخہ جو بارے والی مرکے اپنے نسخہ جھو بارے بے المحادر اگر ہم وہ فرح شی مشر و طنہ ہوتو اس کواس طرح اختیار ہوگا کہ جا ہے گل ہمیدو اپنی کرکے اپنا سب جوش لے لیے وہ وہ آئی ہمید اپنی کر لے اور وہ شی مشر و طنہ ہوتو اس کواس طرح اختیار ہوگا کہ چاہے گل ہمیدو اپنی کر اور وہ شی سے بھو وہ اپنی ہے مال ہوا ہے اس کے میں اگر اس می کوالے ہوا ہے گاہ ہمید کیا اور موہوب لدنے کا کہ ہمیدو اپنی کو ہمید کیا اور موہوب لدنے کہا وہ ہو ہوب لدنے کہا وہ ہو ہوب لدنے کہا کہ یا بیغلام دے دے یا اس کا قدید دیا اختیار کیا تو دیت کا قدید دیا اور افزام اس کو حد دیا اختیار کیا تو دیت کا قدید دیا گاور اور اغلام اس کو در دیا ہوئے گا کہ یا بیغلام دے دے واب کے تشری میں اگر اس نے قدید دیا اختیار کیا تو دیت کا قدید دیا گاور اور اغلام اس کو در در دیا ہوئے گا کہ یا بیغلام دیو دیت واب کے تشری ہوئے ہوئے گا کہ یا بیغلام دیو دیت واب کے تشری ہوئے ہوئے گا کہ یا بیغلام دیو ہوئے گا کہ یا بیغلام دیو ہوئے گا کہ یا بیغلام دیو ہوئے ہوئے ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا کہ وہ بیغلام دیا تھا ہوئے گا ہوئے گا کہ بیغلام دیو ہوئے گا ہوئے گا

اگرمریش نے اپنے بیٹے کو غلام جد کیا حالا تکہ بیٹے کا اس غلام پر قرضہ ہے ہیں اگر مریش ال مرض سے اچھا ہو گیا تو جہ جو کا کرایا حالا تکہ موجوب اور اگر مرکیا تو و غلام وار تو ہی ہو گیا اور قر خراو وکر کے بیتا تار خاندیش ہے۔ اگر وابیب نے بہہ ہو اور موجوب لہ موجوب لہ میں واقع جو اتعالی اگر مجھا تات والی لیا ہے تو رجوع کے ہا ور موجوب لہ ماگر مرجائے تو اس نے وار تو سے خوار تو ان وقر خوا ہوں کو وابیب کا بیٹھا پکڑنے کی راوٹیل ہے اور اگر بھکم قاضی رجوع نہیں واقع ہوا تو واب مرجوب لہ علا ماگر مرجائے تو اس نے وار تو ان وقر خوا ہوں کو وابیس ویا بخوا پھر نے کی راوٹیل ہے اور اگر بھکم قاضی رجوع نہیں واقع ہوا تو واب موجوب لہ کے رجوع کر ماجائے کا بیل ایک تابیل خی رجوع نہیں واقع ہوا تو واب موجوب لہ ہے اور اور با جائے کا بیل ایک تابیل خی راوٹی بھر میت کے ترک موجوب لہ پر تر خد خدا ہو ایک کا بیل ایک تابیل خی راوٹی بھر میت کے ترک علی وابیل کو در ہوتی با تدی وابیس و وابیل دی تو جائز ہوائی ایک موجوب لہ نے اپنیا عمل وابیل کو جو اس کے جو وابیل دی تو جائز ہوائی ایک تو بہ کی جائز ہو وابیل کے مال کو جو اس کے جو ان کے جو وابیل دی تو جائز ہے اور وار جائ موجوب لہ جو اس کے بہر کیا ہوائی ہے ہوائی ہو گھر ہے دو ایک موجوب لہ ہے تابیل ہو تو تابیل کے تابیل کے تاب موجوب لہ ہوگا ہو ایک کو بر اس کو جو اس کے جو ایک تو تابیل کے تاب کی ہو ابیل کے تاب کی موجوب لہ ہوگا ہو تابیل کو جو اس کے بیلیل اس میں جو ایک تو تابیل کے تو اس کو جو اس کے بیلیل اس کو تو تابیل کو تو تاب کو جو اس کو جو تابیل کو تو تابیل کو تو تابیل کو تو تابیل کو جو تابیل کو تو تابیل کو تو تابیل کو جو تابیل کو تو تابیل کو جو تابیل کو تو تابیل کو تابیل کو تو تابیل کو تابیل کو تو تابیل کو تو تابیل کو تو تابیل کو تابیل کو تو تابیل کو ت

<sup>(</sup>١) تولد ضامن بوكى جبر مريض كى تبائى يديدام برآمدن بواور من كر عند بوفاهم.

فتاوی عالمگیری .... جادی کی کی کی از ۱۱۱ کی کی الهبة

کہاجائے تو بھی ہی تھم ہاوراگر مرض الموت کی بیاری تھی تو بدوں وارثان کی اجازت کے جائز نبیں ہے اور مرض الموت کی پیچان میں طرح طرح کے کلام میں مگرفتونی کے واسطے بیرقول مختار ہے کہ اگر ایسا مرض ہو کہ اکثر اس ہے آدمی نبیل پچتا ہے تو وہ مرض الموت ہے خواہ وہ بیار بستر پر پڑم کیا ہو یانٹیل میضمرات میں ہے۔

مرض الموت ہے کیامراد ہے؟ کس بہدکومرض الموت کا بہدقر اردیا جا سکتا ہے؟

فتيدا بوالليث نفر مايا كدم ض الموت ال كو كتب بين كدكم ابوكرتما ذنه بين ه محلوريه بيجان بهنديده باور بم اي كولية ایں میرد مرہ النیر وعمل ہے ایک مریعند نے اپنامبرا بینے شو ہر کو ہید کیا بھر مرکی تو فتیدا پر جعتر نے فریایا کراگر بہد کے وقت د والی تقی ک ا بی مغرورتوں کے واسطے اُنتی بیٹم تی تھی اور ہدوں مدد گار کے لوٹ آئی تھی تو وہ بھز لے تندرست کے قرار دی جائے گی کہ اس کا ہہے جو کا ية قاوي قامني خان شر باور تنها اورمغلوج أوراشل اورمسلول اكريدت ورازتك يمارجين اورمردمت مويت كاخوف نه وتو ان لوكول کا ہیدکل مال ہے سیج قرار دیا جائے کا پیمبین میں ہے اگر تورت کو دروز ہ شروع ہوا تو اس حالت میں جونفل اس نے کیا وہ تہائی مال ے سے ہوگا پھر اگرو واس دروش نے گئے تو جو پھواس نے کیا ہو وکل مال سے جائز تھر سے گاہے جو ہرۃ النیر وہی ہے۔ اگرا کی عور ت نے ور دز وشی اپنا مبرا ہے شو ہر کو بہد کیا گھر بچہ پیدا ہو گیا اور وہ تورت حالت نفاس میں مرکی تو سیح نیس ہے بیسرا جیہ میں ہے ایک حورت نے اپنے موش الموت ش اپنا مہرائے شوہر کو ہید کیا اوراس کا شوہراس سے پہلے مرکبا تو مورت کا اس کے ترک پر مہر کا دعوی كيونس بوسكاب كيونكه جب تك خوداك مرض ب ندمر مدات تك ابرأ سيح بي إلى جب و خودم كلي تواس كروارث مبر كادموي كر سے بیں بیتنیہ میں لکھا ہے۔ ایک مرض الموت مے مریض نے اپنی یوی کو تین (۱) طلاق دیں اور اس کے ہاتھ ایک حویلی فروخت ک اوراس کانٹن اس کو ہبدکیا اوراس کے واسطے ہزارورہم کی وصیت کی پھر مرکیا حالا تکہ عورت عدت میں بیٹھی تھی تو مشائخ ہیں ہے جس نے تی کو جائز کہا ہے اس کے فرد کی وصبت اور حمن کا جددونوں باطل جین اور اگر تمام وارثون نے اچازت دے دی تو اس کی دو صورتیں ہیں اگرانہوں نے کہا کہ جو پھے میت نے تھم کیا ہے ہم نے اس کی اجازت دی تو وصیت جائز اور مید باطل ہوگا اور اگر کہا کہ جو م كوميت نے كيا ہے ہم نے اس كى اجازت دى تو وحيت اور ببدونوں جائز بوں كے بير زائد أمكتين على ہے اكرمولى نے اپى ام ولدكوا في صحبت على بكر بهد كما توسيح نبيل اورا كرم ض الموت على بهد كما تو يحل يج نيل اوروه وميت بحى شاو جائع كالين اكرموت کے بعد بھے (۱) وینے کی وصیت کر کیا تو سیح ہے کذائی جواہر الفتاوی \_

گبارقو(ھاب):

#### منفرقات کے بیان میں

جموع النوازل على تعما ہے كداكر كى في دوسرے كوا يك بكرى بيدى اور موجوب لدنے تعذكر ليا بھر وابب اس كوا بك في بيدى اور موجوب لدنے تعذكر ليا بھر وابب اس كوا بك في اور موجوب لدى بلا اجازت وابب في اس كوذئ كرى بيدى بھر موجوب لدى بلا اجازت وابب في اس كوذئ كر ديايا كيڑ ابب كيا اور موجوب لدى بلا اجازت وابب في بكرى لے لے اور بھر ذائد تيں ليا موجوب لدة كى بوئى بكرى لے لے اور بھر دائد تيں ليا كي اور بھر دائد تيں ليا اور بھر دائد تيں اور كيڑے كي صورت على وہ كيڑ الے لے اور كترے ہوئے كترے اور كيڑے من جس قدر

لے مفوج جس کونان نے مارابرواشل جس کے ہاتھ یا ان شل بول مسلول جس کوئل کی بتاری بولادرا بیسے ہی مرفوق جس کو اق ہو 1 ارت دہے قوائل کے لئے ہیدو میست میچ بوجائے۔ (۴) میچن کہا کہ جبری ویت کے زوراس قدروے دیا۔

نتصان کا فرق ہاں قدرنتصان کے لے یہ پیدا علی ہے فاوی آ ہوس اکھا ہے کہ ذید کے عرور و یز در مودد ہم آتے ہیں جن می ہے مودہ م فی الحال اوا کرتے ہیں اور بچاس کی محاد ہے چرقرض خواہ نے مدیون کو بچاس ہد کئے قو آیا یہ بچاس درہم فی الحال
والے شرار کے جائیں گے یام حادی در بھوں شی قرار دینے جائیں گے قام بر بان الدین مرفنیا فی نے فتوی دیا کہ دونوں میں ہے
قرار دے جائیں گے اور ایسانی قامنی بدلیج الدین نے فتوی ویا ہے بیٹا تار خانیش ہے۔ مریضر مورت نے کہا کہ مرابیرے شوہر پر
کی جمر مرفیل ہے قو ہمارے نو دیک شوہر بری شاموگا بیشن الداف ہیں ہے امام علی سادی سے دریا فت کیا کہ ایک فتوں نے
کی جمر مرفیل ہے تو ہمار ما فاک بر کردے اس نے کہا کہ میں نے برکر دی ہیں اس میں جردافل ہوگایا نہیں تو شخ نے فر مایا
کرفیل بیٹا تار خانی ہی ہو دافل ہوگایا نہیں تو شخ نے فر مایا

اگر حورت نے جا اگر کورت نے جا اکر کورت کے جا کہ میں ہیں کرے کہ جب جا ہے جم میر مود کردے تو ایک موتی یا کیڑے ہے ملے کر لے اور
ال کوندد کھے اور شوہر کو ہری کردے چرا کرد کچر کراس کو بسب خیارد ہے کے دایس کردے تو میر کود کرے گا پھر اگر مورت مرکی تو عقد کا
الرد میں ہوجائے گا اور خیادرداے یا طال ہوجائے گار تر لا الفتاوی ش کھا ہے اور اگر مورت نے جا با کہ اگر مرجائے تو اس کا مہر اس
کے شوہر کو ہیں ہوجائے اور اگر جستی دے تو میر می شوہر پر رہے تو یوں کرے کہ ایک کیڑ اور مال میں لینا ہوا بحوض اپنے مہر کے شوہر سے
خرید کرے ہی اگر مرکی تو خیارد ہت یا طل ہوجائے گا اور اگر ذیم ورجی تو خیاردوایت کی دیدے وہ کیڑ اشوہر کو دوائی کر سکتی ہے بہ

ل قوله عاریت بینی باپ نے کہا کہ بیرمامان زلورہ قیرہ تھی نے اقتفاعات بیاتے ااور شوہرنے کہا کرٹین بلکرتو نے جہزیر برکیا تھا جیسے رسم زمانہ ہے۔ ع قولہ تکذیب مترجم کہتا ہے کہ جارے بیاں ای صورت بی باب کا قول تول نہ وگادا نذائلم ۔ ع قولہ طلاق بینی عربی زبان میں طابق وی یا آزاد کیا تو قاضی تھم دیسگا اگر چہود جانل ہو۔

کھالی صورتوں کا بیان جس میں جبہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے تو عد الت ہے رجوع کرے جا

امانم ایوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک بخص نے اپٹے ٹریک وکھا کہ رامال ہر سے اس لڑکے ویطور ہہدک دے دے اوراس کو سے حکم کردیا اور ٹریک نے دینے سے انکار کیا ہیں آ یا لڑکواس کے ساتھ خصوصت کا اختیار ہے ہوئی ہے نہ مایا کہ بیابیا تن سے کہ بنوز واجب نیس ہوا اور نہ واجب ہوگا جب تک جند نہ ہوتو ہے کہ لڑکا اس امر جی خصوصت نہیں کر سکا اور فینہ نے فر مایا کہ اگر الله اور ہہد کے نہ ہوتو ہی ہے ایک اگر اس کا اخرار اس کے نہ ہوتو ہی ہے ایک ایک اگر اس کا اخرار اس کا اخرار اس کرتا ہو بیاوی ہی ہے ایک ایم سے ایک ہوز سے وہم کو ایم ہوا ہو کہ ہوں اور موجوب لدنے وار تا ان مختو لی وجب تا آئی کیا تو ف ہے آؤ ای اور وہ جانت ہی کہ بیام وہوتو اپنے درائم قاسمی کو تیموز سے دیا ہوں تو ضائع ہوگئی اور اگر میں اس با نمی کو تیموز سے تا کہ قاضی با لک خابر ہوتو اپنے درائم قاسمی کے باتی موجوب لے وہمول کر لیے بیز ہوا ہوا تا ہے گئی ہوا ہی کہ بیام ہوتو اپنے درائم قاسمی کے بات کہ بیام ہوتو اپنے درائم قاسمی کے بات کہ میک کیا ہوا کہ بیام کی جانس کے بات کہ بیات کی تاتوں ایک تا ہوا ہوا ہو تا ہے بیاس کی جانس کے بات کہ موجوب لد سے خصوصت کر سے ایم ایک ہوتوں کی جو ایم ایک ہوتوں لے خصوصت کر سے موجوب لد سے خصوصت کر سے کہ بیام کی اصلاح کر دیے گئی وہ ایم کو بیار کر ایم کی ایک کی ایک کی ایم کی وہوب لد سے خصوصت کر در سے کی کوئی چیز ایپنے کام کی اصلاح کر دیے ایم کی گئی وہ وہمی آیا تو جو کہوں سے دیا ہو کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی گئی کہ دو بھی آیا تو جو کھواں نے دیا ہواس کو والیم دیا کو در سے کی کوئی چیز ایپنے کام کی اصلاح کر دیا جس کے ایم کی گئی کہ دی گھوری گئی کر ایم کی تاریک کی ایم کوئی گئی کی دیا ہو کہ کوئی چیز ایپنے کام کی اصلاح کے وابسے دی ایم کے وابسے دی ایم کی کوئی گئی کر جو کہ کی گئی کر جو کھوری گئی گئی کی دیا ہو کہ کوئی گئی کی کوئی گئی کی کوئی کی ایک کر جو کہ کوئی کی کوئی کی کوئی گئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کو

ا الراريعي كبتابوك باريز كانتي باب كي طرف عدوكل باوراس كاباب ميراشر يك اوراس كامال مير عباس ب

جائے بردومتعاش ابہم ایک دوسرے کو چیزی بھیجا کرتے ہیں بید شوت ہے کہ اس سے ملک ٹابت ٹیس ہوتی ہے اور دیے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے۔

ایک ورت اپنے ہوائی کے گھر میں ہےاس کے ساتھ کی نے متھی گیاس کے ہمائی نے اس مورت کو بنے دیا اور کہا کہ جب تک اس قد رون م نیں وے گا اس نے دو ہم وے دیے اور اس اور کہا کہ جب تک اس لے سکتا ہے کو کہ بیسب ورہم اس نے مورت کے ہمائی کورشوت دیے ہیں بیقیہ میں کھا ہے اگر اپنی جان سے یا ہوں سے وہ سب والی لیسک ہے کو کہ بیسب ورہم اس نے مورت کے ہمائی کورشوت دیے ہیں بیتھیہ میں کھا ہے اگر اپنی جان سے یا ہوں اس اس کے مورد اور کی جو یہ ہیجاتو تما مالام کے واسلے شوت دی تو تو ہوگا وراد الحرب کے بادشاہ نے بادشاہ اسلام کے مورد اور کی کوئی باعدی وی بود کی اور اگر شون کے موالد ان کے معلم وی کوئی باعدی وی بھیجاتو تما مالاکر کا ہوگا ہو اور اور شوت وی کوئی باعدی وی بھیجاتو تما ملاکر کا ہوگا ہو المراہ کے سے این مقاص ہو بی بھیجاتو تما ملاکر کا ہوگا ہو گا ہو اور اور مورد وی باعدی باتھ کی ہو کی ہو بی بھیجاتو تما ملاکر کا ہوگا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو اور کوئی باعدی میں ہو بی بھیجاتو تما ملاکر کا ہوگا ہو گا ہو گا

این احد مروانت کیا گیا کہ ایک فض هام شی گیا اور صاحب هام کواجرت و عدی اور ایک بیالہ پائی کے وق سے

پائی لیا کہ جس کوجام والے نے ہوارے لک کی عادت کے موافق اس فضی کودے ویا تھا پس آیا یہ پائی اس فضی بحر لینے والے کی ملک

ہوگا یا جمام والے کی ملک دیے گا اور جمام جمی آئے والول کواس کی طرف سے ایا حت ہوگی تو بیخ نے فر مایا کہ وہ فض اس پائی کا بد

نسبت دوسروں کے زیاد وسیحتی ہوگیا لیکن اس کی ملک نہیں ہوا بیٹا تار فائیہ جس ہے ایک فضی نے کسی احزیہ مورت کو بیکھ مال زیا کے

ارادہ مے دیا پس اگر اس مورت سے یوں کہا کہ جس تھے اس واسط دیتا ہوں کہ تیر سے ساتھ ویا کروں تو اس کو والیس کرنے کا افتیار

ہواراگر زیا کے ارادہ سے بہ کیا اور وہ قائم ہے تو والیس لے سکتا ہے وہ شیس بیقیہ جس کھوا ہے تو اندشس الاسلام میں تکھا ہے کہ اگر

فلا مہ جس کھوا ہے اور میرے والد سے ور یاوٹ کیا گیا کہ ایک فضی نے اپنی مورت سے بھی ایا ور اس کو مار پیٹ اور گالیوں کی مار نے پر قادر ہو یہ فلا مہ جس کھوا ہے اور کا کہ بین اور گالیوں کی اربیٹ اور گالیوں کی

ے تولہ متعاش یعنی دوائے تبطی جوسوائے دین کے دنیاوی لفت کی نظر سے اپنے او پر مشق کا نام جموت باندھتے ہیں اور آئی میں ایک دوسرے کو چیزیں ہیمجتے ہیں۔ سے تولیزوروز اقول بیدیم جموس ہے اوراس کا ہیڈو د ترام ہے چتانچے کیا ہائران سے دیکھوپٹن مسئلہ ش فقط عمد کا تھم بھی ہے۔ سے لقیط جو بچہ پر اہواکس کو ملااور ووافعہ لایا جبیدا کہ کیا جہ للقیط میں فصل ہے ہیں وہ پچہ نقیط اورا فعانے والامل تقلیم بکسرا نقاق ہے۔

ایذا پہنچائی بہاں تک کہ تورت نے اس کو اپنا مہر ہبرکر دیا اور مرد نے اس کو پھر موش نیں دی اپس آیا رجوع کرنے کا اختیار ہو م میر ے والد نے فرمایا کہ اسکی براُت باطل ہے بیٹا تار خانیہ ہیں ہے۔ فاو کا تعی ہی ہے کہ پٹٹے جم الدین نے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو اس کی ورخواست ہے بچر مال دیا تا کہ وہ فض انتوش گزراں کرے پھراس کے شہر پر شوہر کے بعض قرض خواہوں نے قابو پاکر بیمال سے لیا بس آیا محدت کو اختیا دے کہ شوہر کے قرض خواہ سے بیمال لے لے فرمایا کہ آمرشو ہرکواس نے بہد کیا یا قرض دیا ہو تو نہیں نے سکتی ہے اور اگر اس طور سے دیا تھا کہ باوچود محدت کی ملک کے اس کا شوہراس میں تعرف کر لے تو لے کئی ہے بہدیا ہیں ہے۔

غلام کواگرا حساس ہوکہ مالک برامانے گاتو ہیدنہ کرے 🖈

اگر کس نے اپنی دفتر کسی کو ہید کی تو تکار ہے اور اگر اپنی ہوی واس کی ذات کو ہد کی تو طلاق ہے اور اگر اپنا غلام اس کے بین ہدکیا تو عتق ہے بیٹرزائد الفتاوی میں ہے اور جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگر ایک غلام قرض دار ہد کیا گیا اور قرض خوا ہوں نے ہد تو روینا جا ہا تو ان کو بیا فقیار ہوگا اور اگر تو زئے ہے پہلے وا بہب یا موجوب لد نے فدید ہے دیا تو ہد پورا ہو جائے گا اور بھی تھم صدقہ کا ہے اور مولی نے اگر دوسر سے کے ہاتھ فرو شت کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر قرض خوا ہوں نے ہدکی اجازت وے دی تو ان کا حق کا ہے اور مولی نے اگر دوسر سے کے ہاتھ فرو شت کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر قرض خوا ہوں نے ہدکی اجازت وے دی تو ان کا حق اس کی خوا مول نے ہدگی اجازت و سے دی تو ان کا حق اس کی خوا مدر تھی پر دور کی کیا ہی تا بھی ہے اور نیون سے بین کی نے اس کی خوا مدر تین پر دور کی کیا ہی تا بھی سے زیان کے دور کے نے میں کہ دور کے دور کی کیا ہی تا بھی کی کے دین سے بین کی نے اس کی مخوا مدر تین پر دور کی کیا ہی تا بھی سے دین کی دور کر کیا تھی دین دین دینے دیں گیا گیا ہے۔

باطل ہو گیا لیکن اگر غلام آزاد کر دیا جائے تو ایسا تبیل اے اور اگرا سے قلام کی گفت کے لئے دھیت کر کے مرکمیا تو قرض خواہوں کو
وھیت تو زدیے کا اختیار نبیل ہے بلکہ و غلام موسی لا کے پائ قروخت کیا جائے گا اور قرضا داکر نے کے بعد اگر پیکھری رہے تو موسی
لاکو طے گا اور معدقہ اور ہیر کی صورت میں ہوستی مال موجوب لہ یا حصد ق طلہ کو نہ طے گا بیتا تار خاند میں ہام ابو بکر سے دریافت
کیا گیا کہ اگر کی غلام ما ذون نے اپنی کمائی ہے یا ایسے مال ہے جواس کو موٹی نے دیا ہے یکھ ہر کیا تو ہے تا والم آخر ما پاکہ اگر اس کو
معلوم ہے کہ اگر مولی کو پر فیر تینی تو اس کو پر اچائے گا تو اس کو بر ہر کہا تھا اور کہا کہ اگر اس کو
معلوم ہے کہا گر مولی کو پر فیر تینی تو اس کو پر اپنی تا جو اس کو بر کہنا تھا لیا گئی ہو در نہ کے فیر کرتا ہوں تو مکا تھا ہے۔ ایک فیل
نے اپنے مکا تب ہے کہا کہ میں نے تھے بول کہا ہت ہر کی اور مکا تب نے کہا کہ می نہیں آبول کرتا ہوں تو مکا تب آزاد ہو جائے گا
اور مال کہا ہت اس قر فر دے گا تو اس اقر اس اقر اس ہے۔ ایک فیل کہ اس نے دیو کو بنا دار ہر کیا تو اس کو ایک تو اس کے اس کو اس کی اس کو ایک تا ہوں تو مک ہو ہے گا
اور مال کہا ہت اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے میں دور کے اس کے فیل کرتا ہوں تو میں تو اس کو ایک تو ہو گا کہ ہو کہا
مالا نکہ وہ در خت اپنی جگہ قائم ہے تو موجوب لدائی قالون گیا ہو جو ایک قالے میں کہ کہا کہ میں گا تو در کہ کا اس کے میں دور شد کر کے اس کے میں دور شد کے اس کے میں دشر کے اور شکا کی ہو کہا کہ میں ہو گیا ہو تھی ہو۔ اس کو ایک گھر کر کے اس کے میں دفتر کی اور شک کے اس کے میں دفتر کر سے اور تھی ہو۔

ذی اورمسلمان کے ہبد کے سلسلہ میں احکام مشترک ہیں ہی

ا بین حل باطل زبوگا بکداس سے موافذہ کریں مے یا حند ہے کہ افضل نے موضد۔ اور قول متناسی وور لی جوامان لے کر آیا۔ (۱) قول اس کالیمی مرتد نے اگر کوش دیا قوباطل ہے۔

اور اگرح نی کی مخص کے حصد میں پڑا اس نے اس کوآ زاد کر دیا گھر یہ بہدیسیٹ تربید وغیرہ کے اس کول گیا تو وا بب کو بہدے رجوع کرنے کا اختیار نے ہوگا اور اگر حرفی نے بہد کیا ہواور جہاو میں قید ہوا اور کی شخص کے حصد میں آیا تو اپنی بہدے رجوع نہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر آزاد کیا گیا تو بھی رجوع نہیں کرسکتا ہے میم موط میں ہے۔

ا كينعراني تي مسلمان كوكوني ييز جدك اس فراب وش عل دي و اهراني الى جد دوع كرسكا ب يعيد مرسى على ب ايك حربي نے دوسر يحربي كو يكے ببركيا چردونوں حربي كے وطن و ملك والے سب يا دونوں حربي مسلمان بو مكة اور وارالاسلام من علياً عنووامب كوميد سعد جوع كالقتيار باوراس في فوض و مديا موتوموموب له من والبي نبيل السكما ب ميمسوط مي ب جميد على ب كرفي عرائس سور يادت كيا كيا كرايك عن في اولا دكوتكم ديا كدفلان جانب جوز من باس کو ہا ہم تقتیم کرلواور مراداس کی تملیک ہے چرانبوں نے تقتیم کر فی اوراس تقتیم پر راضی ہو مجھے پس آیاان کی طکیت ٹابت ہو جائے گی یا احتیان باتی رے کی کہ باب ان سب سے کے کسٹن نے تم کوان زمینوں کا ما لک کیابا ہرا یک سے کے کدھ نے تھے اس تطعہ زمین كا جوظيهد وكرك تير عصد يس آياب ما لك كياتو في في فرمايا كنيس اور ين مستاحت سور يادت كيامي انهول في فرمايا كتقيم سے ان کی ملیت او بت شہو کی بیتا تار خاند میں ہے تے سے بوجہا کہ ایک ورت نے کر باس ایے شو برکے باتھ فرو شت کیا اورو وائن جوشو ہر پر ہے اپنے بیٹے کوبطرین انعام وصلہ رحم کے وینے کے اتر اویا پھر بیٹا مرکیا تو جمن کس کو ملے گا فر مایا کہ سب مورت عمو ملے گا اور جنے کی میراث نہ قزار دیا جائے گا بیا آوگی محمد بن محمود ستروشنی میں ہے۔ باپ اور اس کا بیٹا جنگل میں ہیں اور دونوں کے ساتھ اس قدر یانی ہے کدایک کے واسطے کانی موسکتا ہے تو دونوں میں سے سے کون مخص بانی کاستحق ہے تو فر مایا کد بیٹائنزیادہ ستحق ہے کونکداگر باب الآل مواقب بيني رواجب موكا كداسية باب كو بانى بكائة اكرباب كو يكايا توخود بياس مرحميا لهن بدامراس كي طرف ساسية آپ کول کرنے پراعانت کر ناتشہر ااور اگر خود نی لیاتو باپ کوائے لیس کامین ند کیا ایس میصورت ایس ہوگی کے دو مخص میں ایک نے ا ہے آپ کول کیا اور دوسرے نے دوسرے مخف کول کیا تو اپنے تنین کل کرنے والا زیادہ کنگار ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ صرت سيد عالم عليدالصلوة والسلام نے فر مايا كه جس مخص نے تيز جزے اپ آپ کول كياوہ تيامت بيں اس حال ہے آ ئے گا كه اس ك اته يس يتز جز موكى كما في بيد ي مارتا موكا كذا في النمير بيد في بعض الت الحيد - قال جب يس في دريافت كما كداك معنص نے بادشاہ کواپنا حال تکھااور درخواست کی کہ جھے فلال زیبن محدودہ کا ما لک کردے اور یادشاہ نے اس کے نام فرمان کرامت عنوان اس کی عرضی کی بیشت پرتکھوایا کہ جس نے تھے کواس زین کا ما لک کردیا ہیں آیا ملک ہوگئ یا تھول کر ہ سلطان کی طرف سے ایک بن مجلس من واقع مونا جا بي تو فرمايا كدية تمليك قياماً الى بى بي كرمجلس واحد من قبول مونا جاسية ليكن جونكدر سالى معدر بالبذا اس کا سوال وعرضی بجائے اس کی حاضری کے قرار دی جائے گی چھر جب سلطان نے تھم دے دیا اور اس نے قرمان اس کی طرف ہے

لے لیاتو مالک ہو گیا یہ جواہر النتاویٰ میں ہے۔

المام هام تحدين ألحن في سيركيبر على فرمايا كدا كرامام إسماء من عال تغيمت وادالجرب على غاز يول يحدد ميان تعتيم كياياجو سود اکر اس کے ساتھ کیے ملے مجھے تھے ان کے ہاتھ قروخت کر دیا چھردشن نے ان کو آگھیرا اور دارالا سانام بیس لانے بنائے پس خریداروں یا ان لوگوں نے جن کے حصہ بھی آیا ہے میں ہا کہ اس کوجلا کر خاک کردیں اس قصدے انہوں نے اسباب اٹار کر پھینک ویا پھر کچھ ہو اے کہ جو تھن اس عمل سے جو چیز الے الدہ ای کی ہے ہیں بہت سے مسلمانوں نے لے لی تو لیتے بی ان کی بوجائے گی خواواس کودارالاسلام میں لے آئے یا تدلائے موں اورامام محد نے اس کی وجدید میان کی کدیدامران کی طرف سے بمنولہ مبدکردسیے كے ہے بيذ خيروش ہے اور كتاب الصيد من ايك حديث ذكر كى جود لالت كرتى ہے كداكر كسى خص كو بديہ بيجا جائے اوروہ ايے جلیسوں کے ساتھ بیٹھا ہوتو وہ ہدیداس میں جلیسوں میں مشترک ہوتا ہے اور طحادی نے قرمایا کہ اگر جدیدالیں چیز ہو کہ متل قسمت نہیں ے جیسے کیڑا یانی الحال کمائے کے لائن نہ وجیسے کوشت وغیر وقو اس کے جلیسوں کوائل جس سے چھوند دیا جائے گا اور اگر لائن تعتبیم ہو اور فی الحال کمانے کے لائل ہوتو ایے جلیسوں کے لئے اس عمل سے صدالاے اور یاتی اسپے الل وحیال کے واسطے رکھ لے سے تا تارخانید سے ایک مخص مرحمیااور کمی مخص نے اس کے بیٹے کے پاس اس کی تعقین کے لئے کیڑا ہیجا ہیں آیا بیٹا اس کیڑے کا مالک موجائے گاحتی کداس کوجائز موگا کداس کیڑے کور کھ لے اور دوسرے میں اس کی تعفین کرنے و تھم بہے کدا گرمیت ایسا مخص تھا کہ اس كم و فقامت يا يربيز كارى ك ياحث ماوك اس كفن دي كومتبرك محصة مول تو بينا ما لك ند موكا ادر اكر بينا في دوسرے کیڑے میں کفن دیا تو واجب ہوگا کہ دہ کیڑااس کے مالک کووالیس کردے اور اگرامیان ہوتو اڑ کے کو جائز ہوگا کہ کیڑے کوجس طرح جاہے صرف میں لائے بیسراج الوباج میں ہے اگر باپ نے اپنے نابالغ کوکوئی محرب کیا اور اس کے حدود وحقوق بیان ندکے اوروہ کمرکسی دوسرے کے پاس بہے وقت والعیت بی تفااور ستودع اس بی رہتا تفاتو حقد ببدے تا بالغ اس کا ما لک بوجائے گا اوراس تم مصمدتہ بھی حل مبدے ہے بیجوا برا ظافی میں ہے۔

بارقوله بارب

### صدقہ کے بیان میں

صدقه منتسم وغيرشتسم كابيان 🌣

مدد منظم وفیر منظم کاخل ہم کے اوراس می بھی شل ہدے بقد کی خروت ہے کی فرق یہ ہے کہ مدد جب بورا ہو جائے تو یہ بھرر جو گی ہیں کر سکتا ہے خواہ کی فئی کو صدفہ ویا اس بیر کے ہو جائے تو یہ بھرر جو گی ہیں کر سکتا ہے خواہ کی فئی کو صدفہ ویا اس بیر کے ہم مدالہ ویا تو واپس ٹیس لے سکتا ہے خواہ محصد تی علیہ فئی ہو یا فقیر ہو یہ معظم رات میں ہے اگر صدفہ کی تاب کی والیک گر صدفہ ویا تو واپس ٹیس لے سکتا ہے خواہ محصد تی علیہ فئی ہو یا فقیر ہو یہ معظم رات میں ہے اگر صدفہ کی تاب کی ایک کے ایک کر دینے والے کو واپس کی اور کی کر دینے والے کو واپس کی تو الے کو واپس کی تو الے کو واپس کی تو الے کو واپس کی تاب ہو کہ انگل چکا اور اگر مدافہ واپس کی تعدم ہو ایک کی تعدم کے دیا تاب ہو الیک کی تعدم کے دیا تاب کی محدفہ واپس کر دینا واجس کے دینے ہو ان کی مدفہ دینے تھے بدوں اس کے کہ صدفہ بدوں زبان سے تول کر رہے کو دینے ہو کہ وی اس کے کہ صدفہ بدوں زبان سے تول کر نے کئے ہوتا ہے کو دیر ہر انگل کی عادت جادی تھی وں کو صدفہ دینے تھے بدوں اس کے کہ

ا قول منتسم یعنی جوچیز اس طرح تقلیم ہو تھتی ہو کہ بعد تعلیم سے بھی اس ہو وقع ملتا مکن ہوجو ہوارے سے بہلے تماد غیر منتسم اس کے برخلاف ہے۔

ان کی طرف ہے زبانی تعول پایا جائے پیقند علی ہا اور صدقہ قاسد شکل بہدفاسد کے ہید جیز کردری علی ہے اگر دوقتی آدمیوں کو صدقہ دیا تو بالا بھائ جائز ہے بید صدقہ دیا تو اللہ بھائ ہے جائز ہے اور سکی صاحبین کا قول ہے اور اگر دوفقیروں کو صدقہ دیا تو بالا بھائ جائز ہے بید سراجیہ علی ہے اگر وفقیروں کو صدقہ دیا تو بالا تفاق جائز ہے بید بھر ہے آگر جائے گئی نے مسکنوں کو بجہ بہد کر کے ان کو وے دیا تو استحسانا رجوع نیس کرے گا اور قیا سارجوع کر سکتا ہے بید بسوط علی ہے اور اگر سائل یا بھائ کو بطور حاجت کے بھر مطاکیا اور سرت صدقہ بوتا بیان نہ کیا تو استحسانا رجوع نیس کر سکتا ہے بید فیرہ علی ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ علی درہم تھاس نے کہا کہ اللہ علی ان انصدی بھدری کو مدقہ کر دول پھر اس شخص کہ اللہ علی ان انصدی بھدری الدولام سے ان انسانا رہے تو تھا تھا ہے اور کر گئا ہوں کہ عی ان درہم کے بہاں تک کہ سے گئے تو اس کے ہوا کہ جائز ہوا گر اس نے صدفہ نہ کے بہاں تک کہ سے گئے تو اس کے ہوا کر اس نے صدفہ نہ کہاں تک کہ سے گئے تو اس کے گئے تو اس کے بھر کہا تا ہوں کہ عی ان نے صدفہ نہ کے بہاں تک کہ سے گئے تو اس کے گئے تو اس کے کہا تا جائے گئے تھیں کے اس کے کہا تا ہوں کہ جائز ہے اور اگر اس نے صدفہ نہ کے بہاں تک کہ سے گئے تو اس کے گئے تو اس کے کہا تو جائے گئے تو اس کے کہا تو کہا تا ہوں کہ جائز ہے اور اگر اس نے صدفہ نہ کے بہاں تک کہ سے گئے تو اس کے گئے تو اس کے کہا تو جائے گئے تو اس کے کہا تو جائے کہا تو جائے گئے تو اس کے کہا تو جائے کہا تو جائے گئے تو اس کے کہا تو جائے گئے تھی کے کہا تو جائے گئے تو اس کی کر تو کہ تو اس کے کہا تو جائے گئے تو اس کے کہ تو کہ ت

جائز ہو جائے گا اور اگر ایجاب دو مخصول کے واسطے واقع ہواور دونوں بٹل سے ہرایک ایسا ہوکہ لیجہ بھن الوجوہ مالک ہوتا ہے تو ایجاب دونوں کے تن بٹل ہوگا اور اس وقت شیوع احدالچائین سے ثابت ہوجائے گائیں جس جہتد کے فرد یک احدالجائین سے شیوع کا تحقق ہونا مانع ہوتا ہے اس کے فرویک جواز ایجاب نہ ہوگا یہ محیط بٹل ہے اگر کی تحقی کو صدقہ دیا اور سپر دکر دیا پھر منصد تی علیہ مرکبا اور جس نے صدقہ دیا ہے وہ بی اس کا وارث ہوا اس نے میصدقہ میراث بٹل پایا تو اس کو لینے بٹل کچھ ڈرٹیل ہے میٹم بریم ہے۔اگر کی تحقی نے کہا کہ بٹل نے اس وار کا کراہی وغیرہ حاصلات مسکینوں پرصدقہ کردیا یا کہا کہ میرا گھر سکینوں پرصدقہ ہے تو جب تک ووز عدہ ہے صدقہ کروسینے کا بھم اس کو کیا جائے گا اور اگر صدقہ نافذ کئے جانے سے پہلے وہ مرکبا تو وار وکراہی حاصلات اس کی میراث ہوجائے گی ہے فیر ویش ہے۔

اگر یوں کہا کہ جس چیز کا میں مالک ہوں یا سب وہ چیزیں جس کا میں مالک ہوں مسکینوں برصدقہ ہے تو اس پر دا جب ہے کہ سب پچھ جواس کی ملک میں ہے صدقہ کردے ﷺ

اجناس على بكام محد فرمایا كاركى في كها كريم المال مكينوں يرصدة بوالا تكداس كورا بم بھى لوكوں پر اجاس على بادراس كاصدة كرنالازم ندو كا اورام ابو يست فرمايا كاركى في كها كريم المال مكينوں يرصدة بادراس كر فرمدة بادراس كر فرمدة كوں ير يربي آواس على وافلى بوجا من كاوراكر هم كمائى كرجس چيزكا مالك ب سب صدة كر بي تو يسب اور مكين وخادم وكير دواجات البيت سب داخلى بول محرية بائج على بادراكر يول كها كريم المال مكينوں ير مدة بيان مدال مكينوں ير مدة بيان كر ميں المال مكينوں ير مدة بيان كام كروں جم الله ميان كر ميں الياكام كروں جم الله في مال كورا كريم الماكنوں ير مدة باكر عن الياكام كروں جم الله بيان الله ميان كريم الله الله بيان ا

ا - قول موائم جرالي جانور جومهاح جنگل على دينج جن فقو وروپيدوانتر في مو بش اسباب تجارت-

سب تقرق کرے اور جو پکھاوگوں پر قرضہ ہو و داخل تہ ہوگا پر ملقط میں ہے تجدی نے قربایا کرا کرکی نے کہا کہ الله علی ان الهدی جمیع مالی او جمیع ملکی لیخی الفت کے واضعے تھے پر واجب ہے کہ میں اپنا بال یا تمام کلک ہدیہ کروں بین اس طور ہے کہ کر اور اپنا بال یا تمام کلک ہدیہ کروں بین اس طور ہے کہ کہ اسٹ او پر نذر الام کر لی تو وقت نذر کے جس چیز وں کا مالک ہے سب بدیہ کر تا واجب ہی گراس میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ الله علی ان جس اس کو پکھ مال ہا تھ آ ہے تو جس قد در کھا ہے اس کے حل ہدیر دے بیر مراق الو باج میں ہوا واگر اس نے کہا کہ الله علی ان التصدی بھذا اللوب لیسی میں الله تعالی کے واسطے نذر کرتا ہوں کہ دیکٹر اصد قد کروں تو اس کو اختیار ہے کہا کہ الله علی ان اور کپڑے و سے اور اس کو بیسی اختیار ہے کہ فروشت کر کے اس کا تمن صدقہ کرو سے اس کی تھیت یا جس صدقہ کرد ہے ہمال کی تھیت یا جس صدقہ کرد ہے ہما ل اور اس کی کی سے بال ل اور اس کی کی سے اور اس کی اس کے مدود ہو ہائے گی کو ذکہ جا ل اور اس کی اس مدقہ موجو اے گی کو ذکہ اشار و اور اس کی اس مدود ہوائے گی کو ذکہ اشار و اور اس کو اس کو اس مدود ہو اے گی کو ذکہ اشار و اور اس کو اس مدود ہو اے گی کو ذکہ اشار و سے اس معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود ہوائے گی کو دکھ اس کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود تملیک ہوگا نے مدود کے میان کر نے سے مدود کی اس کو مدود کے میان کر نے سے معلوم ہوگی تو یہ مدود کی مدود کے میان کر نے سے مدود کے میان کر نے مدود کے میان کر نے کر کر کے مدود کے میان کر نے کر کر نے کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر ک

قاوی آبوی کی است در ایم صدقد دے دیتو قاضی برائے الدین نے درائی کہ بیدد ہم فلال تقیر کو صدقد دے دے اس نے بید درائم رکھ لئے اورا ہے پاس سے دراہم صدقد دے دیتو قاضی برائے الدین نے قرمایا کہ بالا تفاق ضامی جوگا ایک فض نے دوسر سے کو در درائم یاسوئی گیروں دیئے اور کہا کہ فلال فقیر کو دے دی قو حادی پی تھا ہے کہ ضامی ہوگا اور امائم نے فرمایا کہ ضامی نہ ہوگا اور امائم نے فرمایا کہ ضامی نہ ہوگا اور امائم نے فرمایا کہ ضامی نہ ہوگا کہ دیا تا دخانہ بیس ہوگا اور امائم نے فرمایا کہ ضامی نہ ہوگا اور امائم نے فرمایا کہ ضامی نہ ہوگا کہ دیا تا دخانہ بیس ہوگا کہ خوص خداوند تھا تا دخانہ بیس ہوگا کہ اور اگر اس نے مختاج کی باس بھورہ میں ہوگا تا دخانہ بیس ہوگا اور اگر اس نے اپنی قرات پر ان کو مقدم رکھا تو بیا فضل ہے اور اگر اس نے اپنی قرات پر ان کو مقدم رکھا تو بیا فضل ہے اور اگر اس نے قرات پر ان کو مقدم رکھا تو بیا فول ہو تھا ہو گئی ہوئے منہ المحقوم نے منہ الحاج کر کے آدمیوں سے مائے بی تھا کہ جو ان کے میں مشائح ہوئے منہ الحاج کر کے آدمیوں سے مائے بی کہ بیا تھا ہو کہ میں ہوئے گئی ہوئے منہ الحاج کر کے آدمیوں سے مائے تھے بینہ فا ہم ہو اللہ میں ہوئی کہ اس ہوئی ہوئے اس کو میا کہ بیا ہے اور تھے اپنی نیت سے موائی کہ اس کی اصابات کہ میکھ کے فری سے اور تھے اپنی نیت سے موائی کہ اس کی اصابات دور کر فی جا ہے اجراوثو اب سے گا ہے جادی کی احمال کی احمال کی احمال کی احمال کو دور کر فی جاتا ہے اجراوثو اب سے گا ہے جادی کی گھوا ہے۔

لائے نے اگر باپ کی اجازت سے اپنا مال معرفہ کر دیا تو جائز تھیں سے سیر اجیہ بیں ہے منتکی میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر کمی مختص نے اپنا بھا کا ہوا غلام اپنے نا بالغ لڑ کے کو بید کیا تو جائز تبیں ہے اور معلیٰ نے ابو یوسف سے روایت کی کہ جائز ہے لیں امام ابو یوسف سے اس مستلہ میں دوروایتیں ہوگئیں پہلیج رید میں ہے ایک مختص کے قبضہ میں ایک کھر ہے اس نے اپنے

ا قول قبت مینی جوزغ بازار مواور بیا ہے فروقت کرسے قوجس تدروام کوسیکھ وی معدقہ کرسٹا گرچہ قبت سے کم ہوں۔ ع مناس کرونکہ یہ درہم ابانت کے متعین شے قوابین مال سے معدقہ ویا اور دینے والے کے درہموں کا ضائن ہو گیا تی کراگرز کو قائے ہون آؤاس کی ندہوگ سے قولہ نہیں اس واسلے کو تفر فررہے اورا سے خبرات کی لیافت نہیں دکھتاہے۔

نابالغ یے کومد قد ویا اور بیند کیا کہ میں نے اس کی طرف ہے اس پر قبطہ کیا گار وہ وارا ہے قبضہ نالا اور نابالغ بحد بلوغ بنجا اس نے باپ کے قول پر گواہ قائم کے قو گھر اس کو یہ گایتا تار قائیہ ہے قلام کا ٹمن تی جو لکے معدقد ویا اس کے تن علی وعائے فیر کا قو میت کو آب پہنچا ہے اور اگر اسے کار فیر کا قو اب کی شخص نے بید کے دھو کے عمی طاح بہ کی فقیر کو صد قد اسے کار فیر کا قو اب کی شخص موس کو و نے ویا قو جا کڑے بیر مراجیہ علی سے ایک شخص نے بید کے دھو کے عمی طاح بھی فقیر کو صد قد و سے دیا تو ظاہر والی ٹیس نے سک اس کے بید کار فیر کا اور اس نے سال الک کر دیا تو طاہر والی ٹیس نے سک اس کی کہ دیا تو طافر والی ٹیس نے سکے بیر کا بالک کر دیا تو والی ٹیس نے سک اس کے بیر کا بالک کر دیا تو طافر والی ٹیس نے سک اس نے سک اس کی کہ دیا تو میں والی ٹیس نے سک اس کی کہ دیا تو والی ٹیس نے درہم نکا نے تا کہ کی مسکون کو و سو سے گھر اس کے خیال علی دیے کی والے دیکھی تو تھی ہے ایک شخص نے شکی یا جیب علی سے درہم نکانے تا کہ کی مسکون کو و سو سے گھر اس کے خیال علی دیے کی والے دیکھی تو تھی تھی ہے اگر کوئی ہا تھی صد قد کی اور سرد کر دی حالا تک اس کی کہ وجب اس پر بھی واجب نہ ہوگا ہے میں اجب نے ٹو المائنداس پر کی والے نے ٹوائ اور تاری تو تو کی ٹراوز پورائی تھی کا موگا جس نے صدقہ دیا ہے بیٹون اللہ المحتمین عمل مدقہ کی اور سرد کر دی حالا تک اس کی مسلوں کی میں اور کی رائے ویوں کی اور کی دیا ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے بیٹون اللہ المحتمین عمل کھا ہوگا جس نے صدقہ دیا ہے بیٹون اللہ المحتمین عمل کھا ہوگا جس

ع آنولہ طاز جدد ہم کی حم ہے لیکن جب صدقہ کے قصد سے دے چکا تو ظاہر ہیں کہ دائش ندسانہ سے ''فیل ہو جا تا لیکن فظانیت ہے وہ صدقہ نیل ہو عمیا جب تک فقیر کے ہاتھ میں نددے۔ سے اطانت اس داسلے کہ جب ایک نے دیا تو خواو گواووں ہرا کیکوسوال کرئے پریٹ ن کرے گا اورظلم کی مدرکر نامجی معاملہ میں

# 歌歌を出り、「というないので

اس تماب میں بتیں ایواب میں

بار (وَكُ:

## اجارہ کی تفسیر واس کے رکن الفاظ شرا نظ اقسام تھم واجارہ کے انعقاد کی کیفیت و صفت کے بیان میں

لفظ تع كساته اجاره كمنعقد جوني مشائح في اختلاف كياب

اگر کہا کہ ہم سنے تھے اپنے اس کھر ہے ایک مہید تک نشا تھا نے کا بھوش دی درہم کے فالک کردیا تو ہدا جارہ جائز ہاور
اگر کہا کہ اجر تک معاہد بنہ والدائر شہرا بلد الیتی میں نے تھے اس داری متفعت ایک مہید تک بھوش دی درہم کے اجارہ پر دی تو اسح
قول کے موافق جائز ہے بیٹر اللہ المحتین میں ہے کتاب استح میں نہ کور ہے کہ ایک تھی نے ایک دار کے کلا ہے کا دعویٰ کیا اور مد ما مایہ
نے اتکار کیا چھراس ہے اس دار کے ایک بیت میں دی بری تک دہنے پر مسلم کی قوجائز ہے چھرا کر مدی تے بدیت ای تحقی کوجس سے
صلح کی ہے کرایہ پر دے دیا تو ایام ابو بوسٹ کے فرد کی جائز ہے اور ایام مجھ کے فرد کی گئی جائز ہے بدقاوی قاضی خان میں ہوا و

بیان نیس کی تھی اور بعض مشائے نے فرمایا کہ تھ سکتی جائز تھی ہوتی ہے اگر چہ اس میں میعاد بیان ہو بید ذخیرہ میں ہے اکر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اس وارکی منفعت تیرے ہاتھ ہر مہیندوس درہم کے ہوش فروخت کی یا ای مہیند بحروس درہم کو نیکی تو میون میں کھا ہے کہ بیا جارہ فاسد ہے بید نہا ہے میں ہا اور میں سے اور میں ہے اور میں سے اور میں سے اور میں سے اور میں سے ایک مشارکے سے افتحال کے اس میں ہوئے میں مشارکے سے افتحال کی اس میں ہوئے میں ہوئے منفقہ ہوجا تا ہے بیر فیا تید میں ہے ایک فیص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے اس ملام کی خدمت وس ورجم ما ہواری کو فرید کی تو بیا جارہ قاسم ہے بیر فیان میں ہے۔

ایک سے ببدی بابت وعدہ کرتا اور دوس کواجارہ پردے دیتو کیاصورت ہوگی؟

اجاره ی مراد ہو۔ 🐣 مینی دوخش ساتھ تھا۔

ایک فض قبال اولی کے پاس کراپیا مرکی ای شے محدود کا جو با جارہ فویلہ کی سائٹی کے فضی کوری ہے العوانے گیااوراس
چیز کے مدو داور مال اجارہ میان کر دیا اور کراپیا مسلطنے کا بھی دیا اور آخر ہر سال شخ صفر کا وقت بیان کیا ہی نے کراپہ پر و ہے والے اور
لینے والے دونوں کے سائے لکھ دیا اور ماضرین نے گوائی کر دی کیا ہی سے ذیا وہ وونوں میں کچے معاملہ نہیں جاری ہواتو وونوں می
اجارہ مستقد نہ ہوگا ہے فلا صری ہے اور اگر اجارہ و دینے کو کی سنتی کی جائی نہیں ہی ہی معاملہ نہیں جاری ہواتو وونوں می
کراپہ پر دیایا ایسا تی کوئی وقت سنتی بیان کیاتو ہے جائز ہے گھراگر اس وقت کے آئے سے پہنچا جارہ کوتو ڑ دینا جا ہاتو امام مح سے ایک موروایت میں آیا ہے کہ تو زسل ہے بیچیط میں ہے ایک فنس نے دوسر سے سے
روایت میں آیا ہے کہ بینی تو فرسک ہے اور آگی ہے دوسر سے اجارہ کوتو ڑ دینا جا ہاتو تھیں وروایتیں آئی ہیں ایک
د و سے دیا جا ہر جب کل کا روز ہواتو پہلے منتا جر نے دوسر سے اجارہ کوتو ڑ دینا جا ہاتو تھی اور اس کو فقید اور جمع کے واسلے کراپہ پر وایت میں تو زسک ہے اور اس کو فقید اور جمع کی اور اللیت اور شمل میں اور اس کو فقید اور جمع کی اس کی اس کے دوسر کے اس کے دوسر کے اس کی میں ہوروایتیں آئی ہیں ایک روایت میں اور کرنے ہوا جا تو اس کو فقید اور میں کوئی اور کرنے ہوا ہو تو کہا ہوا والیت میں اور کرنے ہوا ہوتھی اور کرنے ہوا ہو کہا ہور اور اور کہا ہوا والیت کوئیں آئو ترسک ہور ہوتا ہور اور اور کوئی اور کرنے ہوا ہور کرنے ہوا ہور کرنے ہوا ہور کرنے ہور ہور اور کوئی ہور کرنے ہور ہور اور کرنے ہور کرنے

طرف مضاف ہودہ میرے زویک وقت ہے پہلے افاقہ ہوتا ہے ہیں دوسراا جارہ پہلے کے تن بھی کے معزنین ہوسکا ہے ہیں۔ سب اس
صورت بھی ہے کہ پہلاا جارہ آئدہ ووقت کی طرف مضاف ہو گھرٹی اٹھال اس نے دوسرے کے ہاتھ اجارہ دے دیا ہواورا گر پہلاا جارہ
آئدہ وقت کی طرف مضاف ہواور تی اٹھال اس نے فروخت کردیا تو منفی بھی نے کورہ ہے کہ اس شی دوردا پہنی ہیں ایک روایت بھی ہے
کہ وقت اجارہ سے پہلے اس کوفر وقت کا افقیار نہیں ہے اور دوسری بھی آیا ہے کہ اجارہ ہے کہ وقت آنے ہے پہلے اگر اس نے شفرو خت
کردی تو اس کا نعل جائز ہے اور فو تی اس پر ہے کہ تا جنافہ ہوجائے گی اور اجارہ الحماف باطل ہوجائے گا اور اس کو والی س دی گئی ہے اس کے اس ہوجائے گا اور اس کو والی دی گئی ہے ہے۔ سے بھلے بسیب جیب کے بھم قاضی اس کو والی دی گئی ہے ہے۔ اس کی ملک بھی آگئی تو اجارہ ہود نہ کرے گئی واضی سے اس نے رجوٹ کر لیا تو اجارہ بود نہ کرے گئی ہے اس کی ملک بھی آگئی تو اجارہ ہود نہ کرے گئے ہوناوئی قاضی

ا فاوى الوالليث ش كلما بكراكركى ووسر ال الي كدجب شروع مهينة تع في في تقيم بيداركراب يردي جب كل كا روزا اے تو می نے بھے بدوار کرایہ پرویا تو اجارہ جائز ہال جی تعلق ہے کذائی الحید اورای پرفتوی ہے بیتد میں ہے مس الائمدسرهى في فرمايا كه ماريد بعض مشائخ في فرمايا ب كدفع كوشروع مهيندو فيره أحده اوقات كي طرف مضاف كرناسي باليكن سن عقد کوآئد و دلت پرمعلی کرنا سی جیشن ہے مثلاً جب کل کاروز آئے تو اجار وسنے ہے اور فتوی ای تول پر ہے بیانا وی قاضی خان میں ہے ویعی مرد آزاد نے اگر کہا کہ میں نے اسے تیس اس کام کے داسلے اس تدردرہم ماہواری پر قروعت کیا قویدا جارہ سے ہے بیقمبر بدو خلاصہ میں ہے ایک محص نے دوسرے کوایک کیڑا ویا کداس کوفروشت کرے اور اس شرط بر معلق کیا کہ جو پھھاس قدر داموں سے برستی ہے وہ تیرا ہے و فرمایا کدر بالوراجارہ کے ہاورامیاا جارہ فاسد ہاورا گروہ کیڑااس مخص کے باتھ میں ضائع ہو گیا تو ضامن موگار بچیا میں ہاب واضح موکرا جارہ کے شرا کا چندتھ کے بیں جمن شرا نکا انعقاد بیں اور بعض شرط نفاذ بیں اور بعض شرط صحت بیں اور بعض شرطاتروم بین قال المحرجم واضح موكداول اجاره كامنعقد مونا جا بيناور جب منعقد موكيا توعمل ورآمد موف كواسط شروط میں وہ شروط نفاذ میں اور پر اجار وسی ہوئے کے واسطے شروط میں اور بحد صحت کے لازم ہوجائے کے واسطے شروط میں اول شروط انعقاد بیان موتے ہیں از انجملہ مثل ہے ہی مجنون یانا بالغ و ہے مثل کا اجارہ منعقد نہ ہوگا اور بالغ ہونا ہمارے نز دیک نہ شروط انعقاد میں سے ہے نہ شروط نفاذ میں ہے ہے تنی کراگر مجھد اراز کے ناپائے شنے اپنا مال پاجان اجارہ پر دی بس اگر اپنے ولی کی طرف ہے ماذون ہے تواجارہ نافذ ہوجائے گاادرا کرمجورہے توولی کی اجازت پر موقو نے دہے گاای طرح اگراڑ کے مجورنے اپنی جان اجارہ پر دی اورسردی اورکام کیااورکام کرے سرد کردیاتو اجرت کامستی موگا اوربیاجرت ای کوسطی اورای طرح عاقد کا آزاد مونا مارے فزد بك اجاره كانعقاد كى شرطتين باورندنفاذ اجاره كى شرط بالى ملوك في اكراجاره كا عقد كياتو نافذ بوجائ كابشر طيكهوه ماذون ہواور اگر ماذون شہوگا تو مالک کی اجازت پر موقوف رہے گااور جب اس نے اپنی ذات کے اجارہ سے یا مولی کے مال اجارہ ے کام کر کے کام داخل کیاتو جو پھھاجرت مخمری ہو وستاج کے ذمدواجب ہوگی اوروومونی کو ملے کی اور اگراڑ کا یا غلام متاجر کے یاس مر کئے در حالیکہ اجارہ پراس کا کام کرتے تھے اور اجازت تھی تو متناجر ضاکن ہوگا کیونکہ بغیر اجازت ولی یامونی کے دونوں کو ائے کام میں لانے کی وجہ سے عاصب ہو گیا ہے اور اجرت واجب نہ ہو گی اور اگر غلام یا اڑے کو خطا سے قبل کیا تو اس کی مدد گار براور ی

ع - تولدا جارہ مضاف اقول بی اظهر ہے کیونکہ قبل وقت کے ہورے اصول میں پھڑھم تیس ہوتا جیسے قورے سے کیا کہ جب قلال تاریخ آئے تو تھ پرتش طلاق میں پھراس وقت سے پہلے ہائن کردیا تو وقت نہ کورٹ ایسے گا کیونکہ قورت اس وقت کل ٹیس ہے ج سیر حمق مینی بی اجرے قرار دی تو فوسرے۔

پر دین الا کے کی اور قیمت غلام کی واجب ہوگی اور مستاجہ پر اجرت واجب نہ ہوگی اور مکا تب کو اچارہ و بینے اور لینے کا خودا ختیار ہے۔ اور عاقد کا خوشی ہے عمد اُ اپنے نفع کے واسطے عاقد ہونا ہمارے نز دیک اس مقد کے انسقادیا نفاذ کی شرط نہیں ہے لیکن صحت عقد کے۔ واسطے شرط ہے اور عاقد کا مسلمان ہونا ہا لگل شرط نہیں ہے ہیں مسلمان و ذمی وحربی اور حربی مستامن کا اجارہ وینا ولیما جا تز ہے لیکن اگر عاقد خرکر ہوتو اس کا مرتد نہ ہونا امام اعظم کے نز دیک شرط ہے۔

مئله مذكوره كى ايك صورت جس ميس كام كے واسطے اجاره ير ليتا ہووه كام اجاره لينے سے يميلے اجرير

واجب ياقرض شهويه

ما حین کے زو یک نیس شرط ہے از المجملہ ملک ولایت جائے ہیں اگر کسی اجنبی نے اجارہ کا عقد کیا تو نافذ نہ ہوگا کیونکہ نہ همکیت ہےاورندولایت ہے لیکن ہمارے نز دیک اس کا انعقاد ہو کر ما لک کی اجازت پر موقوف رہے گا از انجملہ بیشر ط ہے کہ جس چیز ر مند کیا تمیا ہے بینی منافع وہ قائم ہوں اس اکر کسی درمیاتی اجنبی نے کوئی چیز اجرت پر دے دی چر بوری منفعت عاصل کرنے کے بعد ما لک نے اجازت دی تو اس کی اجازت جائز نہ ہوگی اور اجرت عاقد کو لے کی کیونکد منافع معقود علیها معدوم ہو محے اور وکیل کا اجارہ دینانا فذ ہوتا ہے کیونکداس کوولایت حاصل ہاس اس طرح اگر باب یاوسی یا قاضی یا شن قاضی نے تا بالغ کا مال اجارہ دیاتو جائز و نا فذ ہے کیونکہ شرع نے ان کونا سے مقرر کیا ہے اور پاپ ووسی و دادا اور اس کے دسی سے سوائے دوسرے ذی رحم محرم کا ان لوگوں عى سے كى كے بوتے ہوئے اجارہ يردينا مح نيل ساوران سب صورتوں عى اجاره كى مت كررنے سے مبلے اكراؤكا بالغ بوكيا تو اس کوخیار ہوگا جا ہے اجارہ تمام کردے یا تع کردے اور از انجملہ بیہ کہ جو کی وقیرہ کا جارہ بھی متنا جر کے سیرد کردینا شرط ہے جبكه مقند مطلقاً بواس ميں بھيل وفيره كي شرط نه بويہ جارا ند جب ہے تك كدا كرا جاره كي مدت كزر كئي اور ہنوز مستاجر كے سپرد نه كيا تو كرابيكا استحقاق بالكل ندموكا اور يجمدت كزرى بجرميره كردى توجقدر مدت كزشته كي اجرت كم كردى جائے كى ازانجمله بيكه مقد اجاره شن شرط خیارند مواورا گرشرط خیار موقوعدت خیارتک اس کا نفاذ ند موگااوراب مقدمتی موسنے کے شرا نظرمیان موستے میں از انجمله وونول متعاقدين كاراضي جونا شرط بهاوراز المجمله معقو دعليه يعني منفعت البيهطور بيصعلوم بهونا مؤبئ كهجس عمل جمكزان بزيري اكرمطوم ندبو بكدجمول بواس طرح كرجس ع جمكز الزاع بيدا موسكا بية مقديح ندبوكا بورندسي موكا ازامجله كل منفست كوبيان كرنا شرط بي كاكريول كها كديمي في اسية ان دونول كمرول على ساليك كمريا ان دونول غلامول على ساليك غلام تحي اجرت برديايا ايسے ى جزوں ش كياتو سي من ازائجمله كمروں وحوليوں وووكانوں ووود حيان كى كاجرت برينے من مدت كابيان كرنا شرط باور حويلوں وفيره ش بديان كرنا كركن فوش باليا ب شرط كال كراكران على ساكونى بيزكرابدير لى اوربد بیان ندکیا کہ میں اس میں کیا کام کرے گاتو جائز ہے لیکن ذھن کے اجارہ میں بیبیان کرنا ضروری ہے کہ کس واسطے اجارہ پر لیتا ہے اور جویابوں میں مدت وجکہ بیان کرتا جا ہے اور کس واسلے کرایہ لیا ہے آیا ہو جدالا دے گایاس برسوار ہوگا اور پیشرور کے اجارہ لینے میں كام بيان كرنا جائد ادراى طرح اجرمترك ين بحى جس جيزين كام الكاس كواثاره وتعين عديان كرنا جائد يا كرول كى كندى سلائي بين جنس ونوع ومقد اروصفت بيان كرے اور چرواہے كے حروورمقر ركرنے بي جنس وقد ريعن كموزے بيں يا كائے يا اونث یا بریان اور کس تدرین تعداد بیان کرنا ضروری ہے۔

ا مرقد ند بونا اتول مین جس نے عقد اجار والم برایا اگر دو گورت تیس بلک برو بوتو شرط بے کدو وس کے تقرقات نا فذئیل بوتے ہیں بخلاف عورت کے۔ ع قولہ پیشرورا قول بھن من عمل بجائے اس کے کھیت ہیں لین کھیتوں کی بنا اُن کھیت میں کام کرنا کس کے ذمہ ب

اجرفاس کے حق میں جس بی میں مام کے اس کی جن وقد دو مقت کا بیان کرنا شرطانیں ہے مرف دت کا بیان کرنا شرط ہادردود دو لیائی کے اجاد و پر مقرد کرنے میں دت بیان کرنا جواز تھد کو اسطے شرط دے چنا نچہ فلام کی خدمت کو اسطے اجاد و پر مقرد کرنے میں ابیائی ہے اور از انجملہ بیشر طے کہ اس بی استعقاد منتقد تھیا۔ قد شرعا کمکن و مقد و رہو ہی بھا کے ہوئے فلام کا اجاد و لینائیس جائز ہے کہ کھالی منتقدت کے واسطے اجاد و لینائیس جائز ہے کہ کھالی منتقدت کے واسطے اجاد و لینائیس جائز ہے کہ کھالی منتقدت کے واسطے اجاد و لینائیس جائز ہے کہ کہ کہ اس کا مامل کرنا شرعاً قد دت سے باہر ہے اور از انجملہ بیسے کہ جس کا میں ہوئی اجاد و لینائیس جائز ہے وہ کی اس کو اسطے لینا ہے وہ کی اس کو اسطے لینا ہے وہ اس کی تقدید کے واسطے لینا ہو وہ کہ تو میں اگر اجاد و لینائیس جائز ہوگا از انجملہ بیسے کہ جس منفعت کے واسطے لینا ہے وہ اس کی تو میں ہوئی کہ اس منفعت کے واسطے لینا ہو وہ کہ اور اور از آنجملہ بیسے کہ وہ شام ہوا در انجاز کہ کہ ہو ہوئی کہ اور اور از آنجملہ بیسے کہ وہ شام ہوا در انجاز کہ کہ ہو ہوئی کہ وہ سے مال منتول میں ہو جو در مقود علی کو تھی تھر سے اور اور از آنجملہ بیسے کہ وہ سے کہ اجمد معلوم ہوا زائجملہ بیسے کہ وہ سے کہ اور در اگر اس کے قبد میں میں جو جو می قدمت کے وہ شرخد میں اور کئی کے وہ شام کو اور اگر اس کے قبد میں سے موجود ہوئی قدمت کے وہ شرخد میں اور کئی کے وہ شرک کی تو میں کی منفعت نے وہ می مقود میں کی منفعت کو تی قدمت کے وہ شرخد میں اور کئی کے وہ شرک کی کہ منفعت میں میں میں میں میں جو جو مقدمت کے وہ شرخد میں اور کئی کے وہ شرک کی تو میں کی منفعت موش دی ہوئیں۔

ہمارے نزد کی اجارہ مابین متعاقدین کے فی الحال منعقد ہوتا ہے اور حق تھم لیعنی ملک میں موافق

حدوث منفعت کے ساعت بساعت انعقاد ہوتار ہتا ہے کہ

ل و تولد لائم بعنی اجده کلائق ومناسب بین ہے۔ عدر کیلن عذره والمعتبر بیل جن کوشر کان الیاہے۔ ع قولدا بیانیس بلک کل اجرت فی الحال موجدہ موجدہ مدم اجرت کی معتقدت کا الک موجد و بتاہے۔

عل موافق مدوث منفعت کے ساحت بساحت اُنعقاد ہوتار بتاہے میر بیاسرتسی على ہے۔

اجاره كى صفت بيه ب كراجاره اكراجاره محد مواور خيار شرط وعيب ورديت سه خالى موتو عامد علماء كزويك اجاره مقد لازم ہوتا ہے كذائى البدائع اور جو چزى بي شي شي او يكتى بيل جيے نتودو كلى دوزنى چزى يده سب اجاره ش اجرت ہوسكتى بيل اورجو ك يم شركن فيس موسكتي بين و ويمي اجاره عن اجرت موسكتي بين جيسة غلام وكيرْ سده فيره كذاتي الكاني اوراكر اجرت عن دربهم يادينارقر ار یا نے موں تو بیان مقدار ضرورت ہے اور جیدوردی بیان کرنا ضروری ہے اور آگرشیر عی ایک بی نقدرائے موتو ا جارہ عی و بی نقد مرادلیا جائے كا اور وہ مقداى يرواقع قرار ويا جائے كا كذائى النهابياور اكر شيريس فقود تخلفددائج مون اورسب يكسال جلتے مول اوركونى دوسرے سے برے کرنہ موتو مقدما تر ہوگا اور متاج کو اعتبار ہوگا کے ماہے جونقر اداکرے اگر چراس صورت میں اجرت جمول ہے لیکن الى جهالت فين ب جس سے زاع بيدا مواور اگرسي فتو درواج من يكسال مول اور بعض نفتر دوسر ، ب يو حكر موتو عند فاسد موكا اوراكر بعش نظرووس عضة بإده دائج موتو مقدمائز موكا اورجونفذ زياده جالا بوعى اجاره كانفذ قرارد بإجائة كاكونك ايسان عرف جارى ہے اگر چدوسر انقو دكواس يرفضيات موريميد على باوراكراجرت على كيلى ياوزنى ياعددى متقارب جيز قرار يائى تو مقدارو صفت مان كرناشرط باوراكراس شےكى بار بروارى شى خرچ يا تا بوتوامام اعظم كنزد يك وفاكرنے كى جك بيان كرناشرط باور صاحین کے زو کے شرطانیں ہے اور جب اجرت کی چیز میں بار برداری کا خرچہ بڑتا مواورد فاکرنے کی جگہ میان ند کی تو امام کے قول م اجارہ فاسد ہے اور صاحبات کے نزو یک فاسد ت ہوگا اور جہال زین یاوار عبوی وے دے گایار برداری کے بھاڑے یا واجب السايعي جب كى قدرمسافت في ريكاتواس كاحسراجرت في فيكاوركام كالماده على جال اس كوكام يوراكرك دےدے وہاں اجرت نے نے اور اگر اس جکدے سوا کہیں دوسری جگداجرت کا مطالبہ کیا تو وہاں متاجر کواد اکرنے کی تکلیف ندوی جائے کی ملدطالباس سے اٹی معبوطی کر لے کہ جہاں اوا کرنے کی جکدے وہاں اوا کرے گا اور اگر اجرت کی یار برواری وخرچات مواد جال ما ہے لے نے بی در سی

معقو دعلیہ کی قیمت وینی واجب ہوگی ای طرح ہر کیلی ووزنی چیز چوشقطع ہو **جاتی** ہے لیتی بازار میں اس کا آنا بند ہو جاتا ہے اگر اجرت قرار دی اورانقطاع سے پہلے دیتا اس کی مدت قرار دی توشش فکوس کے اس کا بھی تھم ہے بیچیط میں لکھاہے۔

اگرکی غلام کوایک جمید قدمت کے واسط بی باتدی کی قدمت کے کوش اجادہ پر لیا تو فاسد ہے کیونکہ جنس فدمت متحد ہے ہے رائ الوہان جس ہا اور اگرکی نے تعل اجرت پر دیا اور گدھا جرت جس لیا تو اختلاف جنس کے باعث جائز ہے بیتا تار فانیہ جس ہے قاوئ ایواللیٹ جس ہے کی تحقق روئر نے کے اسطے باہم میلوں بیلوں کا معاوضہ ہوا پر اگر ہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوا پر اگر ہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوا پر اگر ہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوا پر اگر ہم جنس مفتوں کا باہم معاوضہ ہوگیا حق المحقوم ہا اگر اجرت پر دینے والے نے اس سانیا نفح ہر پور حاصل کرلیا تو ظاہر الروایة کے موائن اس پر اجرالائل واجب ہوگا اور اگر ایک غلام خدمت کے واسطے دو جموں نے لیاس نے ایک کی خدمت کی اور دو مر ہے کی نے کی تو اس کو کھی جر اسطے میں ہوگا اور ایوائی سے جائے جس فر بایا کہ اگر ایک غلام دو مخصوں جس مشترک مکول ہو بھر ایک فیصد ہے اپنا حصد ہر سے ماتھ ایک میکول ہو بھر ایک ہی دیا کہ وہ کا میں وہ سے دو الم دو قام ہوں اور دو کام مختلف تر ار دے کراس طور سے اجادہ جس لیا تو جس لیا تو جائز ہے کہ دائی الحد ہر ایک کی خدمت کی اینا حصد ہم سے این خواج ہو سے میں ایک کی اینا حصد ہم سے ایک خواج ہوں اور دو کام مختلف تر ار دے کراس طور سے اجادہ جس لیا تو جائز ہے کہ دائی آئی گیا ہے۔

פנית ליות:

## <u>اُجرت کب واجب ہوتی ہے اور اس کے متعلق ملک وغیرہ کے بیان میں</u>

تواجرت داجب ہوگی کے تکہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منعت حاصل کرنے کی قدرت اس نے پائی ہے اور اگر شہر سے باہر سواری کے واسطے کرایہ لیا تھا تو اجرت واجب نہ ہوگی جبکہ اس نے شہر جس روک دکھا ہوا در اگر ٹوکواس روز اس مقام پر لے کیا اور سوار نہ ہوا تو اجرت واجب ہوگی اور اگر وہ دن گزرجانے کے بعد ٹوکوشیر کے باہراس مقام پر لے کیا تو اجرت واجب نہ ہوگی اگر چہ جس مقام کی طرف عقد مضاف ہے وہاں منفعت حاصل کرنے کی قدرت پائی لیکن چونکہ وہ دوزگز رکھیا ہے اس واسطے اجرت واجب شہوئی بید فتیروش ہے۔

اگرمتا جرکے گھر میں درزی نے تھوڑ اسا کپڑائ دیا تواس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی 🖈

اکرمتاج نے کہا کہ بھراس بھر نہیں رہائی اگر با مشقت کے متاج اس کا درواز و کھول تیں دیا تھا گھردت کر دہائے کے بعد متاج نے کہا کہ بھراس بھر نہیں رہائی اگر با مشقت کے متاج اس کا درواز و کھول سکا تھا تو اس پراجرت واجب ہو کی ورند نہیں اور موج کواس طرح جمت لانے اور جھڑا کرنے کا اختیار تیں ہے کہ تو نے طاق کو کیوں نہ تو ڈوالا پھرواضح ہو کہ اگر اجرت جگی اور مرح ہوائی مطالہ کر ساور ہا کر تھا وار خمری ہے اس کے حاصل کر لینے کے لئے گھر کو دوک رکے اورا کر معیادی ہے تو مطالہ تیں کہ سکت موج ہے جب بک معیاد یا کر رہا وار کر تھا وار خمری ہے تو جب ایک قبط گزرے تو واجب ہوجائے گی لینی ہے تھا واجب ہوگی اورا کر معیادی ہے تو مطالہ تیں کہ ساتھ جو نے حاصل کی ہے اس قد داجرت بھی اورا کر معیادی ہوگی اورا کر متاج کہ والی کر داجرت میں ہے گا تھیار ہوگا اورا کر اس نے متاج کے کا افتیار ہا وار خمری کا افتیار ہوگا اورا کر اس نے متاج کے کو ایم شال کی ہورہ ذاہدے کر ایم طلب کرنے کا افتیار ہا والا تک کا میں میں کہ کو اورا کر اس نے متاج کے کہ رہی کا میں اور دار کے مالک کو جردوز ایک میں میں کہ میں کا میں کیا طالا تکہ کا میں ہے کہ کہ میں ہوگی ہوت کیا تھیاں ہوگا اورا کر اس نے متاج کے کہ رہی کا میں اور دار کیا کہ اور در کی کو کا میں جہ ہو اور کی جو نہ کہ جو اس کی بھر تھو اور کی ہو تھیں تھی ہوگی ہوتین میں ہوگی کہ جہاں تک ہوتھا کہ وہ اس کی میں پہری اور کو ایک میں ہوتی کی تھوڑ کی اور دور کہ ایک میں ہوتھی کہ تو کہ اورا کہ اور کہ کہ کہ کہاں تک ہوتھا کہ دور کی ایک میں طلب کی تو کا ہر اگر دولیے کے موافق مطالہ موافق میں مطالہ مورکی کہ کہا کہ جہاں تک ہوتھا کہ کہاں تک دیا ہو ہوتھا کہ کہا کہ جہاں تک ہوتھا کہ موافق کی کہا کہ جہاں تک ہوتھا کہ موافق کی کہا کہ جہاں تک ہوتھا کہ موافق کی کہا کہ جہاں تک ہوتھا کہ کہا کہ جہاں تک ہوتھا کہ دور کی اورت طلب کی تو کا ہر اگر دور کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہاں تک ہوتھا کہ واس کہ کہ جہاں تک ہوتھا کہ دور کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ دور کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ

کہ جس قدران کے واسطے واجب ہوا ہاں کو حقولی سے طلب کری ہو گئے نے تو کی دیا ہے کہ جس بیتا تار فانیہ جس اکھا ہے اگر زیور
وی روز تک عروس کو آراستہ کرتے کے واسطے کرایہ پرلیا اور قینہ کرلیا اور عروس کونہ پہتایا اور حدت گزرگی تو فر بایا کہ اجرت واجب ہوگی
یہ جیا مزحی جس ہے اور تو اور بھام جس سے دارے ہے کہ ایک جس نے ایک جمل کھ تک سوار ہونے کے واسطے کرایہ پرلی پر
اس کو اپنے اہل وعیال جس چھوڑ کیا اور سوارت واتو اس کو کھیا جمت نہ سطے گی کھوٹھائی نے منفقت ماصل کرنے کی جگہ منفقت ماصل
کرنے کا قابونیس پایا اور اگر کل کو پھوٹھسان چھے وہ مخص ضائی ہوگائی طرح اگر کوئی میش کھ تک پہنے کے واسطے کرایہ پرلی تو بھی
کرنے کا قابونیس پایا اور اگر کل کو پھوٹھسان چھے وہ مخص ضائی ہوگائی طرح اگر کوئی میش کھ تک پہنے کے واسطے کرایہ پرلی تو بھی اس صورت جس بھی تھم ہے یہ
کی تھم ہے ای طرح اگر ایک مہینہ کے واسطے کوئی محل کہ تک سوار ہوجائے کے لئے کرایہ پرلی تو بھی اس صورت جس بھی تھم ہے یہ
و فیرو جس ہے۔

اگرائیے گھر میں پہننے سے کپڑے کو ویبائی ضرر ہوا جیبا اس مقام کے پہننے میں ہوتا یا اس سے کم ضرر ہوا تو مثل قول فقیدا بواللیٹ کے تکم ویا جائے گا جہ

اگر بجائے دھوئی کے اس مبلہ علی دھر ہے ہواور اس نے افکار سے پہلے دنگا ہوتو جو اجرت تغیری ہے وہ لے کی اور اگر اس نے انکار کے بعد رنگا ہوتو کپڑے کے مالک کو اختیار ہوگا کہ جائے گیڑا لے اور جس قدر اس علی رنگ کی وجہ ہے ذیا وقی ہوئی ہے اس قدر دے دے یا کپڑے کورگر بز کے پاس چوڑے اور اسے سید کپڑے کی قیمت بدول رنگ کے اس سے لے لے اور اگر اسک صورت علی جولا ہہ ہواور اس نے افکار سے پہلے ہوت کا کپڑا اینا ہوتو اجرت مقررہ اس کو ملے گی اور اگر بعد انکار کے بنا ہوتو وہ کپڑا جولا ہدکا ہوگا اور جولا ہے یہ مستاج کو اس کے سوت کے حل سوت دینا واجب ہوگا میر ظلام میں ہے اگر کس نے ایک ٹو کرا اید کیا اور آدمی

ل بلدمتاج فعب كرفية ضاكن بوكيا . ع قواتكار عضاكن بوكيا .

جس کام کااڑ قائم ہوہ وروک سکا ہے کن اگرا جرت اوا کرنے کی کوئی میعاد مقرد ہواتہ کیل روک سکا ہے اور جونا ہداور
جام دکھڑی چرنے والا اور ہروہ فضی جس کام کرنے سے شعین بدل کرووسری شے ہوجائے اس طرح کدا کرفاصب اس فل کو
حرک کرتا تو ملک ما لک زائل ہوجائے کا بھم کیا جاتا تو وہ فض اجارت کے واسطے روک سکا ہے اور بیسب اس صورت بی ہے کہ
کار مگر نے اپنی دکان بی کام کیا ہے اور اگر مت جر بھی کام کیا ہے تو نہیں روک سکتا ہے بیوجیح کروری بی ہے اور اگر مت اجرائے والے میں کام کیا ہے تو نہیں روک سکتا ہے بیوجیح کروری بی ہے اور اگر اس کام کا
کرنے والے نے کیڑے پر کندی کی اور شاستہ فیرہ کے استعمال سے اس بی بچوائر طاہر بہو آیا تو روک سکتا ہے اور اگر اس کیا م کا
کور نے والے نے کیڑے پر بہا ہے اور اگر مت ہے کہ ہر طال بی اس کوروک رکھنے کا حق صاصل ہے بینجا ہے تی شد کے کا ور بیا مام اعظم
روک رکھنے کا استحقاق حاصل ہے اور اگر اچرے کے باس قول ہو جانے کا اور اگر اگر نہ ہوجے جمال و کرا ہے پر اگر اس کے اور بدوں اجرائر نہ ہوجے جمال و کرا ہے پر الا وغیرہ تو اجرب ما قط ہوجائے گا اور اگر اگر نہ ہوجے جمال و کرا ہے پر الا وغیرہ تو اجرب ما قط ہوجائے گا اور اگر اگر نہ ہوجے جمال و کرا ہے پر الا او غیرہ تو اجرب ما قط ہوجائے گا اور اگر اگر نہ ہوجے جمال و کرا ہے بیا والا و غیرہ تو اجرب می تو الدہ غیرہ تو اجرب ما قط ہوجائے گا اور اگر اگر نہ ہوجے حمال و کرا ہے بھوٹو الا وغیرہ تو اجرب ما قط ہوجائے گا اور اگر اگر نہ ہوجے حمال و کرا ہے ب

ل كونكه علم مداك كالأنبس ب- ع معظل جس كادا كرنا ينظم تغيراب-

تېر(بار):

أن اوقات كے بيان ميں جن پراجاره واقع ہوتا ہے

دونوں میں ہے کی کوئن کا اعتبارت وگابید بدائع میں ہے۔

ا اگروس ورہم پرسال محرے واسطے اپنامکان کرانہ پردیاتو جائز ہے اگر چدا ہواری قبط میان ندی کیونکہ مدت معلوم ہے بہ كانى عى إيك فن في الكروز كرواسط كى كام كراف كوكونى مردور مقرد كيالي اكروبال كراوكون كامعول يدبوكم ي صرتك كام كرتے مول تو ون مجرے يمي مراد موكى اور سے خروب آفتاب مك معمول موتوب مراد موكى اور اكر دولوں معمول في آو صبح سے فروب تک رکھا جائے گا کیونکہ اس نے دن کا انتقا کہا ہے اس کے اختبار سے فروب تک قرار دینا جا ہے بیٹنا وی قاضی ف میں ہے۔ کھر کے کام کے واسطے جو تھی اچر مقرر کیا گیا اس کا کام ہے ہے کہ من تڑکے اٹھے اور چرائے روٹن کرے اور اگر وندوم کی نہے۔ وزو كى بوتوسى كل اعداور بانى لاكروضوكراد ساوروضوكا طشت الفاكركر چديجدي بيك آئدادر جاز سرك دنول بين مع وشام ام محددوثن كردے اور مخدوم كے باتھ ياؤل اور تمام بدن دبادے يمال تك كدومو جائے اور ايسے اور كام مرورى بيل ي خزائه الفتادي مي باوراكر كمي في ايك روز كرواسط وكرايه برليالو من صادق عفروب تك موار موسكا بهاورا كررات ك واسط لیاتو خروب سے سوار ہواور میں مساوق ہوتے ہی واپس کردے بیٹزائد استفتین بیں ہے اور اگر نہار کے واسطے کرایہ لیاتو اس کا تھم كتاب عي خركوريس إوربعض مشائح في فرمايا كرميح آفاب فط عفروت كسوار موسكا بي كونكه نهار وشي كانام باور بعض مشامخ نے فرمایا کہ مین مختلوفرق کی ائل افت کے نزو کی ہے کہ وواوگ نہار اور وز کے معنی میں فرق کرتے ہیں اور عام اوگ بی بول جال سن فرق میں کرتے ہی وی عم موگا جوا یک روز کے کرا یہ لینے می خرکور مواہد بیڈا وی قامن خان سے دوان انکاری دابة من العذوة الى العشى بردها بعد زوال الشمس أكركى ترتدو عصا تك كواسط كوتى ثؤكراب براياتو زوال مس كابعد والیس کرے اورمشائ نے قربایا کرموری ڈیطے وائیس کرنے کا تھم اٹل حرب کے محاورہ کے موافق ہے اور ہمارے عرف کے موافق اجار مسورج فر صفحتام تدبوكا بعد فروب حس كتام موكا كونك بهار ينزوكي مشاركا لفظ فتفاسورج فروسين كي بعد كوفت بولا جاتا ہے ای طرح اگر فاری میں کیا کدابن خربدر می گرفتم تاشا نگاہ میں نے میٹیرشا نگاہ تک کے واسطے ایک درہم کو کرامدلیا تو بھی مارے عادرہ کے موافق مورج ڈو بے تک ہوگا کذانی الحیا۔

اگرکسی برهنی کواچارہ برمقرر کیا کہ دن روز تک میرا کام کرے تو عقدا جارہ ہے جودیں روزمتصل میں وہ

قرارد يے جائيں سے 🖈

ا ايرانش جوار كام كى الاستدائ مو

روز کے لئے مردورکیاتو مردور پرواجب ہے کہ تمام دن بھی کام کر ہاورسوا نے قرض نمازوں کے کمی کام بھی مشغول نہ ہواور قاوئی الل سمر قدیم ہے کہ اہمار ہے بعض مشائ نے فرمایا کہ نمازسنت بھی ادا کرسکنا ہے اور اس کے کہ اہمار ہے بعض مشائ نے فرمایا کہ نمازسنت بھی ادا کرسکنا ہے اور اس کے کہ اہمار ہے اور اس کے میں ہونے الروایة بھی تھا ہے کہ بھی الداقاتی نے فرمایا کہ متناجر اسپے اجرکو ہم کے اندر جدی نماز میں جانے ہے کہ تمثول رہا تی اجراکہ ہم کے مشغول رہا تی اجرت کان لے اور اگر میں جانے ہے کہ تمثول رہا تی اجرت کان لے اور اگر جامع مجد دور ہوتہ جس تدرور تک وہ اس کام بھی شغول رہا تی اجراکہ بھی کہ ہوتہ اجراکہ میں مشغول رہا ہوں تو یہ تی کہ تمانہ میں جو تھائی دور اس نے مرف کیا تو چوتھائی مردوری کان کے دوری کان ہوئی کہ مسئول رہا ہوں تو یہ تی کہ مسئول ہے کہ جو تھائی میں ہے۔ اگر ایک جمید ہوئی اس ہے کہ جو تھائی میں ہے۔ اگر ایک جمید تک اس جو کہ اسٹے کہ کہ دوری تا کہ دوری تھی اور دوری کی ابتدا نمان تا تھا تھی ہے۔ اگر ایک جمید تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی ہیں ہے۔ اگر ایک جو تھائی تھی ہوئی تھی ہوئی اور دوری تک نماز میں دیا ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی اور دوائل نہ دوگا اور اجام ہوئی ابتدا نمان تھی ہوئی ہیں ہے۔

ایک بوسی کوایک روز رات تک کے واسط اچر مقرر کیا گاراس کودومرے فض نے بھم کیا کہ میرے واسط ایک تھیراایک درہم میں بنادے اس نے بنادیا ہیں آگراس کو مطوم تھا کہ بیاجر ہے تو حال آئیس ہے اور اگریش معلوم تھا تو یکی ڈرٹش ہے اور بھنی ویے برسی نے اس کا میں لگائی اتی حردوری کم کردی جائے گی جی اگر متاجر نے اس کو حلت میں کردیا لیجی معاف کردیا تو پوری حردوری معالی کردیا تو پوری حردوری معالی کردیا تو پوری حردوری معالی ہے حوال ہے یہ وجیز کردری میں ہے اور اگر حردور نے ایک مقررہ ونے کے بعد کھائے وغیرہ کے اور اگر حردور نے ایک کے بھال مقررہ ونے کے بعد کھائے وغیرہ سے کا کام کرنا حال آئیس ہے ایک ہیں اگر چاس کو دور ہم پر تھا ور دور ہم کے بہاں دودر ہم پر تھم تا ہے تو دومر سے کا کام کرنا حال آئیس ہے اگر چاس کو بودر ہم کون شدے بیچیا ہیں ہے۔

حِوْتُها باري:

### اجیر کواجرت میں تصرف کرنے کے بیان میں

موج نے بین جس کی جزاجادہ پر لی ہے گرمتا جرکواج ت ہے بری کیایا جستان کو بہر کردی اصدقہ وسد کی اور بیام مستاج کے منفعت حاصل کرنے سے پہلے کیا اور صفر بھی جیل کے ساتھ اجرت اداکرنے کی شرط نظی تو ایام ابو ہوست کے زو کیا جا زئیں ہے خواہ متا جرقول کر سے باری اور اجارہ عالہ باتی رہے گا سے نواہ متا جرقول کر سے بار کر ہے دی اور اجارہ بالی رہے گا اور اگر بال میں اجرت بھی شہر ابواور موجر نے مستاج کو بہر کیا اور باجی بعند دائع ہونے سے خواہ متا جرقول کر سے باری کر ایر اور ایک اگر اجرت کی اور اگر بہردا کر و باتو اجارہ بالی قبضہ دائع ہونے کے اور اگر میں اگر اجرت کی کیا اور اگر میں اگر اجرت کی اور اگر متا جرکواجرت ہے بری کیا یا اجرت بید کردی ہیں اگر اجرت دین ہواور جبل کی شرط ہوتو بالا جماع کے ہوئے سام بھول کے اور صفر اجارہ بالا جماع کے ہوئے سیام بھول کے اور صفر اجارہ بالا جماع کے ہوئے سیام بھول کے اور صفر اجارہ بالا جماع کے ہوئے کے اور اگر متا جرکواجرت کے بور کی کرنا ہے تھیں ہے بیٹیا تیر سے ہورا کر متا جرکو کو بالا جماع کے بور کی متاج کے بور کا اور اگر ہوائے ایک دو بھی ہے بیٹی تیر ابواد الکر متاج کے بور کی متاج کے بور کی متاج کے بور کی متاج کے بور کی کرنا ہے تھیں ہے بیٹی تیر ابواد الکر متاج کے بور کی متاج کے بور کی میون کی کرنا ہے تھیں ہے بیٹی تیر ابواد کی کرنا ہے تھیں ہے تھی ابوالیت کے بور کی متاج کے بور کی متاج کے بور کرنا ہے تھی ہوئے تیں ہوئے بور بالا تھاج ہے بور بالا تھاج کے بور کرنا ہے تھی ہوئے تیر کرنا ہے تو ہوئے باز ہوئے وادرا کر ما ہواری کو موجر نے بادر مضان کا کرا ہے بیر کی کرنا ہے تھی ہوئے تیں ہوئے جو باز ہوئے وادرا کر ما ہواری کر

لیا ہے تو رمضان آنے سے پہلے کیں جائز ہے اور جب رمضان آجائے تو جائز ہے بیر محیط سرتھی میں ہے اور ہم ای کو لیتے ہیں بی وجیر کروری میں ہے۔

اگرتھف سال گرد کیا گھر موج نے اس کو پوری اجرت ہے ہی کیا یا ہی۔ کردی قوایام جھ کنزد کیہ سب ہے ہی ہو جائے گا اورایا م ابو بوسٹ کنزد کیے تصف ہے ہی ہو گا اورانیا م ابو بوسٹ کنزد کیے تصف ہے ہی ہو گا اورانیا م ابو بوسٹ کنزد کیے تصف ہے ہی ہو گا اور تسخ ہے ہی ہے ہوگا یہ بیاسر تھی جس ہے ما کم شہید نے تین جی بھی نہیں گئی کہ موج نے متاج کو اجرت ہدکر کے وے دہ اجرت جواس موج نے متاج کو اجرت ہدکو کا جرت ہدکر کے وے دہ اجرت جواس موج نے متاج کو اجرت ہدکر کے وے دہ اجرت جواس کے دے دی ہو اپنی کر لے سوائے اس قد و حد کے جوسال جی ہے گز را اور زین متاج کے پاس دہی ہو اور اگر موج نے اجرت ہو اس متاج کے دے دی ہے اور اگر موج نے متاج ہے اجراک موج نے متاج ہے کوئی مال میں خواج کوئی مال ہو ہو گئی اور اگر موج نے متاج ہے کوئی مال میں خواج کوئی مال ہو ہو گئی الی متاج ہے کوئی مال ہی ہو جائے گا ہو تھرا کر موج نے متاج ہے کوئی مال ہی ہو جائے گا ہو تھراک موج ہو ایس کر باسوند رہو گیا تو متاج اپنے شن کے دہ ہم دائیں کے گا مال میں جواج کا مال میں جواج کا می خواج کا می جواج کا می خواج کا موج کے دہ ہم دائیں کے تو موج کی خواج کا می خواج کا میکن دی ہم کی کی گا ہو خواج کا می خواج کی کوئی ہے کوئی ہو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوئی ہے کوئی ہے

اگر موجر و مستاجر نے ہاہم تھ مرف کر لی اورور ہموں کے فوش دیار لئے ہی اگر مستاجر کے منفعت تام حاصل کرنے کے بعد الیا کیا یا اجرائی فیلے مرف بالا جماع جائز ہا اور اگر تمام منفعت حاصل نہیں کر چکا اور شرفیل اجرائی ایرا تو ہے ہوائی قول امام بھر اورائی آل امام ایو یوسٹ کے جائز ہا اور دو مرا قول امام ایو یوسٹ کا ہے ہے کہ اگر ابنا و محل ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو تاتے مرف باطل ہوگئی ہے تھم اس صورت میں ہے کہ جب اجرائ امام ایو یوسٹ کا ہے ہے کہ اگر ابنا و محل ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو تاتے موال ہوگئی ہے تھم اس صورت میں ہے کہ جب مختصت ہے پہلے ایسا کیا ہو یا اس کے بود اور خواہ شخیا اور مستاج کے ایرائیا ہوگئی ہو تا ہو گئے ہو ہوا ہو گئے تاس کے ویا اس کو بینا رو ہے تو جائز میں ہو خواہ استمام مختصت ہے پہلے ایسا کیا ہو یا اس کے بود اور خواہ شخیا اور مستاجر کی شرط کا گئے کے بعد ایسا ہو یا اس سے پہلے اور کتاب الاصل میں تعمل کے بھر ایسا ہو یا اس سے پہلے اور کتاب الاصل میں تعمل کی بھر طیکہ حال نے کہ در تا تاہ ہوا ہوائی ہوائ

اگر کھودرہم معلومہ کے وض ایک سال کے واسطے قامی کوایک گر کرایہ پردیا پھرایک فض نے موجر سے بھوقرض انگااس نے قامی کو تھم دیا کہ دوم بیند کا کرایہ اس فض کو وے دے ہی وہ فتض قامی ہے آٹا و موض وغیرہ الی ایک چیزیں لیتار ہا یہاں تک کہ

ل مینی اجارہ ٹوٹ جانے کے بعد ہے مثل اجرت مینی جسے متاج پراجرت لازم ہوگا۔ سے ایف عمل کام پورا کر لینا بعی سرف کام دلے کرلیا۔ سے مقرمعین جاندی گلائی ہوئی کی اینٹ یا گلزا ہو۔ اكرمكان والي في مهيد كررت م يهلي تمام كرايه بيجل ليما بإبادرمتاج قا نكاركياتو جنف دن مناجركور بع موت ہیں اتنے ونوں کے کرابید ے دیتے کے واسلے مجبور کیا جائے گا اور باقی ونوں کے حصہ کے کرابیدے دینے کے واسلے مجبور نہ کیا جائے گار بچیا میں ہے اگر کسی نے معین کیڑے کے وض ایٹا محر کرایہ پر دیا اور متاجراس میں رہاتو مکان والے کو کیڑے پر تبعد کرنے ہے میلے متاجریا کی دوسرے کے باس اس کیڑے کے تاخ کردیے کے اختا انہیں ہا ک طرح عروش وحیوان و کیلی ووزنی و فیرو ہر نے معین میں سی بھم ہے بیمبوط میں ہے اور اگر کیلی ووزنی کوئی چیز غیر معین جو محروصف بیان کر کے متاجر کے ذرقرار دی گئی ہوتو قبند كر لينے سے پہلے ميتاجر كے باتھ اس كے فروخت كرد ہے من كھي ذريس بر كريكم اس وقت ب كد جب كوئى شے بسب استیفا عظمتفعت یاشر طاقیل سے منتاج کے درواجب ہوگئی ہور چیط میں ہادراگراس کے عوض کوئی ہے معین فرید کی تو جائزے خواہ ای مجلس ش اسید تبند میں الے لی ہو یاندلی ہواور اگر بعوض اس کے کوئی غیر معین چیز خریدی تو بدد س تبند کرنے کے جدانہ ہواور اگر قبعدے سلے جدا ہو کیا تو تا قوت جائے کی اور اگر مکان والے نے اس چیز کوجوکرانیٹ و مرتغیری ہے موالے متناجر کے دوسرے ك باتعوفرو دت كياتو روانيس ب كونك جوجزكى فخص كية مدقر ضبهواس كووائة قرض دار كيدوس كالعوفرودت كرنا جائز نیں ہے بیمسوط می ہے اگر کمی مخص نے ایک سال سے واسط اپنا گھر بوض ایک غلام عین کے کرایہ پر دیا اور بنوز غلام پر قبضہ ندکیا اورند كمرمتاج كيردكيا تفاكده وغام آزادكرديا توستق باطل ب كونك جواجرت قرار بإنى بوه استيفا ومنافع ياهجل يأشر طهجيل کے باتے جانے سے موجر کی ملک شی ہوجاتی ہے اور بہاں ان ش سے محدثال بایا میا اور اگر موجر نے غلام پر تعد كرليا اور بنوز من جركومكان كا قبطرندد يا تها كدفلام كورة زادكرد ياتوا عمال جائز بيديد على ب محراكرمن جرفي تعديم ليااور ميعادسكونت تمام ہوئی تو خیر اور اگر مقدا مارو تح ہوگیا خواہ مکان پر استحقاق ابت ہونے کی وجہ سے یا دونوں عمل سے کی کی موت یا مکان کے كفرق بونے كى وجد سے إقدرت انفاع حاصل تدريخ ك إحث سية أزادكر في والے يرغلام كى تيت دين واجب بوكى اور اگرو وغلام متاجر کے پاس ر بااورمتاجراس مکان میں ایک مہیندر با جروونوں نے غلام کوآ زاوکردیا تو موجر کی طرف سے ابتدر ایک مهیدی اجرت کے آزاد موااور باتی متاجری طرف ہے زاوموااور باتی سال کا اجار وٹوٹ کیا یہ مسوط میں ہے اور اگر بحرمتاجراس مكان عى إتى سال تك رباتواس كواجر المثل في ينايز على يدفيا شدى باوراكرموجرك غلام ير قبندكرة سع يبل معادسكونت بورى بوكن بحره وغلام مركميا يا استحقاق بمي الليا كياتواس براجرالتل واجب بوكام البياب ترربواورا جاره فاسده كي صورت يس بھی اجرالتل واجب ہوتا ہے لیکن جس قدر بیان کیا گیا ہے اس سے بڑھایا نہ جائے گار محیط سرحی میں ہے اور اگرموجر نے وہ غلام بسبب خیار عیب یا خیار دیت کے واپس کر دیا حالانک مت جر پوری مدت تک سکونت حاصل کر چکا ہے تو اس پر اجرالشل واجب ہوگا كونكر عقدا جاره جزية وث كيار خياثيدي ب-

اگرمتاج نے وہ فلام مکان والے کو دے دیا اور ہنوز مکان عی سکونت شاختیار کی تھی کہ خود ہی وہ فلام آزاد کیا تو عن یا طل ہے کیونکہ مکان والے کو دے دینے کی وجہ ہاں کی ملک ہے لکل کیا لیس اس نے اسیسے قلام کو آزاد کیا جواس کی ملک عی نیس ہے یہ مسوط عی ہے اور اگر متاجر ایک جمید تک مکان عی د ہا چھر متاجر کے پاس وہ غلام مرکیا قبل از یں کہ موجر کے ہر دکرے قومتاجر کو ایک جمید کا اجرائیل دینا واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو ہر خلاف اس کے اگر اجارہ قاسمہ وتا تو اجرائیل وینا پڑتا کر فلام کی قیمت کے

ا بعن قبعنا سے پہلے نظام رہ ہے کا اختیار ٹیس ہے۔ میں مثلاثیوں وہا ندی کا گزاو قبروں میں استیفارتمام عاصل کر لیما اور جمیل پیگئی۔ میں بعنی اعماق جائز رہے گااور محتق پر قبہت واجب ہوئی۔ ہے اجرائش بعنی جواس کے شرک مکانوں کا کرایہ ہو۔ میں مشاؤر ش میں الدایا کیا۔

پرتے پر جوابیہ مہید کا کرایہ پڑتا ہواس سے قیادہ ترکیا جاتا ہے جا کس ہے اگر موجہ نے متاجر کی بادا جازت مال اجارہ کہ جو مین ہے جسندی لے لیا اوراس کوفروفت کردیا چرا جارہ کی مدت کررٹی تو تھے تافذہ و جائے گی اورا کرا جارہ وقتے ہوگیا تو متاجرا ہے موجہ سے اس مال معین کی قیمت لے لیا اور اگر اجرت میں کوئی غلام تھی ااور قبل کے ساتھ موجر کود سے دیا ہی نے آزاد کردیا یا اس کے پاس مرکیا بھر اجارہ وقتے ہوگیا تو متاجراس کی قیمت واپس لے گا اور اگر آدمی مدت کر رئے کے بعد اجارہ تھے ہوا تو غلام کی نصف قیمت مرکیا بھر اجارہ تھی ہوگیا تو متاجراس کی قیمت واپس لے گا اور اگر آدمی مدت کر رئے کے بعد اجارہ تھے کرا ہے دلیا اور اس میں ایک مہینہ رہاور غلام موجر کونہ دیا بھراس کو فود آزاد کردیا تو آزاد کردیا تھے ہوگا اور مال کا جارہ اُوٹ جائے گا ای طرح آگر کوئی گھر بھوش کی مال معین سے کرا ہے دلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور مال معین شدیا ہی سال کا جارہ اُوٹ خو والی آخر ہوگی گھر بھوش کی مال معین سے کرا ہے دلیا اور اس میں سکونت اختیار کی اور مال معین شدیا ہیاں تک کے دو والی گھر بوش کی مال معین شدیا

يانچو(ۋبار):

## اجارہ میں خیاروغیرہ شرط لگانے کے بیان میں

اگر تین روز کے خیار شرط پر اجارہ الیاتو جائز ہے اور ذیاوہ ش اختاا ف ہے ہدوجین کروری ش ہے اور مدت خیار کی ابتدا
وقت اجارہ سے شارہوگی ہرائ الوہائ ش الکھا ہے اور اگر مستاجر نے تین روز کے خیار کی شرط انگائی اور اس مدت ش مکان کے اندر
سکونت اختیار کی تو خیار ساتھ ہوگیا اور اگر سکونت کے سب ہے منزل گر پر کی تو ضامی ندہوگا کیونگ اس نے بھکم اجارہ سکونت اختیار کی
ہ اور ابتدا مدت خیار کے ساتھ ہوئے اور اگر سکونت کے بیائے گی ہدوجین کروری ش ہاور اگر رکان والے کو خیار ہواور مستاجر نے
مدت خیار ش رہنا اختیار کیا تو کھی اجرت ند بطی اور مستاجر کی سکونت کے سب سے جو پکھر منہ م ہوا اس کا ضامی ہوگا اور مکان کا ویکی فیلے
میں کھیا ہے۔ اگر موجر کی اجاز ت و بینے کے بعد سکونت اختیار کی تو آجرت لازم آئے گی دور مستاجر کو خیار ماصل ہوگا اور مکان کا ویکی فیلے نیا
مشل منافع و کھنے کے شارائی وگلے وجیز بی ہواگر ہے و کھیا ہوا گھر اجارہ لیا تو خیار و بیت ماصل ہوگا اور اگر دیکھا ہوا گھر اجارہ لیا تو
خیار دیت ماصل جوگا ہیں اگر اس میں سے ایسا بچھر کی یا ہوجس سے سکونت کے منافع میں پکونتھاں آتا ہے تو بہب تغیر کے خیار
دویت ماصل جوگا ہو جو طبی ہے۔

اگر کسی مخص نے ایک گر گیہوں ناپ دینے کے واسطے کی کواجیر مقرر کیا پھر جب اس نے گیہوں و کھے تو

کہا کہ میں راضی نہیں ہوتا ہوں تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے ہیں

مدرالشہید نے ذکر کیا کہ اگر کی نے اجرت مطومہ پرایک تھی کواس واسطے مردور کیا کہ اکیس دیکیں مانے و ساس نے دی نے دی نے دی دی دی اور باتی سے افکار کیا تو قر مایا کہ اگر مردور مقرد کرنے کے وقت اس کو دیکیں وکھلا دی ہوں تو باتی دیکیں مانجنے کے واسطے مردور پر جبر کیا جائے گا اور اگر اس نے ندویکھی ہوں تو ججور نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ کی اصل و ہے جو امام محد نے اجارات میں ذکری ہے کہ اگر کی نے دھو لی کواس شرط سے مقرد کیا کہ کی قد راجرت مطومہ پر جبرے دس کیڑے کندی کر و سے اور کہ کہنے دکھلا نے اور نداس کے پاس تھے تو اجارہ قاسمہ ہے اور اگر دکھلا دیے تو جائز ہے بیڈ تجرہ میں ہے اگر دھو بی سے کیڑوں کی جنس بیان کر

وى تو سيخ الاسلام خوابرزاده في الى شرح من اللهاب كديدة وكلاف كالسال المام المام وكا اورش الائد مرضى في الى شرح مى تكعاب كداكراس نے كيڑے كى مقت بيان كرتے ميں يهاں تك وضاحت اور مبالغد كيا كدو في كواسينے كام كى مقدار معلوم ہوگئ تو بیاور کیڑوں کا دکھلا وینا کیسال ہےاور شایدشس الائر کا قول دیکوں کے مسئلہ یس بھی ایسانی ہوجیسا کرانہوں نے وحوبی کے مسئد على عم ويا ب بى تال كرك نوى ويناج بي جيط على بفواورين اعدهى امام ايويوسف عدوايت بكدا بكدموني س ا بك فخفس نے شرط كى كدايك ورجم على مرا ايك مروى جي راكندى كرو ساورواو لي رائنى مو كيا يمر جب اس نے كير او يكها تو كہا كد عمل نیں رامنی ہوتا ہوں تو اس کو بیا مختیار ہے اور قرمایا کدورزی کا بھی بھی تھم ہے اور اصل اس باب عمل بیدہے کہ برکام جو با متبار اسپے محل جمے مختلف ہوتا ہے اس میں محل کے وقیت خیار رویت حاصل ہوتا ہے اور جو کام ایسا ہو کہ اس میں محل کے اعتبار سے اختلاف نيس موتاب اس من وقت و يحيف ك خيار رويت حاصل نيس موتا اوركندى كرنايا سلائى الى ب كتموز ي كيز عين تعوزى سلائی اور بدے کیڑے میں بری سلائی کرنی پاتی ہاس واسطے ہم نے دواوں میں خیارد عد حاصل مونے کا عمرد یا ہے قال (شم) يعنى في الاسلام في قرما إكداكر كم فض في الكي كريك ون الهوسية كواسط كى كواجرم قردكيا يمر جب اس في كيون و يجها وكيا كه يس راضي فيس موتا مون تواس كوميدا عتيارتيس ب الركم فخض كوچينه على تجييزا كاف كرواسط عرد ورمقرر كيااورايك والكساجرت مضمرانی اوروه رامنی ہوا پھر جب پینے کھول کر سیجنے نگانے کا قصد کیا تو کہا کہ جس رامنی بین ہوتا ہون تو اس کو بیا حتیار نین ہے کیونک اس مقام برکام می کوانتلاف سے بیا خروش ہے۔

اکر کسی کومز دورمقرر کیا کہ میری دس من روئی دھن وے یا دس کیڑے کندی کردے اور مستاجر کے یاس پچھے رونی یا کیڑے نين بيل تو جائزنين باوراكر مون اور مزدور في ندد يكهاتو و يكف كودت مردوركو كيرون على خيار ديت ماصل موكا اورورني عن حاصل ندہوگا بیٹز الد النتاوی میں ہے نواور بشام میں امام میر سے روایت ہے کدایک محض نے اسپنے کھرے موض ایک خلام ایک سال تك فدمت كواسطا جاره الإاور جومبيداس عكام في يكاتما كدموج غلام في كمركود يكما مالانكداس بي يميله وهكرند يكما تما اوركماك بيا كم يكرك كوما بت تين إو الم عد فرما كداس كوا فتياد باوراس كواسية غلام كا اجرالكل في عيديدا على ب-ایک فنس نے ایک اگور کا باع اجارہ عمیا حال تک اس کود مکھانے تھا اور باغ والے نے درختوں کواجارہ سے پہلے فروشت کردیا تھا حتیٰ کہ اجاره مع تفهراتومت جركوباغ من خياردويت ماصل بوكا اوراكراس في اس عن ما فكانت تصرف كياتو خيار رويت ماصل باطل بوجائ كاكذانى الذخيره اوراكراس باغ يريهل كمائة خياررويت ماقلان موكا كيوتكدية تعرف جواس يحل كمان كاكياب بيخريدي مونى چیز میں تصرف ہے اجارہ کی چیز میں نہیں ہے بیٹناوی قاضی خان میں اکھا ہے اور اجارہ میں بھی شک تھے کے خیار میب تابت ہوتا ہے لیکن فرق اس قدر بكراجاره بن بعدے پہلے اور تبند كے بعد خود اى متاجر تنها بسب خيار عيب كوالى كرسكا باور ت كى صورت میں بھنے سے پہلے تنہامشتری کووا پس کرنے کا اختیار ہاور قیعنہ کے بعد تھم قاضی یارضائے باکع کی ضرورت ہے برجیط می ہاور اگر کوئی مکان کرایہ پرلیااور تبعیہ کے بعداس میں سکونت کے حق میں کوئی عیب دیکھا مثلاً اس میں دھنیاں فنکستہ بین یا دیوار دیلی ہوئی ہے تواس کور دکر دیے کا اختیار ہے اور اگر عقد اجارہ کے بعد اس میں کوئی حیب قبضہ کرنے سے پہلے پیدا ہو گیا تو واپس کرسکتا ہے کیونک عقداجاره منفعت پرواتع موتا ہے بی بوری منفعت حاصل کرنے سے پہلے جومیب اس میں پردامو کیادہ ایسا گناجائے گا کہ کویاد تت

ل منتم كيز ك . من قول كل يعني جس تبدي سام جاري كياجات كا من يعني الكي زين جس بي مادوه زراعت كاكور كرد خت بمي كرد

مقد کے موجود تھا بدوجیز کروری ش ہے۔

ایرائیم نے امام محر سے دوایت کی ہے کہ ایک تص نے دومرے کو آئے کے دوز اس واسطے مزدور کیا کہ یہ ٹی کا تو دو یہاں

اللہ اللہ کا کردے حالا تکہ بیتو دوز کا کام نیس ہے چتوروز جی اٹھ سکا ہے تو امام محر نے قرمایا کہ بیا جارہ کام پڑئیں ہے دن

بر ہے ہی اصل بی خبری کہ جب متاج نے فقد اجارہ جی کام اور ذیا اٹھ سکا میاد دیں کام ایسا ہے کہ مزدور اس کو اسنے ذیا نہ جی ہورا

مردوری کا استحقاق حاصل ہو جائے گا یہ ذخیرہ جی ہے تہ یہ دی گا اور حردور کو اپنی جان اسنے نہ میں اس کام جی پردکر نے سے

مردوری کا استحقاق حاصل ہو جائے گا یہ ذخیرہ جی ہے تہ یہ نہ ہوگا اور حردور کو اپنی جان اسے نہ گر ایک درہم میں ہواری ہوارد ان کے بھوری ہواری ہوا

ایک دوکان جل کی اس کوایک مخص نے یا کے درہم ما مواری پر اس شرط سے کرامیلیا کداس کی تعمیر کراوے گا بشرطیکداس کا خرچدسب كرايش سےكاث بيكا توبياجاره فاسد باورا كرمتاج باوجوداس كاس دوكان بس رباتواس كواجرالكل جهال تك مودينا يزے كا اورمتنا جركوو وخرچد ملے كا جواس في ممارت من خرج كيا اور بنوائى كے كام من جوخودمستندر باہے اس كى محرانى وغيره كا اجرالشل مے كابيذ خيروش ہے أيك كاروافسرائے خراب كھنڈل ہوكئ كراس بن بعض دوكا نيس ايب ايس ايك فنس نے ثابت دو کانوں کو بھراب پندر وورہم ماہواری کے اور فراب ود کانوں کو یا جج درہم ماہواری پراس شرط سے لیا کے فراب کو است مال سے تیار کرا وے اور تمام کرایہ ہے اس کا خرج محسوب کر لے میں شکت کا اجارہ لیما تا کہ غوا کر چراس سے نفع اشائے فاسد ہے اگر بیشر طرکی تو عارت موجر کی ہوگی اورمت جرکاخرچہ موجر پر ہوگا اور مت جرکواس شارت بنوائی کا اجرائش بھی ملے گا اور موجر کو افتیار ہوگا کہ جو دوكا عنى اس في بنوائي بين ان كودالي في في اليكن بوددكا عن ابت حين ان كا جاره جائز رباكداس عن كوئي شرط مفسد على بكذا نی الحید اگرمتاج برده چزوالی الاف فی شرط الکائی قوجائز تیل ہے جبراس شے کی بار برداری وفر چربرتا مواور اگراس کی بار برداری وفر جدنہ واقو جائزے بیغیا شدی ہے قاوی ش اکھا ہے کہ ایک مض فے بوی ویک ایک ماہ کے لئے شیر واگور ایکا نے کے واسطاجار و لى اورموجر نے متاجر يرواليي كى شرط لكائى تو مقد قاسد باورا كريشرط نه لكائى تو متاجريرا يك ماه كاكرابيدواجب موكا خواه و و آ و مع ماہ میں قارغ ہوجائے یا پورے مہیند میں كذاتى الحادى۔ قلت مادے بہال كڑھاؤ كھنڈسال كى بھى اميد ہے كدائ تھم ميں ہوں اور غیاثدین لکھا ہے کہ جب مید کر دجائے اس پر کراید تر مع گا اگر چدت تک اس کے یاس دے بیتا تار خاندی ہا اوراکر كهاك ايك درجم روزاند كرايرير في تحرب كام عن قارع موجائة فيراس يركراية ي عما خواه ما لك كوواليس دى موياندى مو اوراگرا دہے دوزش کام سے فارغ مواتو اور سدن کا کرار دیتا پڑے گا چنا تھے مامواری کی صورت میں آ و معے میدش فارغ مونے كاليي تكم تحاية زائة الغناوي هن ہے۔

اگر جیاب آورکوزے اجارہ لئے اور موجرنے کہا کہ جب تک تو جھے تجے وسالم واپس نہ کروے تب تک میر اایک در ہم روز

شرط میں تغیر ( دانسته یا نا دانسته ) کی صورت میں مستاجر کوا ختیار موگا مرح

اگر کوئی زین اجارہ فی اس شرط ہے کہ وہ زیمن سوجرے ہے طالا نکدہ کم یا زیادہ تھی تہ جس قدرتی وہ سب بوری اجرت کے فوش قراردی جائے گی گرکم ہونے کی صورت بھی ست جرکواجارہ کے کردیے کا خیار ہوگا اورا گرھندیں ہے تک کہد یا ہو کہ ہرجری ب اس قدر درہم کو ہے تو ای صاب ہے اس کو کرا ہے گئے ہی ہے۔ اگر چند ماہ معلوم کے واسطے کوئی مکان اجارہ نیا اور معلوم کے واسطے کوئی مکان اجارہ نیا اور معلوم کے اسطے کوئی مکان اجارہ نیا اور معلوم کے اس قدرت کر درگی ہم ماتی مدت کے واسطے کر دکتا ہے جاتو اس کو استیار ہے اور معلوم کے واسطے کوئی مکان اجارہ نیا اور سے اس کو اسطے کی درخواست کی اور اس نے اٹھار کیا ہم ہی ہر کرتا ہے جاتو اس کو افترار سے اور اگر کیا اور معلوم کے واسطے کوئی مان جی تی آیا یا گئے۔ اور معلوم کے اٹھار کیا گئی ہم ساتی ہو کہ کھی ہو ہو ہو گئی ہو اس کو اس کوئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

ع - تولیکس بیخیا میے فرچہ کی مجدے اجاد ووسیے تی تشویش بیو آئے جٹلا ایک پید کے ما تغربہت کیل شاہو۔ - مراویہ کو کی سبب سی اجاد و کا بھی ف ہرت جور - (۱) تولیہ سالوں گا منابر طرف کے جاورم او یا کہ ش نے لئایا جینے مائٹی۔

ے واسطے کوئی ٹوکرایہ کر کے لے چکا چکر متنا جرکو معلوم ہوا کہا ک ٹوکورات ٹی ٹیل سوجھتا ہے یا اڑیل ٹوپایا شوکر کھاتا ہے یا موزہ
کا نتا ہے ہیں آگر وہ ٹو جو کرایہ بھی تغیرا ہے ہی اجینہ ہوتو متنا جرکو خیار ہوگا کیونکہ شرط میں تغیر ہوا ہی جس قدر راہ چلا ہے اس کے
حساب سے اجرت و ے دیونکہ ای قدر منفعت اس نے حاصل کی ہے اورا گرفیر معین کوئی ٹوٹھم اہوتو ٹووا لے کو اختیار ہے کہ کی
دوسرے ٹوپراس کو بغداد تک پہنچائے کیونکہ اس نے اجارہ کا حقد اسے ذمہ لازم کرلیا ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ جب اس ٹوپس

جهنا باري:

ا \_ بداختوردوس نو كه يد لخت من به ورنه ينها اواجب ب- <u>ح</u> قول من نچ معروف ال واسط كراً مرفيه معين بوقو فاسد ب-

فتاوی عالمگیری .... جلد ۲۵ کی کی کی دون عالمگیری .... جلد ۲۵ کیتاب الاجارة

بر لی سے پکڑلا یا تو تھے دی درہم اور اگر دیلی سے الیا تو ہی درہم لیس گے قدیم از ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر تو نے بیر کیز اسیا تو تھے ایک درہم اور اگروہ کیڑا سیا تو دو درہم لیس گے تو بھی جائز ہے بیرفادی قاضی خان میں ہے۔

اگر کوئی ٹٹو جیرہ تک اس شرط ہے کراید کیا کہ اگر مستاجراس پردی من گیہوں لادے تو کرایدایک درہم ہے ا كركها كدكدا كرتونة المكر على عطار بساياتو ايك درجم اورا كراو باربسايا تؤودور جم ياكها كداكراس في درزي بساياتو ايك ورہم اور اگراد بار بسایا تو دو درہم کرایہ ہے تو امام اعظم کے نز دیک اجارہ جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک فاسد ہے اور اگر ٹو کر ایر کیا اوراس نے کہا کہ اگر جر و تک کیا تو ایک ورجم ہے اور بر وکر قادے کی راولی قودورجم جر تو یکی جائز ہے اور امام محر نے اس مند کو وكركر كے يجوا خلاف بيان فيل كياس سے اجمال موتا ہے كمثابدسك كاقول بودريمى احمال بے كريدا مام اعظم كا قول مواور صاحبت كنزويك جائز في مواورا كركوني نوجروك استرط الحكراييكيا كداكرمت جراس يروس كيول فاوية كرايا يك وربم ہاورا گردی من جولا دے تو کرایے نسف درجم ہے والم اعظم کے فرد یک جائز ہادر صاحبین کے فرد یک فیس جائز ہے سال فی س ے اور اگر کوئی ٹؤ کرایے کیا بشر طیک اگر متاج نے یہ ہواس پر لاوا تو دس درہم کرایے ہوا گرخود سوار ہوا تو کرایہ پانچ درہم ہے تو امام اعظم کے دوسرے قول کے موافق جائز ہے اور صاحبین کے نزو کیٹیل جائز ہے اور اگر شؤ و مکان کے مسئلہ میں بیصورت واقع ہوئی كموجر في فوا مكان سيردكرويا حالا تكدمت جرفي مكان شل سكونت احتيارندكى يا شؤير يجمد بوجد نداد واورندخود سوار بواتوامام اعظم ك ذبب كموافق مشاري في في المصورت كم فكالني على باجم اختلاف كيا ي بعضول في كما كدموج في جودومقدار كرايدك میان کی ہیں ان میں سے جو کم ہے و مستاج کے ذمدوا جب ہوگی کذائی الحیط اور بھی سے بیٹمبین میں ہے اور فی کرفی نے وکر فرمایا كداكر كم مخف في ايك والعداد ع قعر مهان تك يا في درجم على كرايد كما اوراكر كوفه تك جائة وس درجم كرايد بها اكر بغداداور كوف كفيك درميان عن تصرفهمان واقع موليني مساخت نصف موتو عقد جائز بادراكركم بإزياده موتو عقد فاسد بادريتكم امام محر کی اصل پر ہے اور امام احظم کے تزویک دونوں صورتوں جی عقد جائز ہے حاکم شہیر نے منتقی جی ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک ٹو اس شرط سے کرایہ پرلیا کہ اگر سوار ہو کر کوفہ تک جاؤں تو دس درہم اور اگر قصر نعمان تک جاؤں حال تک و آومی دور ہے تو یا بچ درہم کرایہ ہے تو یہ جائز ہے اور لکھا کہ اگر اس نے بیٹر طاکی کہ اگر قصر نعمان تک جاؤں تو چہد درہم کرایہ ہے تو جائز نین ہے كونك جب ووفع تعرفهمان تك يجهانو معلوم نه موكا كرآياال يرياني ورجم واجب موت ياجيدر بم واجب موت يدمجيد على ب ابن سائے نے امام محرز سے دوایت کی ہے کہ ایک مخص نے زعی کیڑوں کی تھری اور بروی کیڑوں کی تھری اضانے پر ایک مزدور مقرر کیا اور کہا کہ ان دونوں مخریوں میں جو تنظری تیراتی جا ہے میرے مکان پر پہنچا دے بشر طبکہ اگر تو نے زطی کپڑوں کی اشائی تو تھے ایک درہم ملے گا اور اگر ہروی کی تفری اشائی تو دو درہم کیس سے اس نے دونوں تفریاں چھے آسے اشاعیں اور اس کے مکان کو لے جا تو اجارہ جائز ہےاور جو بھی اول مرتبہ تھائی ہے ای سے اجارہ متعلق ہوا اور دوسری کے اشائے میں و معطوع ہے بعتی بطور احسان کے ا تعالى باكرضا كع بوجائة ضامن بوكا اوربيالا بمائ سب كنزويك باكراس فدونون كوايك ساتحدى الحاياتوامام انظم كنزدكددونون عن عيراكيك كي تصف اجرت اس كوفي اور براكيك تفرى كي تصف كاسنامن بوكا جكددونون صائع بوجالي اورصاحین کے نزد یک اگر دونوں مناقع ہوں تو دونوں کا ضاعن ہوگا اورنو اردریشام عی امام محد سے اس طرح سروی ہے کہ اگر مزدور ے کہا کہ اگر تو بیکٹری فلاں جکہ پہنچا دے تو تھے ایک درہم اور اگر وہ لکڑی ای جگہ پہنچا دے تو تھے دوورہم دوں گا اس نے دونوں تلت وبدائس برے کہ بناظ کوف تک کرار کی ضعف دور تک مینتے بی بمقتصائے عقد اجارہ پانچ درہم واجب بوے اور بی ظ فیار ہی ایشنان یعن

صرف قصر نعمان تک کے کرا ہے جید رہم دالیں ہوئے گئی معلوم ہے دا کہائی پریا گے واجب ہوئے یا چھاور دونو ک کاسفا واجب ہوئی طل ہے۔

لکڑیاں کیبارگی ای جگہ پہنچادیں تو اس کودودرہم ملیں مے اور اس سئلہ بھی امام محتہ نے متاجہ کے بیان سے جودونوں می سے زیادہ اجرت می وہ پوری متاجر کے اوپر واجب تغیر اتی اور بیتھم تھریوں کی روایت کے تھم سے جو بواسطہ این ساعدمروی ہے تالف ہے یہ

ذخروش ہے۔

عقدا جارة مي وفت اوركام كوجمع كرف كي صورتو ل كابيان جهة

ہاور بیر مقد کام پر تر اردیا جائے گاندون پر تی کداگر آ و مصدن بٹی اس کام ہوا تو اس کو بوری اجرت مے گی اور اگر آج کے روز فارغ نہ ہوا تو مستاجر کواختیار ہے کداس سے دوسر سے روز وہی کام لے اور اگر کوئی ٹوکوفہ سے بغداد تک کی اجرت معلومہ پر تین روز کے واسطے کرایہ کیا اور عدت و سمانت و کام ذکر کر دیا تو اس بھی بھی ایمانتی اختلاف ہے ای طرح اگر پکھانا ج ایک جگہ ہے دوسری جگہ خل کرنے کے واسطے آج رات تک حردور کیا تو اس بھی بھی ایمانتی اختلاف ہے جیسا ہم نے کل کے روز بھی کام لینے بھی

مان كياريمسوط من لكعاب

اكركس فخف كواس واسطيع وورمقرركيا كرمير المية تت محدوزاس كيز التيمين ايك درجم بيسى والوام اعظم كنزو يكتبل جائز باوراكر يول كها كميش ى وب يالكة تعيراً في كاردني فيات اوروقت مقرر ندكيا لوبالا تعالى جائز باور اگر کہااس کیڑے کی میش آج تیار کروے تو جائز ہے میڈ قاوی عما ہیں ہاورا جارات الاصل بی لکھا ہے کہ اگر ایک مخص ایک تیل اس واسطے کرایہ پر لے کہ جرروز وی تغیر گیہوں چکی جس چل کرچیں وے تو ایسا اجارہ جائز ہے اور اس شرکوئی اختلاف بیان نیس كيا لهل بعض مشائخ نے فرمايا كديد تھم صاحبين كول پر بونا جا ہے اورامام اعظم كول پردونى كے مسئلد برقياس كر كے فاسد بونا ج ہے اور بعضوں نے کہا کہ بیاجارہ بالا تفاق جائز ہے اور بھی کتاب الاصل میں لکھا ہے کہ اگر نان یائی پر بیشر ط لگائی کہ بیدس و جبری آ ؟ يكائ اورا تى قار ئى موجائ تو بالا تفاق جائز ہے اگر چدوقت اوركام دونوں ندكور جي يد فيروش ہے ايك مخص في ايك ورزی کو کیڑا دیا کداس کی قیص تعلع کر سے می د سے بشر طیکر آئ بی فارغ موجائے یا ایک فنص نے کسی سے پچھاونٹ مکرتک کرایہ پر لئے كديس روزيس مكديس واغل موجائ براونث كى بيس دينار كحساب ساجرت مقرركى اوراس سوزيا وه ندكها توامام محروب امام اعظم عدوایت کی کدایدا اجاره جائز ہے ہی اگراس نے شرط بوری کردی توجواجرت میان کی ہود مطی اور اگرشرط بوری ندی تو اجرالشل ملے كا جواس مقدار بيان كروه شره ب زائد نه جو كا اور يك صاحبين كا قول ب اورامام الديوست سے روايت ب كدا كركسى معنس بے کوئی ٹنو ایا م معلوم کے لئے کرایہ پرلیا اور پھے ذکرند کیاتو امام اعظم کے زور کیے نیس جائز ہے اورصاحبین کے نزو کی جائز ہے اورا كردرزى كماكرين في تحجية في كروز مردوركيا الكرتوبيس ايك ورجم عنى وسدائدة نبائى كالماكرين في تحجية في كروز مزدوركياتاكة بيابكة قيرآثا أيك درجم من يكائة أمام الفلم كزد يكتبس جائز باورصاحين كزويك جائز باور كرفى في كما كدام اعظم عاس متلدى دوروايتين بي ي ي ي كيد به كداس متلدى امام عدوروايتي بي اور يج ذب امام كا يه ب كداجاره فاسد ب خواه اس نے كام كومقدم بيان كيايا موخركيا جبكه اجرت كو بعد وقت وكام ك ذكر كيا بواور اگراس ف وقت كو ملے ذکر کیا مجرا جرت بیان کی مجراس کے بعد کام بیان کیایا پہلے کام بیان کیا مجرا جرت بیان کی تو مقد قاسد نہ ہوگا یہ فاوی قاض خان

قال المحرجم اوراس اصل مصوافق جس طرح مترجم في ترجمه كيا ہے اى طرح امام اعظم كنزو كي جائز ہوگا ہى جو مورت ناجائز ہونے كى ہے وہ ايوں ہے ہى في حزووركيا تاكدى و ساق سيسى ايك ورہم شي يا تاكد يكا و ساق يد تغيز آئا ايك ورہم شي وزعد المعرودة و يدفيز آئا ايك ورہم شي وزعد المعرودة و الفرق تافعاً في اعتلاف العكم في لساندنا مع انه ايست فيدنا تلك المعراودة و تعامل والله اعلم بالمعروب اور جب اجادہ فاسم مخمر اليس اگراس كا فاسم ہونا بسب اجرت مي كيجول ہوئے كے ہويا بسب اجرت ميان ندہونے كے ہوتو اجراب موگا جا ہے جس قدر ہومثالاً اگر كوئى كمريا دوكان أيك سال كواسط مودد ہم يركر ايد يرلى بشر طيك متاجراس كى موتو اجراب كى

اکر کی فض نے اپنا قلام جولا ہدکودیا تا کہ اس کو بنا سکھلا نے اور شرط کی کہ تین مہینہ جی اس کوفلاں فلاں بنائی جی خوب
ہوشیار کال کرد ہے و ہوائز تیں ہے اور صاحبین کے تزویک جائز ہونا چاہے ہے اگر چہ کال ہوشیاد کرد بنا جولا ہہ کی وسعت جی تیں
ہوشیار کال کرد ہونے جی ایام اعظم کے تزویک اس بہ کہ وقت وگل کوجی کرنے کی صورت جی ایات کے نزویک اجارہ جب
می فاسد ہوتا ہے کہ جب اس نے محقد واجارہ جی وقت وگل کو اس طرح ذکر کیا کہ جرایک اگر تجا ذکر کیا جائے تو محقو دطیہ ہونے کی
صلاحیت دی اور اگر اس طرح ذکر کیا کہ جرایک تجا ذکر کرنے ہے محقو دطیم بی ہوسکتا ہے تو محقد فاسد نہ ہوگا اور اس کی صورت و و
علاحیت دی اور اگر اس طرح ذکر کیا کہ جرایک تجا ذکر کرنے ہے محقو دطیم بی ہوسکتا ہے تو محقد فاسد نہ ہوگا اور اس کی صورت و و
ہو جو محمد اس محتو دولی ہو تک جا اور اس اس محتو دولی ہوتا کی ہوتا کو دولیا کہ تجا اور اس کے مود و درکیا کہ تجا اور اس محتو دولیہ ہو سکتا ہو تھا۔ اس اس محتو دولی کہ تجا اور اس محتو دولیہ بی ہوسکتا ہے تک محد اور کی بیان کہ جا اور اس محتو دولیہ بی ہوسکتا ہے اور اگر اس نے محقد اور اس محتو دولیہ بی ہوسکتا ہے اور اگر اس نے محقد اور اور اس محتو دولیہ بی ہوسکتا ہے اور اگر اس نے محتو دولیہ بی ہوسکتا ہے اور اگر اس نے محقد اور ای محتور دیا ہور جب تک محد دوگا ہو کیا ہوان کر ان کی ہوتو ایام اعظم کے زود کیا جادہ جا گرد تا ہوگا ہو جا جس ہے اس دواس کے اس کے اس کو اس کے محتور اور کی بیان کی ہوتو دیا محتور دیا ہورہ جائز نہ ہوگا ہو جا جس ہے اس کو اس کے محتور دیا ہورہ جائز نہ ہوگا ہو کیا ہی ہوتو کہ ہوتو دیا ہو اس کی ہوتو دیا ہو تھوں کو اس کے کام کی محتور دیا ہورہ جائز نہ ہوگا کر فتو کو محتور کر کے کہ دو اس کے کار کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ جو گا کر دیا ہورہ کی ہوتو کو کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کی ہوتو کر دیا ہورہ کو دولی کی دولیا کہ کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ کی کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ کو کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر دیا ہورہ کر کر دیا ہورہ کر دی

مانوك بارب:

مبتاجر نے جو چیز اجارہ لی ہے اس کے اجارہ دینے کے بیان میں

الله الا المواقع المو

میں المرام نے شرح کماب الحل می العام ہے کہ الاوراس میں کاریز آبنوائی توبیائی زیادتی ہے کہ جس سے ہم جنس اجرت کی نیادتی میں المرح جو کام ایسا ہو کہ وہ تا ہم جنس اجرت کی زیادتی متاجر کو طال ہو گی ای طرح جو کام ایسا ہو کہ وہ تا تا ہم اس کی دجہ سے زیادتی اجرت طال ہو جاتی ہے اور قاضی ابو اگر اس زیمن کی نہریں اگر دادی لیمن کیجڑ ما اف کرادی تو نصاف نے لکھا کہ اس سے بھی زیادتی اجرت طال ہو جاتی ہے اور قاضی ابو

ا تفت الظاهران بذا ابدیان لاصل صاحبیه والافیذ امخالف لما ذکر والامام قاضی خان من اصل الی صنیفهٔ کان کلاش العقد مین لایجوزی نکره سریق من اسد ان تل بست منتخری اتفاق اوم ایوسنیفهٔ وایو یوسف سیاورانهٔ آلاف امام محربیک کتاب الیموت کی خرف رجوت کرنامیا ہینے۔ سیاسی کی دولی ہیں۔

ا گرکوئی زمین اجارہ لے کر پھر مزارعت ہر مالک کودے دی پس اگر مالک کی طرف ہے جانج تھم رے

مول توجا ترزمين منه

پر جب ہار سند کو اور کی سے فر مایا کے پیل مقد کا اس مورکا کے دوگایا ندہوگا ہی اس میں مشائ کا اختلاف ہے اور کی ہے

کرتے ہوگا ہے کا ور ہوگا ہے کہ ان ان سراج الوہان اور شمی الائر سلوائی نے ذکر کیا ہے کہ مستاج نے اگر اجارہ کی چیز کو موجر کو

کرایہ پر دے دیا تو بعض نے فرمایا کہ پہلا مقد تح ہوجائے گا اور ہے کہ تیں ہے کیونکہ وہر احقد فاسد ہے اور فاسد مقد کو ای قدرت نمیں ہے کہ مقد فرخ کردیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ منافع وہ موجو کے گا مور سے مقد نے پہلے کو خور کردیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ منافع وہ مہم کو پیلا مقد باطل ہوجائے گا مراس واسطے باطل ہوگا کہ منافع کے مستاج کر کردیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ منافع وہ مہم کے مستاج کر کردی کی خات کردیا بلکہ اس واسطے باطل ہوگا کہ منافع وہ بدت کردی ہیں خواج کو کردی کی خواج ہو کہ ہو ہو ہو کہ کہ ہو اور ہو ہو ہو کہ کہ ہو ک

اگر کوئی زمین اجارہ کے کر پھر حزارعت پر مالک کودے دی پس اگر مالک کی طرف سے نیج تفہرے ہوں تو نہیں جائز ہے کیونکہ موافق ظاہر الروایہ کے بیاجارہ نیج ہے اور اگر نیج متاجر کی طرف سے تفہرے ہوں تو جائز ہے کیونکہ مالک پہلی صورت میں

ا لَى امكّ ب والمسلح بالوا دُاد بالتر ديهـ

یں محسوب نہ کرے گا اور اگر غلام نے ما لک کی اجازت سے اجارہ لیا ہے تو اس میں شیخ امام نے تو قف فر مایا اور سیج کے بناام کا باجازت مالک اجارہ لیمامش مالک کے خود اجارہ لینے کے ہے کذائی جو اہر الا خلاطی بشر طیکداس صورت میں غلام قرض دارنہ و یہ کبری

میں تکھاہے۔

ایک فض نے ووسر سے کواہنا گھر ایک ورہم ماہواری پر کرابید سے کرمپر دکرویا پھرکی فخض کے ہاتھ اس کو فروخت کرویا اور
مشتری کرابی متر رواس متاجر سے وسول کرتار ہااورای طور سے ایک ذمانہ گزرگیا اور شتری نے ہائن سے وعدہ کیا تھا کہ جب تو ہمرا
مشتری کرابی متر رواس متاجر سے پھیر دول گا اور جو پکھی سے متاجر سے کرابیومول کیا ہوگا وہ فن بھی مسوب کر دول گا پھر
ہن جھے والی دے گر آیا اور چاہا کہ کرابیٹن بھی محسوب کر سے قو مشاری نے فرایا کہ جب مشتری نے متاجر سے کرابیومول کیا جب بی
ہیا جارہ از مرفوقر ارپایا پس جو پکوشتری نے وسول کیا وہ شتری کی ملک ہوا کہ تک ای کے عقدا جارہ سے وسول ہوا ہے اور ہائے کو
سے بیا جارہ از مرفوقر ارپایا پس جو پکوشتری نے وسول کیا وہ شتری کی ملک ہوا کہ تک ای کے عقدا جارہ سے وسول ہوا ہوا ہے اور ہائے کو
افتیار میں ہے کہ اس کوشن بھی داخل کر ساور جو مشتری نے باقے سے کہا تھا کہ گھر دانہی کرنے کے وقت بھی اس کوشن بھی محسوب کر وہ نے باقے ہی کہا تھا کہ گھر دانہی کرنے کے وقت بھی اس کوشن بھی محسوب کر ایس کرنے ہو گھی دے مسلوم کے دانسے ایک نے بیا مر
کوا پر کہا تو اس کوا فقیا رہے کہ دوسر سے کو کرابیر بروے دے کہا تھا نے بی اوگوں کا حال کیا ہ سے جیے بیت کا حال
کوا یہ کہا ہوا وہ بی فائد بنایا تو ضامی ہوگا لیکن آگر وہ قیر اس واسطے رکھا گیا ہو کہائی بھی کھا تا پکایا جا سے تو شامی ہوگا گیاں گار وہ قیر اس واسطے رکھا گیا ہو کہائی بھی کھا تا پکایا جا سے تو شامی ہوگا جیسے
ہارہ کراس کوا فتیا رہ فی فائد بنایا تو ضامی ہوگا لیکن آگر وہ قیر اس واسطے رکھا گیا ہو کہائی بھی کھا تا پکایا جا سے تو شامی ہوگا جیسے ہیں کا خیمہ بیتا تارہ فائیس ہے۔

(أنهو (١٥) باب:

بغیرلفظ کے اجارہ منعقد ہونے کا بیان اور بقائے اجارہ

وانعقادا جاره كيحكم كابيان

پاہ جود آگدہ کی شے اجادہ کی منائی پائی جائی ہوا کے گھر ایک مہینہ کے داسلے کرایے ایا اور دوممیند رہاتو دومرے مہینہ کا اس کے کرایی نہوگا ہے گئے کرایی نہوگا ہے گئے کرایی نہوگا ہے گئے کہ ایسانہ ہوگا ہور شخ کرئی اور امام محر تن سلم ہے مردی ہے کہ انہوں نے دونوں روا بحوں میں اس طرح تو نیش دی ہے کہ انہوں نے دونوں روا بحد میں اس طرح تو نیش دی ہے کہ انہوں نے جو کرایہ پر چلا نے کے واسلے بیل مقرد کی گئی ہے اور دومری روا بے لین کرایے واجب ہونے کی الی چڑ س ہے جو ای واسلے ہوا ور اس محم میں خواہ کمر ہو یا جمام ہو یا زمین سب یکساں ہے کہ تغییل بین ہے اور دومری روا بحد ہو اور انہ ہو یا جمام ہو یا زمین میں ہیں گئی تعقد اجادہ دونوں میں نہیں تغییر آئے داری واسلے دکھا گیا ہے تو کرایے واجب ہوگا اور اگر ای واسلے بیل اگر وہ گھر ای واسلے دکھا گیا ہے تو کرایے واجب ہوگا اور اگر ای واسلے نیل میں نے سکونت اختیار کی تو اب کرایے واجب ہوگا کے وظہر اجادہ پر داخور میں اور میں ہوا اور مشائح نے قربایا کہ جو مکان کرایے ہو اسلے دکھا گیا ہے ان میں د ہے دا جو بیل ہوں کہ بیلے میں اور وہ ہور انہی ہوا اور سیام اس کے طالات سے الجود دال اس کہ واجب ہوگا کہ جب بلور واجب ہوگا کی جب مکان کرایے ہور انہی ہوا ہو بین اس کے طالات اس بات کی دلیل ہوں کہ بغور کرایے کو دیا ہوا ہور ہوری وجب میں تاویل کر کے رہا ہو جیے ایک ہیں ہور اس کے طالات اس بات کی دلیل ہوں کہ بور کرایے کو رہ کی وجہ سے حقال میک کی تاویل کر کے رہا ہوجے ایک ہیں ہور ہوری وجب سے مثلاً ملکیت کی تاویل کر کے رہا ہو جیے ایک ہور ہوری وجب سے حقال میک کی تاویل کر کر رہا ہو جیے ایک ہور ہوری وجب سے حقال میک کی تاویل کر کر رہا ہو جیے ایک ہور کی وجہ سے حقال میک کی تاویل کر کر رہا ہو جیے ایک ہیں ہور کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجب کی وجہ کی دو می کی وجب کی دو می کی وجہ کی دو می کی وجہ کی دو می کی دو

ووکان دو مخصوں میں مشترک ہےان میں سے ایک فض اس میں رہاتو رہنے والے پر کرابید اجب نہ ہوگا اگر چہ دو دوکان وغیر و کرابید

ر چلانے کے واسطے رکھی تی جو بیری طاعی ہے۔

ایک سرائے علی ایک موسا ہے اور ای کو تقد ابو یکر اور یا جائے گا اور اس کی تقد کی جائے گی کہ بلا کر ایہ ہے ایما ہی تحدین اسلم اور ابولام من سلام ور ابولام من سلام ور ابولام من سلام ور ابولام من سلام اور ابولام من سلام الله من ا

محض نے اپنی و کان تین درہم ماہواری کرایہ پردی چرجب دو مہیندگر رہے و دوکان والے نے کہا کہ اب سے اگر پانچ درہم ماہواری ویے منظور ہوں تو خیر ورند خالی کردے اور مستاج نے اس کا پکھی جواب ندویا لیکن رہتا رہاتو اس پر پانچ درہم کے حساب سے کرایہ واجب ہوگا کیونکہ جب اس نے رہتا اختیار کیا تو اس کرایہ پر راہنی ہوا اور اگر مستاج نے بول جواب دیا ہو کہ پس پانچ درہم دیے پر راضی تیں ہول اور پھرر ہاکیا تو اس پر مہلی بی اتدت کے حساب سے کرایدوا جب ہوگا یہ فیاد کی قاضی خان بھی ہے۔

ا يك محض في ايك غلام اجارور ليما وإاور ما لك غلام في كما كريس ورجم ماجواري يرب اورمت جرف كما كدى ورجم ماہواری پراورای پر دونوں جدا ہو کئے بعنی غلام لے کرمتاج جلا کیا تو متاج پر جیں درہم کے حساب ہے کرایدواجب ہوگا اور اگر متاج نے یوں کیا ہو کرنیں بلک دی درہم پر ہے اور قلام لے کرچلا گیا ہوتو سیج کے دبئ کراید وواجب ہو گا جس کی متاج نے تقری کردی ہے بہجوا ہرا خلاطی میں ہے۔ ایک مخض نے دوسرے سے کہا کہ ش نے بچنے بید مکان ایک سال کے واسلے ہزار درہم کو بحساب سودرہم ماہواری کے کراند پر دیا تو فر مایا کراجارہ ایک بزار دوسو درہم پر داتھ ہوگا اور فتید ابواللیت نے فر مایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس نے سوورہم ماہواری پر ہونے کا فصد کیا اور اگر پڑتا پھیلانے میں دونوں سے ملطی ہوتی لیعن بزارورہم سالان کا مامواری برتا پھیلائے جی موورہم مامواری علمی سے میان کے قواس صورت على منتاجر برصرف بزارورہم واجب مول مے اور اكرموجر في كباك ش في قصداً في ما بالحااورمت جرف فللى تغير كادوى كيا توموجركا قول بول بوكاية فلا صدي باوراكر يحمد مدت مكان ش ره كرا جاره سے أفكار كيا اور كيا كديد مكان ميرا ب يا كيا كديس في اس كوفسب كرليا ب يا مير ب ياس عاديت ب حالا تكدوه مكان ايبانيس ب كدكرايد يربيلنے كرواسط ركها كيا مو جرمت جرير مالك في كواه قائم كرك اينا حق دابت كرلياتو امام ايو ہوست کے زویک جب سے متاج نے اٹکار کیا جب سے اس پر پچھ کراہدواجب ند ہوگا کیونک وہ قاصب تغیر ااور امام محر کے فزدیک واجب ہوگا کیونکہ یہ یاست ابت ہوگئ کدمکان اس کے پاس کرایہ پر تھااور اگر بجائے مکان کے کوئی چو یا یہ یادوسرامال معین ہواور ہاتی مسئلہ بھالہ دے تو مستاج کو بعد مدت گزرئے کے واپس کرنا جائے اور اگر قبل واپس کرنے کے شاقع ہواتو شامن ہوگا کیونکہ و واسیتے زعم على خاصب باورموجر كاوارث الركرايد يردين بيوايا اجرت طلب كى اورمتاج فيسكونت كى يعنى ربتار بالوكرايد واجب ہوگا اوروارٹوں میں یا قرض خواجوں میں سے جو تص اجار میاتی ہونا کہتا ہے ای کا تول قول ہوگا ہے انا خاند میں ہے۔ ایک شخص نے نہر کی حفاظت کے واسطے ماہواری دی درہم پرایک شخص کومقرر کیا پھرمستا جرمر گیا 🖈

ایک خص ہے کہا کہ بیزو کرا گئے ماہواری کو دیتا ہے اس نے کہا کہ دو درہم کو ہی متاجر نے کہا کہ بی بلدایک درہم کو اور فوکر ہے کوا فوکر ہے کوا فول کر ہے کوا فول کے موال کے درہم دونہ اجرت مطومہ پر بھریاں چراتا تھا اس نے بھر ہوں کے مالک ہے کہا کہ اب ش تیری بھریاں نہ چراؤں گا لیک اگر تو ایک درہم دونہ دیتو چراؤں گا اور مالک نے اس کے جواب سدویا کر بھریاں اس کے پاس چھوڈ دیل آؤ اس پرایک درہم دونہ کے حساب سے اجرت داجب ہوگی بیٹر الله اسکا کہ درہم دونہ جھے دے مالک نے داجب ہوگی بیٹر الله اسکا کہ درہم دونہ جھے دے مالک نے جواب نددیا کر بھریاں نہ چراؤں گا الله یک ایک درہم دونہ جھے دے مالک نے جواب نددیا کر بھریاں اس کے پاس چھوڈ دیل تو دونا اسا کہ درہم کے حساب سے داجب ہوگا اور بھی کم کمروں کر ایدیں ہے یہ جواب نددیا کر بھریاں اس کے پاس چھوڈ دیل تو دونا اسا کہ درہم کے حساب سے داجب ہوگا اور بھی کم کمروں کر ایدیں ہے یہ

ے تولد فنے یعن موجر نے کہ کہ علی بڑارور ہم مالا نے بعد جب کہا کے بودر ہم ابواری تو میراقسد تھا کے بہا تو ل فنے بواور متاج نے کہا کے بیل بلکاس نے بڑارور ہم بالاندی ابواری تفعیل بیان کرنے علی تعلی کی ہے کوئک وہ بودر ہم بابواری تیس بول ہے۔

ملتقط میں ہے۔ایک مخص نے نیم کی حقاظت کے واسلے ماہواری دی ورہم پر ایک مخص کو مقرر کیا پھرمتا جرم کیا اور وص نے مزدور ے کہا کہ تو اپنا کام جیسا کرتا تھا کرتارہ میں تیری سردوری ٹیس روکوں گاوہ ایک زمانہ تک ایسائ کرتار ہا پیروسی نے وہ زین فروخت كردى اورمشترى في مودور سے كہا كدتو اينا كام حس الرح كرتا تھا كرتارہ من تيرى مودورى تدردكوں كالبس جننے روز اس في مستاجر اول کی زندگی عمی کام کیا ہے اس کی مزدوری میت کے ترکیش واجب ہوگی اور جب سے وصی نے اس سے کام کرنے کو کہا تب ے وصی پروا جب ہو کی اور جب سے مشتر کی نے کہا تب سے مشتر کی پرواجب ہو کی لیکن میت پر تو بحساب دس درہم کے واجب مو کی کیونکہ اس نے بیان کرویا تھا اوروصی ومشتری کو اگر مقدر مشروط معلوم نہ ہوتو دونوں کو اجرافشل وینا پڑے گا اور اگر مقدار مشرو مامعلوم بواور دونوں نے مردور سے کہا کہ ای شرط سے کام کرتار ہے توان دونوں پر بھی ای حساب سے مزدوری واجب ہو کی ہے

محيط عمل سب-

ا يك مخض في وربم من ايك فيحركرايد كيا اوران دربهول ش اينف كر يربي اور بعض كوسف بين إس بحار دوال نے داست میں کہا کہ میں سب کھر بورجم جا ہتا ہوں اس نے جواب دیا کہ جیساتو جا بتا ہے ایسائی کروں گا تو یے ل ایک وعد و ہے کہ اس کاوفا کرنا متاج کے ذمہ واجب فیل ہے اور تہ کھاس کودیاواجب ہوگا ای طرح اگر بھاڑے والے نے متاج ہے کھا جرت بر حادید کی درخواست کی اوراس نے ہوں بی جواب دیا تو بھی می تھم ہے یہ خبرہ ش ہے کتاب الاصل شی فرمایا کدا کر کوف تک جانے کے واسطے ایک ٹو کرایے لیا اور راستہ میں ٹو والا مرکیا تو ستاجر کوا حتیار ہے کہ کوفہ تک ای کرایے پر ٹو لے جانے اور اجارہ اس واسطے نہ او کے گاکہ یہ حالت حالت عذر ہے اور عذر کی وجہ سے از سرنو اجار و منعقد ہوجاتا ہے مثلاً کسی مختص نے دریا میں ایک ستی کرایہ یر لی آیک مهیند کے واسطے اور مدت گزرگئی حالا تکدمت اجر کے دریاشک ہے تو ان دونوں میں از سرنو اجارہ منعقد ہو جائے گا ہی جواجارہ موجود ہوجب و وہاتی رہے تو اس کا باتی رہنا بدرجہ اولی ابت ہوگا اور عذر کا بیان سے کرنے جنگل میں اس کودوسرا انو ندسلنے کی وجہ ہے ائی جان و مال کا خوف ہے اور و بال کوئی قامنی نہیں ہے کہ اس کے یاس مرافد کر کے دوبارہ اجارہ منعقد کر احتیٰ کہ بعض مشائح نے كها كداكره بإل دومرا شؤيايا جائ كدوه اس كوكرابيكر كاسباب لاستطاقو اجاره نوث جائع كالسيطرح اكرايسيموضع بس جهال دوسرائنوا جاره السكما يهموجرن انتلال كياتوا جاره وثوث جائے كايم جب متاجراس كوكوفه تك في اور راسته بس اس كا دانه جاره اسینے یا سے دیاتو اس میں حبرع مین محسن قرار دیا جائے گائی کداس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بھاڑے والے کے وارثوں سے بیٹر چہ واليس في فيروش ب.

الرقاضي كي تم سال في وانهاره ويا باوراس كوكوا ول عن ابت كردياتو وابس في سكما بي ما مدي باور ا گرمتاج نے کوئی فض ٹو کی غور بردا شت کے لئے تو کر رکھا تو اس کا کرایہ متاج ہی کو دینا بڑے گا اور موجر میت کے وارثوں سے والهرنبين لے سکتا ہے چر جب اس جگہ پہنچاتو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے گا تا کہ دار ٹائن میت کے تن میں جو بہتر ہود و تھم دے الله اكر قاضى نے بيدائے مناسب دينمي كدود بارواى متا يركوكرابيد بدد ي تمثلا متاج تقدواش أوى باور جو يابيةوى باور قاضى كونا بت ہوا كه اس فض كوكرايه پروية ب وارثون كويه جانور البينة بل جائے گانو اس كوكرايه پروے دے اور اگر اس كي رائے على يدبهترمعلوم بواكثو كوفروخت كروب باي وجدكداس في مستاجر كوتهم ويكها يا شؤ كوضعيف بإيا أوراب معلوم بواكدا يستخفس كو

ا ۔ تولہ واجب نیس بعن علم قصدا میں ورندہ بالتا واجب ہے۔ ۔ ج ۔ تولہ کرابید ہے دے لیجنی ای متاج کو کرابے پر دے دے یہاں تک کہ جو چھ فرچہ متاج كانوكر كريك يخش بواے جب وہ إيرا بوجائے قودہ تو مجرورة ن موج ستو في كودا ہي و سعدے۔

کرا یہ پر دینے ہے وارٹوں کوئٹن مال نہ پہنچے گایا اگر پہنچا بھی تو ہڑے تھمان کے ساتھ بہنے گا تو ایسی مورت میں ٹؤ کوفروخت کر دے اور یرزو عت کرنا قضاعلی انعائب تبین ہے بلکہ قائب فض کے مال کوتفا تلت میں رکھنا ہے اور اگر متناجر نے ثووا لے کو پہلے ہی پہلے ل پورا کرایہ دے دیا ہواور قامنی نے اجار وقتح کر دیا اور تو قرد خت کر دیا ہی مبتاج نے اسپے کرایہ کا دویٰ کیا تو قامنی اس کو گواہ بیش كرنے كاتھم وے كاكراہے وكوئ كے كواولائے اور ميت كى طرف سے أيك فض ومي مقرد كرے كاكراس كے مقابلہ على كوا موں كى سا حت ہو بیمیدا میں ہا م محقر نے سر کیسر میں کئتی کا مسئلہ ذکر قربایا ہے لین کراریک کشتی کے اجارہ کی مدت ایسی حالت میں گزری کہ جب سنتي في درياش على اورمستاج كووبال دومرى كتى دستياب نيس موتى تنى ادريكا مسلدذ كرفر مايا يعنى كهدكراب يرسالي اس عر روغن زیخون بحرلیا اور چلا اور نظی جنگل شی اجاره کی مدت گزرگی اورو ہاں متاج کود دسر کید دستیاب نبیس ہوتا ہے اوران دونوں مشکول على موجر في كتتى ياكب كراب يروسيد سا تكاركيا محروبال المام وفت موجود بية اكرامام وفت في مستاج كوكسى قدرروز اندكراب يرب دونوں چیزیں کرایہ پروے دیں تو جائز ہے اس امام تھے نے شرط کردی کیا جارہ دینا ایام کی طرف سے مواور ائن ساحہ لے اپن نواور بی امام محد سے بیستندروایت کیااوراس میں بیشر مائیس لگائی کرامام وقت موجود ہو بلدیشر طالگائی کرمت جریوں سکے کریش نے بیشتی روزانداتے درہم پراجارہ فی بااس کا کوئی توکر یا دوست اجارہ دے مگراگراس کے بعد بھی موجر نے کشتی کے دیتے سے الکار کیا تو متاجرات وکروں یارفیقوں کورد گار کر سے کتنی لے لے یاوہ کیا ہے لیجس جس روش ہے اور دینے دے یہاں تک کہاس کو ووسری کشی یا کمید دستیاب موتا اوراس مستلدی بینظم ظاہر موا کدا گرکوئی فض کی دوسرے کے مکان میں جار باتو کرابدواجب ند موگا مرجبكه بالك مكان اس امرے الكادكرے اكر چدوه مكان كرايہ پر جلائے كواسطے بوليكن اكرد ہے والے نے كہا كہ بس نے وس ورہم ما جواری پر مثلا اس کوکرار فرا او کرار او زم آئے گا جرجاننا جا ہے کہ متنی و کے کے سئلہ عمی دو مختلف روایتن فیل جی بلکہ سیر کبیر کی روایت ٹی جو تھم نرکور ہے وہ امام وقت کی موجود کی کے دقت ہے اور جونوا در ائن ساعہ ٹی لکھاہے وہ امام کی عدم موجود کی کے وقت ہے پید خروص ہے۔

اگرمدت اجاره گزرگئ اور زمین میں رطب بوتی ہوئی ہیج

ے پہلے موجرم کیاتو پہلے اجارہ کے تھم سے اس کے پاس چھوڑ اجائے گا اجرائٹل پڑیں ہے بیجید میں ہے۔ اگرایک سال کے داسلے کوئی زمین کرار پر لی اوراس میں بھتی ہوئی چرمتا جراورا یک دومرے مخص نے ل کرووز مین قرید لی تو اجار ونوٹ کیا اور کائے کے وقت تک مجیتی اس فریمن میں چھوڑ دی جائے گی اور شریک کو فریمن کے اجرالشل کا آ دھادینا پڑے گاب خزائة أمكتين على إورامام الديوسف عدوايت إكرار مناجاره كزراني اور يتوزيمني ني إلى إوردونون في جُمَرُ المياتو اجارہ کے کر کے زیمن اس کے مالک کووالی دول گااوراگراس کے بعد بھتی اگی توجس قدر کراید پر ہومت جرکووالی دول گااوراگر مت كروكى اور كين ساك باوروونول في جمكزاندكيا يهال تك كرمتاج في الكواي وقت يركانا تواي حساب ب كرايدوينا پڑے کا اور زیمن والا اس زیادتی کوجواس کولی ہے صدقہ نہ کرے گا ای طرح اگر دونوں نے جنگز اکیا تو بھی بحکم ان قسان اجرالش مر اس کے پاس چھوڑ دی جائے کی بیترتائی میں ہاوراگر مدت اجارہ گزرنے کے بعد بھیتی ای تو صدقہ کردے اوراگرموج نے بھی اس میں اٹی کھیتی بوئی ہو پر کھیتی نکل اور دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہتم دونوں برابر جیں تو ہرایک کونصف کھیتی ملے گی اور ا كردولوں ميں سے كوئى غالب موتو تمام يحيتى اى كوولائى جائے كى اور دودوم سے كواس كے مال كى قدر منان دے كابيغيا شد ميں ہے۔ ا كي زين كراي ير في اوراس عن ورحت كا زوية بكردت اجاره كزركي و يكي يه يك كرمت جرة اس عن يود عاد ي بي و ز بین والے کوا افتیار ہے کداس سے مطالبہ کرے کہ میری زجن قارغ کر کے جھے میرد کروے بخلاف اس کے اگر اس بی مجیق بولو اجرائش پرمت جرکے پاس چوور عوی جائے گی اور اگران بودوں کے اکماڑنے شن ذین کو کھااضررند پہنچا مواد ایسانیس موسکا ہے کہ تمت دے کرزشن والا ان بودوں کا ما لک ہوجائے بیمچیا ش ہاور اگران بودوں کے اکماڑتے ش زشن کوشرر بہنی ہوتو زمین والا ان بودول کا ما لک ہوجائے گا اور اس کو ان بودوں کی قیت شے ہوئے ۔ ایک سے تیس بلکدا کھڑے ہوئے کے حماب سے متاجركود في يرا سے كى اور يد كليت اس وجد سے كه زين والے كونرر نديني يرز الد المعتمن بي ہے۔ ا گرایک سال کے واسطے ایک مکان کرایہ پرلیا اور مدت کز رکی 🏤

ایک فض نے کی ہے ایک دوکان کرایہ پر لے کراس علی مرکدے منظور کے بھر اجارہ کی دی گر در گی اور موجر نے دوکان خالی کرانی جائی اور متاجر نے انکار کیا ہی اگر مرکداییا ہوگیا ہے کہ دومری جگد لے جائے ہے جو شری جگد ہے انکار کیا ہی اگر مرکداییا ہوگیا ہے کہ دومری جگد لے جائے ہے دومری جگد لے جائے مرکدا تھ دومری جگد شال کر سے اور اگر ایسا تھیں ہے گا اور متاجر سے گا اور کرایے تھر اور کر کے اجارہ تھر استے بلکہ بیرم او ہے کہ اس پر اجر السل دینے کا تھی کیا ور اگر دورت دوکان خالی کرنا ممکن نہ ہوائی اس پر اجر السل دینے کا تھی کیا اور اگر دورت کر در اے بیرے ایک اس پر اجر السل دینے کا تھی کیا اور اگر دورت کر دیا ہوتا ہے ہوتا ہی اس پر اجر السل دیا جائے گا اور اگر دورت کر ایسا کہ ہوتا ہے ہیں اس کر ایک منال کے داسلے ایک مکان کرایے پر لیا اور دورت کر دی اور مرک کا اور مرک کا اور مرک کان کرایے ہوگا کو دومرے مال کی ایس وقت خالی تھا اور متاجر اس می دومرے مال بھی دیا تھی دومرے مال کی گورت کے بات کی گراہے ورت یہ واجب نہ ہوگا کہ کو کہ کا دور اجارہ متاجر اس کی گورت کے بات کی کراہے ورت یہ دورت کی اور متاجر اس کی گورت کے باتی کے دوروں دورسے مال دی تو تھی کراہے ورت یہ واجب نہ ہوگا کی دیکر دورا جارہ کا تی برائی کی کراہے ورت یہ دورک کی کوراہے اور دورت کی کراہے ورت یہ دورت کی کورک کے باتے کہ کورک کی دورا کراہے دورت کی دورت کے باتی کورک کی کراہے ورت یہ دورت کی دورت کی دورت کرائے کا کرائے کا کہ کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کا کہ کرائے کورٹ کرائے کا کہ کرائے کورٹ کرائے کا کرائے کورٹ کرائے کا کہ کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کی کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کی کرائے کورٹ کرائے کورٹ کرائے کی کرائے کورٹ کی کرائے کورٹ کرائے کرائے کی کرائے کورٹ کی کرائے کورٹ کرائے کرائے کورٹ کر

کے بیں رہی ہے یہ فاوٹی خان میں ہے۔ امالی میں امام تھر سے دوایت ہے کہا بکے شخص نے ایک سال کے واسطے کمی قدر واجرت معلومہ درا ہم پرایک زمین کرایہ پرلی ل جمئز اکیااہ رباروز بین خال کرنے یا ذکرنے کے علی قراح جوز دی جائے کی لین کیا تھے کہ متاجما بی بھی کوونت پرکاٹ لے۔

نو(6)بار):

ان صورتوں کے بیان میں جن میں اس معنی پڑھم دیاجا تا ہے کہ اجیر نے کام سے فراغت کر کے مستاجر کے سپر دکر دیا اور جن میں ایسانہیں ہوتا ہے

ے بری ندہوگا کیونکہ وہی اجارہ برا بر باتی ہے جبکہ شرع نے اس کو باتی رکھاہے۔ ع قول آدمی زعین اس واسطے کہ کاشتکار نے جب انبر سال تک تا خبر کی تو نصف تا وان اس پر ڈالا گیا کے تکہ حزارہ: آوسھے پر شمبری ہے اور باتی فصف جس اس کا خن محفوظ رکھا گیا تبذا نصف زعین کا اجارہ اجرالشل پر منعقد تنوری میں نکالنے سے پہلے جل کی تو سیجھاجرت نہ ملے گی خواہ ستاج کے گھر عمل نگائی ہویا اپنے گھر عمل نگائی ہویہ نہایہ میں لکھا ہے اور اگر نکلانے کے بعدروٹی چوری ہوگئی ہیں اگر متاج کے گھر عیں پیکا تا ہوتو اس کواجرت ملے گی اور اگر اپنے گھر عمل ہوتونہ لے گی اور امام اعظم کے فزد یک جس تقدر چوری ہوئی اس کا ضامن شہوگا اور صاحبیات کے فزد کیک ضامن ہوگا ہے جو ہر قالیم و عمل ہے۔

اگر کوئی ورزی اجرمقرر کیا کدیمرے گھر میں بیٹھ کری دے اس نے کیڑا قطع کیا اور دھاگا بنا استنے میں کیڑا چوری ہو گیا تو اس کام کے مقابل مجداجرت نہ یائے گا اگر چہ اس قدر کام مسلم لینی متاج کوسرد کیا ہوا تار ہے کہ اس کے محر میں کام کیا ہے اور اجرت اس واسطے ند ملے کی کراجرت سلائی کے مقاتل مشروط ہے اور جوکام اس نے کیا ہے بیدسلائی نبیس بلک سلائی کے کاموں میں ے ہای طرح اگر باور ہی اجر کیا کداس قدر آتا مرے کرش بھائے اس نے آتا جمانا اور کوندھا کدائے میں چوری ہو گیاوہ الا نے تیس بایا تو بھا جرت ندسلے کی کیونکہ بھائے کے مقائل اجرت شہری ہے اور بیکام بھاناتیں ہے ملکہ بھائے کے اوازم اس سے ب يدي يط ش ب اورا كركنوال كمود في كواسط اجرمقرركيا اور باوجود كمود في كاس كوافيول س يخد كرف اورجكت بناف كي مجی شرط کی اور حردورتے بیسب کام کرویا مجروہ کتوال بیٹھ کیا تو حردوری کو بوری حردوری بلے گی اور اگر ایٹول سے بات کرنے سے ملے بیٹے کیا ہوتو اس کے حساب سے جو حصر مردوری کا نظروہ لے گا مصوط على ہا اگر كى مخص كومردوركيا كدمر مان مل مجم عمارت منائے با چنتا یا کما تھے وغیرہ منائے یا کنوال یا تبریا کاریز وغیرہ کمودے خواہ اس کی ملک میں یا جواس کے قبضہ میں ہے وہاں تیار كرنے كے واسطے مقرركيا اس نے اس مي سے يحدكام كياتو اس كواى قدركى اجرت طلب كرنے كا اعتبار بے ليكن ياتى يورى تار كرنے كواسطاس ير جركيا جائے كا اوراكر عارت كركى ياكوال جند كياياس عن يانى يائى اس قدرجايا ك كردين عديرابر موكيا ا چتا کرایا تو جس قدراس نے کام کیا ہے اس سے حصد کی حزدوری اس کو ملے گی اور اگر متاجر کی ملک و بھند کی جگہ سے سوادوسری جگہ میں ایسا کام بنایا تو ہورے کام سے فارخ ہو کرمیر دکرنے سے پہلے اس کواجرت طلب کرنے کا اختیارت ہوگا حی کرا گرمیر دکرنے سے مبلے تلف ہوجائے تو اس کو پھوا جرت نہ ہے گی ایم مستاجر نے اس کوجٹال میں کوئی جگہ دکھانا دی کہ اس میں میرے واسطے ایک کنوال تکمود و ہے تو امام مجر نے قرمایا کہ بدوں تخلیہ کے قابض شار نہ ہوگا اگر چہمتا جرکوموضع دکھلا دیا ہواور بھی سے اور اگر متاجر کی ملک يس يامقوضه يس ايساواتع موااور مزدور في يحدكام كيااورمتاجراس عقريب تعاليس مزدور في كام اورمت جرك ورميان تخله كرديا اورمتاج نے کہا کہ ش اس پر قبضدند کروں گاجب تک و کل کام سے فراخت کر کے جے پروند کرے تو متا جرکو بدافتیار ہے بدہدائع يمل سب-

جن دے تب اجرت کا مستخل ہو گا اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس نے نسب نہ کیا تو مستحق اجرت نہ ہو گا اور اگر بعد اس کے وہ ا کی اینٹیں تلف ہوجا کیں تو اس کو چوری اجرت ملے کی اور اگر غیر ملک وغیر متبوضہ بیں بنائے کے واسطے مقرر کیا ہوتو جب تک متاجر ك يروندكر ي تب تك متى اجرت نه بوكا اومير دكرنے كى شرط بديے كەمتاج اوراينوں كے درميان تخليدكرد ك كديدا ينتي جي تو جان اور تیرا کام اور و بال کوئی مانع تر ہے اور امام اعظم کے نز دیک میرنظیدان وقت ہوتا جائے کہ جب اس نے بنا کرنسب کردی ہوں اور صاحبین کے نزویک جب اس نے صاف کر کے چن بھی دی ہوں کذائی البدائع اور اگر سپر دکرنے سے پہلے و واپنیش ملف ہو کئیں اتو اجر کا مال کیا خواہ صاف کر کے چن دیے ہے بعد تلف ہوئی ہوں یا اس سے پہلے یہ نیا ہے جس ہاور آکرا پنٹس بنانے والے کوکوئی خاص بیانددے کراس کے موافق اینٹیں بنانے اور ان کے ایکانے کے واسطے اجرمقرر کیا بشر ملیکہ ایکانے میں جولکڑیا ل صرف موں وہ متاجرے ذمہ بی توبیہ جائز ہے اور اکر آرے میں ڈالنے کے بعد اینٹیں بجڑ کئیں اور ٹوٹ کئیں تو اس کو پکھ مزدوری نہ لے گی اور اگر اس نے ٹابت پائتہ کردیں چرآ کے شنڈی کردی اور آرے سے نکا لیے شن دونوں نے جھڑ ام کیا تو آرے سے نکالنا اجر کے ذمہ ہے جیے تورے رونی کا تکالنا باور پی کے ذر موتا ہے اور اگر نکالئے سے مملے وہ اینش ٹوٹ کئیں تو مجھ اجرت نہ ملے گی اور اگر ان کو آرے سے نکال چکا ہےاوروہ زیمن متاجر کی ملک ہے تو اجرائی اجرت کا متن موگا اور حان سے بری ہوگا اور اگر آرے کی زیمن ای اچیری ملک ہوتو جب تک متاجر کے حوالہ نہ کروے تب تک اجرت کا مستحق نہ اوگا بیمبسوط عمل ہے قد وری عمل ہے کہ درزی نے اكرمت جركم ين بين كريدنا شروع كيااور يحدكم اسابعي ايك كيزب بس يتحوز اساساتواس كواجرت ند ملي كوكساس ي انظاع ممكن نيل باوراكروه تلف موكيالو درزى ضامن ندموكا اوراس متله ش قدورى في تموز ، سي سيني يراجرت ندسط كالمحم کیا ہے مالانک بیتم روایت اصل کے خالف ہے چرقدوری على قرمایا كداكراس كام سے فارخ بوكيا تو اس كو بورا اجر فے كااور ماحین کا تول پراگر کام ے قارع مونے سے کف موکیایا فارغ مونے کے بعدمتا جر کے سروکرنے سے پہلے گف مواتو درزی ضامن ہوگا اور جو کیڑ ااس کے پاس ہو وجنانت میں ہے اس جب تک مالک کے سروند کرے تب تک شان سے ہا ہرند ہوگا اس جب آلف ہوجائے تو کیڑے کے مالک کو اختیار ہوگا جا ہے اپنے کیڑے کی قیت لے اور پھھ اجرت ندوی پڑے کی اور اگر م ہے تو مینے موسے کیزے کے حماب سے قیت لے العادراس کودرزی کی مزدوری و بی پڑے کی برمحیط میں ہے۔

دودھ پلانے والی کواجارہ لینے کے بیان میں

وتولؤباب:

وارثوں نے شرط لگائی کہ ہمارے کھر ہیں دودھ چاہا کرے تو دائی کوان کے بہال سے باہر جانا جائز ٹہیں ہے لیکن مرض وغیر کی دجہ سے جاسکتی ہے اور اگر ان لوگوں نے بیشرط شدلگائی ہوتو ان کو بیا تقیار ٹیل ہے کہ دائی کواپنے گھر میں روک رکھیں بلکہ دائی کوائنتیا رہے کہ بچہ کواپنے گھر لے جائے بیمجیط سرحی میں ہے۔

اگردائی کودرہموں پراجارہ لیاتو درہموں کی مقدار وصفت بیان کرناضروری ہے

جوس وارق کو احتیار ہے۔ کہ اس کے اور تے ہوئے وور دونیں پاکسی ہے قید میدور ہواروں کو احتیار ہے کہ جب
وہ عار بڑے و اس کو تکال دیں یہ موط علی ہے۔ اگر دائی ہے مرح پیشرط نہ لگائی گئی گئی او گوں کا برتا و کہ بی ہے کہ دائیاں بچہ کے
اپ کے کھر میں دود حد پالیا کرتی ہیں تو اس دائی پر بھی ہیں کرنا الذم ہوگا پرچیط علی ہے اور اگر دائی کا کھانا کپڑا احتداجارہ ہیں شرط ذکیا
عما ہوتو اس کا کھانا کپڑا ان کی پر ہوگا پہ فاصہ میں ہے اور اگر دائی ہے ہو اس کے جو ضائع ہوگیا یا گر کر مرکیا یا ہے کے زیورو کپڑوں میں
سے کوئی چیز چوری ہوگئی تو وائی ان میں ہے کی چیز کی ضائمین شہو گی پیشوط میں ہے پھر اگر دائی کو در ہموں پر اجارہ الیا تو در ہموں کی
سے کوئی چیز چوری ہوگئی تو وائی ان میں ہے کی چیز کی ضائمین شہوط میں ہے پیرا اور اگر دائی کو در ہموں پر اجارہ الیا تو اس کی
سے کوئی چیز چوری ہوگئی تو وائی ان میں ہے کی چیز کی ضائمین شہوط ہیں ہے پیرا اور اگر کسی کہی یاوز ڈن چیز کے فوش اجارہ الیا تو اس کی
مقدار وصفت بیان کرنا جا ہے اور اگر کسی کی گیڑے وی کہ خور یا تو بالا جماع جائز ہوں گئی باوز ڈن چیز اکوش اجارہ الیا تو اس کی
تیر رصفت بیان کرنا ہوا دو کر سے کی میعاد بیان کردی تو بالا جماع جائز ہوا دو اگر کسی الیا جائی ہوں کہ جو دیا تھا تھی اور اگر کی بیران اور اس کی جن و اگر کی تو اور اوا کر سے کی میعاد بیان کردی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر انا تا اور اگر کی میعاد بیان کردی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر انا تا اور اگر کی میعاد بیان کردی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر تا تا اور اگر کی میعاد بیان کردی تھی ہو میں ہے اور اگر تا تا جادور اگر پر پر کے کہ پڑے کیا بیان کی دری تھی میں تو دو بھر ہور کی کوئم کا نا اور تیل تھمی کرنا دائی ہو دو جونے داچر جی بین کہ ہو کہ سے بین اور کی گوئم کا نا اور تیل تھمی کرنا دائی میں دو جونے داچر جی بین ہیں جی اس کی ہو جائز اللا جی سے بوادر اگر کی تو بہ بیان کی تو کوئم کی اس کے دو بیان کرتی تھی ہو جائز کی تو کوئم کی ان کی میں ہو جائز ہو گوئم کی سے دور کے دائی تا تو کی کوئم کی ان کی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرتی تھی ہوئی ہوئی ہوئی گر کی تو کی کوئم کی کوئم کی تو کی دائی ہوئی ہوئی ہوئی گر کی تو کوئم کی دائی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دور تو کی کوئم کی تو کی دور تو میک کی دائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کوئم کی کوئم کی تو کوئی ک

ل قول برنا وَيعِيْ مُون مِن جوروان معنوم بدوه فود شروط بوجاتا عباكر چيشرط شكرے سے قول اى ير بوگا يعني دائى اين باس عكمائے۔

بدکاری کملی ہو بخلاف اس کے اگر وہ دائی کا فرہ ہوتو اس مقصود علی بیط فرنیں ہے کو فکہ کفراس کے اعتقاد علی ہے ادراگر کسی فض نے
کوئی دائی اجارہ پرمقرر کی بھرمعلوم ہوا کہ بید بدکاریا مجتون یا معتوہ ہے تو اس کواجارہ نئے کردینے کا اختیار ہے بیٹھیر بیٹس ہے اور دائی
کی طرف سے بیادر ہوسکتا ہے کہ مثلا الی بیاری ہوگئی کے دود مقیل پائٹنی ہے اوراگر پلا کے بھی تو بزی مشقت سے اوراک طرح اگر

مالمهومائ تو يحى عدرب بدؤ تحروش ب-

<sup>۔</sup> تولدا حماد ہے بین دائی یاس کے گھر والے اسکی صورت علی تا جارہ بھی کر گئے جی اور تی کی دوایت علی سینا ویل ہے کہ جب غذا وغیرہ ہے وہ پیل جائے۔ ع تولد شوہر ہوا کرچہ دو گواہوں سے شوہر ہونا ٹاہت کیا جائے۔ ع قولہ جول سے بیمراد ہے کہ فتاتا آس مورت کے کہنے سے معلوم ہوا کہاس کا شوہر ہے در زراد کوں بھی قاضی دگواہوں وغیرہ سے بیات معروف تھی۔

ے دائی گری کر لی تھی تو شوہر کوافقیار تیمی کداب اس کوئے کرے جکہ حالت ہے کہ لاکا اس کے موادومری دائی کا دود ہوئیں لیتا ہے اور ای پر فتو کی ہے یہ جو اہرا فلافی عمی ہے اور عون عمی الکھا ہے کہ اگر شوہر نے اجارہ تسلیم کرلیا اور پھر لڑکے دالیوں نے چاہا کہ شوہر کو ادائی بینی اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنے ہے ہے کہ سی سی کھا ہے کہ اس کوشل شدہ جائے اور ان کے پیر کے تن عمی شرر ہوتو ان کو سیافتیا رہے کہ سیافتیا دائی کو اپنی کے فاوند کے پاس شہائے دیں اور اگر فاوند نے دائی کوا ہے گھر عمی پایا تو اس کو افتیار ہے کہ دائی کو ای کو افتیار ہے کہ دائی کے ساتھ وطی کرنے ہے جسے دائیوں کو بیافتیار ہے کہ دائی کو افتیار ہے کہ دائی کو کوئی میں معز ہوتا ہواور کو کے تن میں معز ہوتا ہواور کو کے تن میں معز ہوتا ہواور اگر معز نہ دوتو نہیں یہ میدا سرحی میں ہے۔

ایک مخص نے اسے بچہ کے دورہ پلانے کے داسطے دائی مقرر کی ادر جب اس نے چندمہینہ دورہ پلایا تو اُس بچہ کا باب مرکبا ہے

دائی کوا انتیار بین ہے کہ بچے کے والیوں کی بالا اجاز ت ان کا کھانا کمی فض کو کھٹا نے اور اگر دائی کا کوئی لڑ کا اپنی مال کو دیکھنے آیا تو بچہ کے والیوں کو اختیار ہے کہ اس لڑ کے کو اپنی مال کے پاس رہنے ہے شخ کریں بیمبسوط میں ہے اور جوامورا یے ہیں کہ بچہ کے حق میں معربوں جیسے دریک مرے باہرر بناوغیر وقوا بیے سب امودے بچدے والیوں کواعتیارے کردائی کوشع کریں اور جوامور بچہ كے حق على معزوس بي ان عمانعت كا اختياريس بي كوككدوائي كوا يساموركي ضرورت بوراس قدرونت وكام عقدا جارو ي متعلی ہو جائے گا جیسے اوقات لماز خود ی متنتی ہو جائے ہیں اور یہ جوفر مایا کہ بچہ کے حق علی معز ہوں اس سے بیرمراو ہے کہ لامحالیہ معز موں اس جوامورا سے ایس کیان عی ضرر کا وہم ہے بیتین نیس ہے تو ان مے مع نیس کر سکتے ہیں میصط عی ہے۔ اگر بچہ پاوائی مرکئ تو اجاروانوٹ جائے گا بیمیدا مرحنی میں ہے اصل می تکھا ہے کداگر ایک مخص نے اپنے بچہ کے واسلے وائی مقرر کی چرو و مخص مر کیا تو اجاره ناتو نے گااور فقیدالد بکر بھی نے فرمایا کہ باپ کے مرجانے سے اجارہ مرف اس وقت نیس ٹو ٹا ہے کہ جب بچہ کا پکو مال موجود مواورا كريكى مال ندموتوباب كرمرجاف سفوت جاتا باوربعض مشارك فيكا كردونون حالتون بسياب كرمرف ساماره بالخل مبين موتا بهاور كماب الأصل عن المام محركا مطلقاتهم ويناجى اى امريرولالت كرتاب بجرامام محرّ فرمايا كدوائى كى اجرت بيد کی میراث ہے کے گاوربیض نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ باب کے مرفے کے بعد آسمندہ جواجرت جڑمی ہے وہ بچہ کی میراث ے لے کی اور جواجرت باپ کی جن حیات میں واجب ہو چک ہے دہ تمام ترکہ میں سے وال کی جائے کی اور بعض نے کہا کرسب اجرت بچرکی میراث بی سے مطے کی اور بی محیح ہاور نوازل می لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچد کے دورہ پال نے کے واسلے دائی مقرر کی اور جب اس نے چندم میں دوور پایا تو اس بچرکا یاب مرکیا پھر بچرکی پھوپھی نے اس دائی سے کہا کہ تو اس کو دوور پایا کر اور ہم تھے اجرت دے دیں کے چراس نے تیو مہینے دووجہ پایا کہل اگر جس وقت باپ نے دائی مقرر کی ہے اس وقت بچر کا بچھ مال زہو تو جس روزے باپ مراہ اس روزے وائی کی اجرت چوپھی کے ذمہ ہوگی چرو بکھا جائے گا کہ اگر اس کی پیوپھی بچہ کی دمیر بھی ہو تو بچہ کے مال سے واپس کے لے کی ورندواپس میں لے علق ہاوراگرایا ہو کہ جس وقت باب نے وائی مقرر کی ہے اس وقت بچہ کا

کچھ مال موجود بوتو پوری اجرت بچے کے مال سے دلائی جائے گی بیز فخرہ میں ہے۔

اوراگراییا ہوکہ جمی وقت پاپ نے دائی مقردی ہےا کی وقت پیکا پی مال شہو پھرا کو پھے ال ال کیا تو ظمیر یہ مل العما ہے کہ میرے والد سے یہ مسئل وریافت کیا گیا تھا انہوں نے قربایا کہ بھش نے دائی مقردی کہ اس کے دو بچل کو دو دھ بالی می پھرا کیا ہے بہر کیا اورائ کو کہ اس کے دو بچل کو دو دھ بالی می پھرا کیا ہے بہر کیا اورائ کے دوئر کیا کہ دوئر کے کہ اس کے دو بچل کو دو دھ بالی می پھرا کیا ہے بہر کیا اورائ کے دوئر کیا کہ دوئوں ایک بی کو دو اعتمال کے دوئر ہے اور جو اجرت ہے دوئوں کہ دوئر سے بچرک بیا تی و دو ایکوں کو مقرد کیا کہ دوئوں ایک بی پی کو دو دھ بالی جی بھر اور جو اجرت ہے دو دوئوں مقرد کر دو سے بید کیا ہی ہو اگر دو و ایکوں کو مقرد کیا کہ دوئوں کے دود دھ جی بچر اور جو اجرت ہے دو دوئوں دائیوں کے دود دھ جی بچر اورائی کو اور ہرا کیک کو ضف کی بھر طبکی بھر طبکی بھر اورائی تو جا تر ہے اور جو اجرت ہے دو دوئوں دوئوں کے دور ہے ہو تھی بچر کو دو سے بھر کو بھر اور دوئوں کے دور ہے بھر اور دوئر کی اس بھر موجود میں ہے دوئوں کو مقدد میں بچر کو اور دوئوں کو دو ہو بھر کو دوئوں کو دوئوں کو دوئوں کو اور دوئی کو دوئوں دوئوں دوئوں دوئوں کو دوئوں دوئوں کو اور دوئر کر بھر کو دوئر کو اور دوئی کو دوئر کو اور دوئی کو دوئر کو اور دوئر کو اور دوئر کو دوئوں دوئر کو اور دوئر کو ایک کو دوئر کو کو اور دوئر کو کو اور دوئر کو دوئر

اگروائی نے بچہ کو بکری کا دووہ یا کریاغذا کھلا کرمدت اجارہ تمام کردی تو بچھا جرت نہ ملے گی 🏗

اگروائی نے ایک سال خودددد یا یا اور پھراس کا دود هنگ ہوگیا پھر یاتی ایک سال سک اس کی با تمی نے دود ها یا تو دائی کو پری اجرت لے گی اور با تمی کو پھا جرت دائی کو پری اجرت لے گی اور با تمی کو پھا جرت دلے گی اور با تمی کو پھا جرت دلے گی اور آگروائی کا دود هنگ ہوگیا اور اس نے کوئی دوسری وائی ایٹی طرف سے مقرر کر کی تو دوسری وائی کی اجرت برخ میری ہے وہ کہ کی دائی کے ذمہ ہوگی اور کی کا دود هنگ ہوگیا اور اس نے کوئی دوسری وائی ایٹی طرف سے مقرر کر کی تو دوسری وائی کی اجرت برخ میری ہے جو مجری دائی کی اجرت برخ میری دائی کی اجرت برخ میری ہے گی بیتھم استحدا با اس کو پھا جرت برخ می با اس کو پھا جرت برخ کی با اس کو بھا جرت برگی وائی کو تی میری وائی دوسری وائی کی اجرت برخ کی با کری کا دود میری وائی کی اجرت برخ کی این کو بھا اور اگر وائی نے کہ کو کری وغیر و کی وزیر و کی با اور اگر وائی نے اس کو کہ کی دوسری وائی کے این کو کہ کی این کو کی با کو کہ کا اور اگر کی کو کری وغیر و کو دود میری با ایا ہے اور اگر وائی کو کہ کی این کہ کی کو کری وغیر و کو دود میری با ایا ہے اور اگر وائی کو کہ کی اور میری الائر طوائی نے فر با یا کہ اس سکلہ میں گوائی وغیر و کو دود میری با ایا ہے اور اگر کی کو ایوں کی کو کری وغیر و کو دود میری با ایا ہے اور اگر کی کو کری وغیر و کو دود میری با ایا ہے اور اگر کی کو کہ کو کری کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

میدن خروش ہے۔

ایک شخص نے سال بھر کے واسطے سودرہم پرایک دائی اس شرط سے مقرر کی کرتمام اجرت پہلے مہینہ کے

مقابله يس به

۔ ایسی نسب کرم سے شرکت ہواوں وہ گورت اس پر واگی ترام ہو چیے ہمی بی پیوپھی وغیرہ۔ ع قولہ بی تھم سیاس وقت ہے کہ کی دید ہے اس عورت پر دود مدیانا واجب شاہ وجائے ورشا ترت باطل ہوگی۔

والل كردے بيذ خروش ب

## خدمت کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں

ادر طوت ہیں اس سے فدمت نے کہا کہ چھی کی ہے ہات کردہ ہے کہ آزاد کورت ایا اندی کو فدمت کے واسط اجارہ پر مقرد کرے
ادر طوت ہیں اس سے فدمت نے کہ کہ ابنی کورت کے ماتھ فلوت کرنا شرعاً ممنور ہے ہے ہیں ہے ایک آزاد کورت نے مالارا آدی کی فدمت کاری ہیں وکری کر لی قو جائز ہے اور اس کھی کواس کورت کے ماتھ فلوت کرنا لینی فلوت ہیں اس سے فدمت این کرو الدین قاضی فان نے فریا کہ ہے مشل اس کے ماتھ فلوت کرنا لینی فلوت ہیں اس سے فدمت این اور امام ایو صنیف نے فریا کہ کہ اور اس کھی کہ کو ایس ہے جواصل ہیں فدکور ہے اور ای پر فوتی ہے جو کہ کری ہی ہے اور ان مالا کہ اگر کی تھی نے اور ان مالا کہ ان کی میں ہے کہ ان کری ہے کہ اور ان میں ہے کہ کام کے واسط شل دوئی یا باٹری کا نے این ہو کہ اس میں ہے جو اسط اجارہ لیا تو جائز ہیں ہے جیسا ہے دفیرہ کے واسط اجارہ لیا تو جائز ہیں ہے جیسا ہے جائز ہے اور اگر فرون کی کام کی کورونی کا نے کہ واسط اجارہ لیا ہی اگر کھانے کی دوئی کا کہ کی کہ اندی ہوتہ جائز ہے یہ فلامہ میں ہے اور اگر فرون کی کا میں کہ ورونی کا نے کہ واسط اجارہ لیا ہی اگر کھانے کی دوئی کا کہ نے کہ واسط اجارہ لیا تو جائز ہے اور اگر فرون کی کے دوسط اجارہ لیا گوگوں کی اجارہ کی کہ دوئی کی کہ نے کہ واسط اجارہ لیا تو جائز ہے اور اگر فرون کی کہ نے کہ واسط اجارہ لیا گوگا نے کہ واسط اجارہ کی کہ دوئی کی دوئی کا دوئی کی دوئی کی دوئی کی کہ دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کہ دوئی کی دوئی کی کہ دوئی کی دوئی کی کہ دوئی کی کہ دوئی کی دوئی کی کہ دوئی کو دوئی کی کہ دوئی کو دوئی کی کہ دو

ا کروہ ہے کی مراد ہوانشدانظم۔ ع قولہ جائز قیل کے تک سیکام خوداس پرداجب ہے جین دیوب سے بردودیانت واجب مراد ہے کمامر ح بد الطحاد کی دغیر ہ۔ (۱) جبکہ مال ہودا ہوجا سے۔

ظاہر الرولية كموافق باوراين ساعد في الا عصمه معدين معاذ الروزي كواسط منام اعظم مدوايت كى بكرايدا اجاره باطل باورايدا عى حاكم شهيد في الى تحقر عى ذكر فر مايا باور ظالر الرولية كتم كى ديد يه بكرشو بريدى كى خدمت كر في كا استحقاق نبيل باورشو برائع منافع كاخود ما لك بيل اس كواحتيار بكراجاره يرد مد مداورا كرشو برف اجاره نيو زااور بيوى كى خدمت كى قوا برت كامتى بوگايد محيط مزمى على ب

اگرمسلمان نے کسی کافری خدمت کے واسطے نوکری کرلی تو جائز ہے مگر مکروہ (تحریمی) ہے کہ

ای پر تو کی ہے یہ جوابرا ظامی میں ہے اورا کر کی تھی نے اپنے والدین کو خدمت نے واسط اجارہ پر مقرد کی آو تا جائز ہے خواہ اس کے والدی آزاد ہوں یا کی تھی کے ظام ہوں یا دونوں کا فر ہوں اور باد جوداس کے اگر باپ نے خدمت کی آو اس کو اجرت میں ہے اورا گر اپنے دا دایا کا دادی کو خدمت کی اورا کر مقرر ما اجرت ہے اجرا اللی کا موقع کم ندی جائے گی ہے چیا سرحتی میں ہے اورا گر اپنے دا دایا گا وادی کو خدمت کی استعمار تھی میں ہے اورا گر مقرر کیا آو تا جائز کہ اور خدا ہے گا خواہ اس صورت میں پہتا اسط اجرم سر کی آئر اور کو یا ظام مسلمان ہو یا کا فریر پر پیا میں ہے اورا گر کی حروث نے بیٹے یا گورت نے اپنے بیٹے کو اس واسط اجرم شرر کہا کہ کر وات کے گر میں ایس کا محرک کی گر دن اجرت واجب ہوگی آگر اس نے خدمت کی گئی کہ گر وار کے داری ہوا ہے گا مورک کی گر در کے گر کی اگر اس نے خدمت کی گئی کہ گر اس کے وار کا محرک کی گر اس کے خدمت کی گئی کہ گر یاں چروائے خدمت کی گئی اور دیا جرب ہوگی آگر اس و خدمت کی گئی کہ گر یاں چروائے خدمت کی گئی کہ گر یاں چروائے خدمت کی گئی کہ گر یاں چروائے خدمت کی گوائے کہ گر یاں چروائے خدمت کی گئی کہ گر یاں چروائے کہ گر یاں چروائے کو جوائے کو جوائے کی گوائے کہ گا ہے کہ گوار دونا جرائے کو گوائے کی دومرے کا کہ مورک کے کہ کو جوائے کا دونا جرائی کو بورک کی کہ گوائے کو دونا جرائی کی کہ گوارت کے دومرے کو خدمت کی دومرے کو خدمت کے دومرے کو خوائے کو خدمت کے دومرے کو خدمت کے دومرے

اگر کسی فاام کوائی کرم وصفر دو محتول مطومہ سکواسط ایک ماہ جساب چاردوہم اور دوسرا ہماب پاٹی درہم سکا جرمقرر کیا تو جائزے اور پہلا مہینہ چاردرہم کا رکھا جائے گائی کہ اگر اس نے صرف پہلے مہینہ کام کیا ہم دوسر سے بہینہ کام نہ کیا تو چار درہم کا مستق ہوگا اورا کرفتنا دوسر سے مہینہ میں کام کیا تو پاٹی درہم کا ستق ہوگا پیٹر رہ جائے صفیر حسام الدین میں ہے اگر تین مہینے کے واسطے اجارہ لیا دو مہینے ایک درہم میں اورا یک مہینہ یا ٹی درہم تو پہلے دو مہینہ ایک درہم میں تر اود یے جائی کے بیمسوط میں تکھا ہے اور اگر کسی محتم نے کوئی غلام خدمت کے داسطے اجرمقر رکیا تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں تیں لے جاسکا ہے لیکن اگر شرط کر لے تو جائز ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ اس نے شرح میں ٹوکر رکھا ہوا ورسفر کے تصدیمی نہ دواورا گرسٹر کی تیاری میں ہوتو اس میں مشائح کا اختلاف ہا اور اگر وہ فض مسافر ہوا دراس نے تو کر رکھا تو اس کوسفر میں نہ دواورا گرسٹر کی تیاری میں ہوتو اس میں مشائح کا اختلاف

ے تو الے خدمت اس واسطے کراس میں المانت ہے جو حرام کی گئے ہاور موائے خدمت کے جائز ہے۔ ع اطلاق کتاب سے ناناونانی کو کی شائل ہے۔ ع خاہرا بن نظر دلیل کردہ سے مراد کردہ تحریک ہے جو حرام کے قریب ہے وہ والاس من الحمذ ہید۔

تا کہ اس سے خدمت لیاور خدمت لینے کے واسطے وئی مقام حین ٹیس کیاتو اس کوافقیار ہوگا کہ کوفہ بھی اس سے خدمت لے اور باہر

کوفہ سے خدمت لینے کا افقیار ٹیس ہے کیونکہ کوفہ بھی خدمت لیما ولا است طابت ہے جو مشل مرزع کا بت ہونے کے قرار ویا

ہائے گا ہی اگر مت جراس کوستر بھی لے گیاتو شامی ہوگا اور ایسا ہی امام تھے نے کیاب الاصل کے اجارات بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ

اگر کی فض نے ایک کان کا دموی کیا اور درعا علیہ نے اپنا غلام ایک ممال تک خدمت کے واسطے دے کرملے کر کی تو در گی کو افقیار ہے کہ

غلام اپنے اہل کے پاس لے جائے اور حس الا ترملوائی نے شرح کیاب اس می بھی کھا کو اپنے اٹل کے پاس لے جائے اور حس الا ترمز میں اجارہ اور سلح

نہیں ہے کہ غلام کو سیافت مفر بھی لے جائے مرف بدہ وسکی ہے کہ گاؤں یا قائے شیر بھی لے جائے اور حس الا ترمز میں اجارہ اور مسلح

بھی فرق کرتے تھا ور فر باتے تھے کرملے کی صورت بھی مدگی کو لے جائے کا افتیار ہے کہ غلام کو مفر بھی لے جائے اور مستاج کو مفر بھی

ایک مخص نے اپناغلام ایک سال کے واسطے دیا چرغلام نے گواہ قائم سے کہ مالک نے اچارہ دیے ہے

يهل محصة زادكرديا بي واجرت غلام كوسل كى الم

امام محر نے قرمایا کہ متاجر کو خلام کے مارنے کا اختیارین ہے ہے تھی ہے اگر متاجرنے غلام کواجرت دے دی حال كدفلام عى في معدا جاره آرار ديا تها تو اجرت ب يرى بوكيا اور اكرفلام في مقدا جاره ناهمرا يا بوتو يرى ند بوكا اكر جداجرت دينا ا يے فقس كے باتھ ميں واقع مواكر مكما اس كا باتھ حكى مولى كے باتھ كے بيد خروش باورمتنا جركوا عتيار ب كمفاام بے كمرى برطرح کی خدمت لے اور تھم کرے کد مرا کیڑ ادائو و سے اوری دے اور آٹا کوند مدکررونی بکائے اگر غفام اس کواچھی طرح کرسکتا ہو اور شو کوچارہ دے دے اور جہت ہے سے متاع تیجے لائے اور او پر لے جائے اور بحری دود دد سے اور کتویں سے یانی مجرال نے اور ب اختیارتیں ہے کہاس کوورزی کری یاسی دوسرے بیشہ کے واسطے خبراوے آگر چروہ اس کام کو خرب جانتا ہواور مستاجر براس کا کمانا رینا واجب بیس ہے لیکن اگر احسان کر کے دے دے تو خیر یاد بال ایہا ہی روائ ہو گا تو دے گا اور مستاجر کو افتیار ہے کہ اس کو اپنے مہالوں کی خدمت کے واسطیحم دے اور بیمی اختیار ہے کہ کی دوسرے فض کوخدمت کے واسطے اجرت عمر وے دے اور اگر مستاجر نے نکاح کیا تو اچرے کبرسکتا ہے کہ میری اور میرے الی وحیال کی خدمت کرے ای طرح اگر حورت نے اجارہ پر لیا ہواور اس سے سمى نے تكاح كياتو مورت بھى غلام كوسكى دے سى يہ كديمرى اور بيرے شويرى خدمت كرے اور بيمسوط مى منتلى بى بروايت اہراہیم امام محد سے مروی ہے کدایک مخص نے اپنا غلام ایک سال کے واسلے اجارہ دیا جمر غلام نے کواہ قائم کئے کہ مالک نے اجارہ دیے سے پہلے جھے آزاد کردیا ہے واجرت فام کو ملے گی اور اگر غلام نے کہا کہ س آزاد ہوں اور س نے اجارہ مع کردیا اور اس کے یاس گواہ نہ تنے اور قاضی نے وہ غلام یا لک کودے دیااس نے اجارہ کا کام کرنے کے واسطے غلام پر جرکیا چر غلام نے کواہ سائے ک ين آزاد مول إدرموني في محصام ارودي من بيلي آزاد كرديا بي قداجرت قلام كوسلى مدموني كواورا كرغلام في بيد كها موكد على في اجاره ويح كرديا تو اجرت غلام كوسطى اوراكر غلام نابالغ موالوراس في حتى كادعوى كيا ورموني اس كواجار ويروع وكاب اوراس نے کہا کہ میں نے اجارہ من کردیا محراس نے کام کیااور باتی سئلہ بحالہ ہے تو اجرت غلام کو ملے کی اور یہ بمز لدا بے لفیلا کے ہے جو کی مضل کی پرورش میں تھا اور اس مخص نے اس کواجارہ پردے دیا بید فروش ہے۔

ا تولد موے بیاس ما لک کاروائ تمااور مارے لک علی بھاراروائ معتر موگا۔ ع قولات سے وے بینی مثلاً زید سے غلام اجارہ پرلیا تو ما ہے کرکواجارہ پر دے معاور یہ می معار معدوائ کے قلاف ہے۔

اگرایک سال کو استان خلام اجارہ پردیا تھر جب ہے میچے گرد گئے آل کو آزاد کردیا تو خلام کو اختیار ہے جا ہے اجارہ پردا

کرو سے یا تو ڈو سے بن اگراس فے تح کردیا تو اہی کا حقد تح ہو گیا اور مائی اجمہ سمت جا تھر ہوگی اور گزشتہ دہ کہ

اجمہ سمونی کو طبح کی کذائی البدائے اور بیتام اس وقت ہے کہ خلام پر قرضت ہواور اگر قرضہ ہوتو اجمہ ہی ہے قرض تو اہوں کا قرضہ

اوا کر کے جو باتی بینچ و ومولی کو طبح کا بیز تیا ہے ہی اور اگراس نے اجارہ کی اجازت دے دی اور پورا کردیا تو وقت آزادی سے

آخر سال تک کی اجمہ ہوئی کو طبح کی اور جب خلام نے اجارہ پورا کردیتا اختیار کیا تو پھراس کو اجارہ ہو تر نے کا احتیار نہ ہوگا اور تمام

آخر سال تک کی اجمہ ہوئی کو صاصل ہوگا اور خلام کو اجمہ ہو صول کرنے کا احتجاق نہ ہوگا گئی مولی کی طرف سے وکس ہوکر

اللی اجارہ پر تبذر کرنے کا حق مولی کو حاصل ہوگا اور خلام کو اجمہ ہو اور نے کا احتجاق نہ ہوگا گئی اور فلام کی طرف سے وکس ہوکر

مولی کرستا ہے اور پیتھم اس وقت ہے کہ متاجر نے تھیل کی سرفر کئی اور فلام آزادہ وا اور اس نے اجارہ پورا کردیا اختیار مولی کہ ہوارہ کردیا احتیار ہوگئی ہواورا کر قبل کے ساتھ اور کردیا احتیار کردیا تو مولی آخری اور مولی آخری ہوارہ کردیا احتیار ہوگئی ہواورا کر قبل کو سے گی اورا کر فلام نے اجارہ تی کردیا احتیار سے کہا جو اور ہوگی ہوارہ کردیا ہوگئی ہوارہ کردیا ہوگئی اجراہ ہوگئی اورا کر فلام کو اجراہ ہوگئی اجراہ کو ایس نے اجازہ تو تو کہ ہوارہ کردیا تو خلام کو اعتبار نہ ہوگا ہو اور اگر خلام نے ایس کردیا ہوگئی ہو ہوا کہ تو اس کو گا میں ہوگی ہو گیا ہوارہ کردیا تو خلام کو اعتبار نہ ہوگا ہو اس کو ایس ہوگا ہو اس کو ایس کو ایس کی ہوگی اورا کرفام نے اس کو گا کہ خلام مولی کو خلام کو اعتبار نہ ہوگی ہو اور اگر خلام نے اس کو گا مولی کردیا ہوگی ہو گیا ہو اس کو اجرائی کی ہوگی اورا کرفام کو اعتبار کردیا تو خلام کو اعتبار نہ ہوگا ہو گا می کردیا ہو گیا ہو اس کی ہوگی ہو گیا ہو اس کو اجرائی کو ایس کو ایس کو اس کو اور کردیا ہو خلام کو اعتبار نہ ہوگی ہو گیا ہو گا ہو گیا ہو گا ہ

اگر کام کرنے میں مرکیا قبل اس کے کہ آزاد کیا جائے قواجارہ کے ٹیل ہوارہ اس کی قیت کی ڈایٹر مولی کود بنی

پڑے گی اور اجرت کی فید سلے گی یہ فیائے میں ہا کی شخص نے ایک قلام ایک ماہ کے واسط اجارہ لیا اور اس پر قبضہ کرلیا ہم آخر مہیدا کے اور حوال یہ ہے کہ خلام بھا گا ہوا ہے یام لیش ہوائو مہا کہ قبض کے فید کر نے کو دقت ہوائو مہا کہ کو ایس ہے کہ خلام بھا گا ہوا ہے یام لیش ہوائو مہا جرکا قول مقبول ہوگا اور اگر اس جھڑ سے کو دقت و مقام بھا گا ہوا یا مہار ہوگا ہور اگر اس جھڑ سے کہ دوقت و مقام بھا گا ہوا یا مریش ہواؤ مہار کو گا ہور اگر اس جھڑ سے کہ دوقت و مقام بھا گا ہوا یا مریش نہ ہوتو مولی کا قول آبول ہوگا ہور تاتی میں ہے۔ ایک شخص نے ایک فلام کو تعصب کرلیا اور اس فلام نے اس نے تین اجرت پر دے دیا اور کام کرنے میں مریف ہے گا ہو اجارہ ہوگا ہور بالا جماع فلام کو اجرت و مولی کرنے اور کام کو تو اس ہے جھی کرکھا لی تو اجارہ ہوگا تو ابالا بھائ فلام کو اجرت دو اجرت بھینہ قائم پائی تو بالا تھائ قام کو اور سام سے معالی ہو تو اور اگر کو گا تو اجارہ ہوگا تو ابالہ قال کا بت اور کرکھا تو اجارہ کام میں ہوگا تو بالا تھائی اور کام اور اگر مکا تب نے اگر کوئی فلام اجارہ ہوگیا تو بالا تھائی اجارہ کوئی فلام اجارہ ایک بھرخود عاج ہوگیا تو بالا تھائی اجارہ گا اور اگر مکا تب نے اس مارہ این ہوئو در عاج ہوگیا تو بالا تھائی اجارہ گا اور اگر مکا تب نے امارہ ای ہوئو در عاج ہوگیا تو بالا تھائی اجارہ گیا تو بال کا بت اور اگر در کی قون علام اجارہ ایک کام تراکہ کوئی قائی ہور آئر مکا تب نے امارہ باتی ور کوئی قائی کام کوئی تو بالا تھائی ہور کوئی قائی ہور گا تو بالی کا بت اور آئر اور کی قائی ہور گا تو بالی میں ہور کی تو بات کا اور اگر دیا اور آئر اور ہوگیا تو بالا تھائی ہور گیا تو بالا تھائی ہور گیا تو بالا تھائی اجارہ ہور گیا تو بالا تھائی اور آئر مکا تب نے سال کا بت اور آئر و کی اور آئر اور موگیا تو بالا تھائی ہور گیا تو بالا تھائی اور آئر اور گا تو ہو گیا تو بالا تھائی ہور گا تو ہور کی تو بالا تھائی ہور گا تو ہور گیا تو بالا تھائی ہور گا تو ہور گا تو ہور گا تو ہور گائی ہور گا تو ہور گا تو ہور گا تو ہور گا تو ہور گیا تو بالا تھائی ہور گا تو ہور گا ت

اگر کسی مخفس نے ایک خلام اجارہ پر دیا اور وہ خلام بعد اس کے استحقاق میں لیا کیا لین کسی مخفس نے اپنا استحقاق ملک غلام پر ٹابت کیا اور پھر سنخق نے اجارہ کی اجازت دے دی پس اگریا جازت تمام منفعت حاصل کرتے سے پہلے واقع ہوئی تو جائز ہے اور

خرج کردے یہ آوی قاض خان میں ہے۔ وصوں میں سے ایک وصی کوامام اعظم میزادیہ کے نز دیک بدا ختیار ہے کہ پیٹیم کواُ جرت پردے دے ہے۔

<sup>۔</sup> اے قولہ تبنز کر لے لین نا ہو نے کے داستے ناہائنے کی طرف سے قبنز کرلے سے قول عقار آئینی مال فیر عقول مانند ڈین و مکان دفیر و کے۔ سے قولہ ایک وسی پینی اس کام میں دونوں وصوص کی انتقاق دائے کی خرورت ٹیٹن ہے۔

كتأب الاجارة

كذانى التاتار قائيداور قامني خان نے فرمليا كدمتاجراينا كير اوائي كريادراجرالش ديدوے اور مي سيح اور صواب ے کونکدجو پھاس نے ویا ہے وہ مفت فیل ویا ہے بیتھید میں باب اجار وقاسرو میں ہےا بکے ففل نابالغ ہے اور اس کا باب نبیس ہے اورندمان ہے اور تہ تھا ہے اور اس يتم سے اس كا قرباؤں في بلا اجازت قامنى كاور بدون اجارہ لينے كورى يرس تك كام لياتو اس کوا ختیار ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد اتن مدت کے اجرالی کا ان لوگوں سے مطالبہ کرے توبیقنیہ علی باساتا والا جارہ علی ہے اگر اہے آپ کو یا اپنے غلام کو چیم کے کی کام کے واسطے اجارہ میں دیا تو نہیں جائزے کذاتی المب و طاور میں میج ہے یہ جواہرا خلاطی ومحیط مل ہے اگروسی نے بیٹیم یا اس کے غلام کو اسپنے مال سے اسپے کس کام کے واسطے اجار واليا تو امام اعظم اور دوسر حقول امام الج يوسف ے موافق جائز ہونا جا ہے بشر طیکہ ایک تم اجرت پر شہو کہ اس کے حل لوگ شمارہ بیں اٹھاتے ہیں بر کبری میں ہے اگر کوئی مخص دو تیموں کا وصی مواور اس نے ایک کا مال دوسرے کواجارہ دے دیا لینی دوسرے کی طرف سے اجارہ لیا تو جا تزنیل ہے جیسے کدا کر ایک کا مال دوسرے کے باتھ فرو عسد کیا تو بھی ناجائز ہے بیفاوی قاضی خان جس ہے۔ باپ نے اگر نابالغ بینے کواہی واسطے اجارہ لیا تو اس کے جائز ہوئے میں چھ شک تیں ہے یہ طمیر بیش ہاور باپ نے اگراسے قس کونا بالغ کے واسطے اجارہ و بایا اسے مال کونا بالغ کے واسطے اجارہ دیا یا تایا نف کا مال اسپے واسطے اجارہ لیا تو جائز ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے اور جس الر کے تایا لغ کوتصرف کی اجازت نهويعي وه جور مواوراس في اسيختي كمي فض كواجاره يردياتوجائزيس بالعطرة فلام جورت اكرابي تيل كى كواجاره دیاتو جائز ایل ہے گربعدا جارہ دیے کے اگر کام کرنے می سرنے سے فی حمیاتو استسانا جواجرت تغیری ہے و مستاجر پرواجب ہوگی اورا گر کام کرنے سے مرکبالی اگر نابالغ مجور موقو ستاج کی مدد کار برادری کواس کی دیت ویل بڑے کی اور مرنے سے پہلے جس قدر اجرت واجب موئی ہے وومت جركود في يڑے كى اورا كر غلام جور موتومت جركواس كى قيت دين يڑے كى اورجس قدر فلام في كام كيا ہاس کی اجرت کوند تی ہے سے کی بیمید عل ہے۔

اگرقاضی نے کی فض کو چیم کے کام کے واسلے جرمقرر کیا تو اجرائش کے حماب ہے جائز ہے لین جس قد راجرائش ہے ای قد راجرائش ہے ای قد راجرائش ہے اوراگراجرائش ہے اجرائی ہے کہ مال ہو تی واجب نہ ہوگی اوراگراجر ہے کام کرایا تو زیادہ اجرت کی جائز ہے اوراگراجرائش ہے الی ہولائی جائے گی اوراگرقاضی نے بالغ جیم کا گھریا غلام اجرائش ہے کم کرایہ پر اجارہ و دے دیا تو جائز بین ہے اوراگر مت جرائی مورت علی اس مکان علی دباتھ اجرائش واجب ہوگا جا ہے جس قد رہو لین ہو ای جس قد رہو لین کو اوراگر قاضی فصب کر کے دباتو اجرائش واجب نہ گھر اور جس نہ ہوگا اوراگر جیم کے مکان علی کوئی فضی فصب کر کے دباتو اجرائی اور جس نہ ہوگا ہو ہو جس نے قر مایا کہ مکان کے فقسان اوراجرائی دونوں کو دکھ کر ان دونوں علی ہو جیم کے تق علی بھر ہو دبات کی ہوگا ہو ہے جس تعدال ہے ایک تھی ہے ایک تھی ہوگیا تھر ہو ہے گھر اس کے ساتھ کام کرنے علی ہوگیا گھر ہے تو وہ تا اس کو ساتھ کام کرنے کے بھی درائی ہوگی ہوگیا کہ اور کوئی راہ جس ہوگیا کو اور کی کھر اس کے ساتھ کام کرنے فر مایا کہ اس کے ساتھ کام کرنے کو بھر ای کہر اس نے کر ہاس اور کوئی راہ جس ہوگیا کو اورائی قاوئی قاضی تھاں کو ساتھ کام کرنے کے ایک کوئی رائی ہوگی کوئی رائی ہوگی ہوگیا کہ اورائی قاوئی قاضی تھاں۔

<u>بارهواه بار.</u>

تتلیم اجاره کی صفت کے بیان میں

اگرایک واریس ہے آیک سنول کراہے ہی اور اس واریس اور کی اور ان دیتے ہیں اور مالک نے مشاجر اور منول کے درمیان گلیہ کرا دیا گھر جب شروع مہید آیا تو اس نے گزشتہ مہید کا کراہے طلب کیا اور مشاجر نے کہا کہ یمی اس منول یمی تیں رہاوں کھے اس میں رہے ہے فال سے موالاور وہ فنی اس اور کا مقرب کے اس میں رہے ہے فال کے موافق تھم دیا جائے گائی اگر فی الحال اس میں مشاجر رہتا ہے آو اور مشاجر کی ایوا جب ہوگا اور اگر منول میں فی الحال کوئی شدہ تو مشاجر کو کراہے ڈاٹھ دیا پڑے گا ہے ہو میں ہوتا وہ واجب شدہ گا اور اگر منول میں فی الحال کوئی شدہ تو مشاجر کو کراہے ڈاٹھ دیا پڑے گا ہے ہو میں ہوتا وہ سان میں امام الو اوست ہے دوایت ہوگا اور اگر کراہے کو اور آگر کا ہوں کے میں موجود ہے آو واجب شدہ تو گام ہو گا اور اگر کراہے کو اور آگر کا ہوں کے میں مشاجر اگر کو اور آگر کا ہوں کے میں میں اس کی کھر اور اگر کراہے کہ کو اور آگر کا ہوں کے ہو میں ہوگام کی کو اور آگر کراہے کہ اجاز وہ کی ہو گام ہو گا اجاز ہو گا ہوں کے ہو کی ہو تا کہ کو اور آگر اس نے مکان خال کو اور آگر ہو گا ہوں کے ہو کہ کہ ہو گا کی ہوگی ہوگام کی گار ہو گا ہوں کے ہو کہ ہو گا کی ہو گا ہو گا کہ ہوگام ہوگا ہو گا کہ گار کر اور کر دیا آو اجاز والا زم ہوجائے گا اور آگر ہا لگ نے تم آل کر کے ہو گا گ

نیرهو(۵با∕ب:

ان مسائل کے بیان میں جو کراہ کی چیز مالک کوواپس کرنے ہے متعلق ہیں

الم جي آرا الده من الم المسل مي فر مايا كرج جيز مناجرة إجاره في إلى كا الك كووائي كرك دينا مناجرك و درنيل المام جي فر المام على فر مايا كرج جيز مناجرك مراح و الموال كولات اور بيعة و شي عاريت كنيل بيد في المي بيد في الميك مين تك بين كرا من الموال المولات الموالية الموالية

راسته می مرکباتو ضامی بوگا کیونکر ٹوکوشیرے باہر فکا لنے کی وجہ سے غامب شمراہ بھیا میں ہے۔

امام الا يوست عدوايت بي كاگرايك فقص في ايك بيم عدوس عبرتك جاف كواسط فو كرايدكيا اوراى كواپيد كرين با مده اي اوروه مركياتو امام الويوست فرمايا كه اگراس في است وقول تك با عرصا بيك مين و ان تك اوكون كامعمول بي كداپي سان كى درتى كواسط با عده ركت بين في اورا الراس في احتاج اجاره بي كداپي سان كى درتى كواسط با عده ركت بين في اورا الراس عند يا ده با عده اي اور واقعی عاص موكيا بن شامن موقع اورام مي سين ما اور واقعی عاص موكيا بن شامن موقع اورام مي سين دوايت مي كدانيول في بدول ال تنعيل كه شامن موف كا تحم ويا بي دو في كام و بي بين دو في كام كرد بي بين با عده ديا يا كوال فان مي فقل يا در بند لكا ديا بي اگروه مرجات يا شائع موجات كاوراگرمت جرف اكورمت جرف اگروي كام كرد يا مربط عن الحق سان كام كرد يا مربط عن داد عن داد عن داد عن داد عن دام كرديا مربط عن داخل كرديا مربط عن سين مي بيد عن مي المورد بندكياتو وه مناس بوگاه كر بالاك يا ضائع موجات مي ميد عن مي ميد عن سيد عند عن داد عن دام كرديا مربط عن داخل كرديا مربط عن داخل كرديا مربط عن مي مي مي بيد عند عن مي داخل كرديا مربط عن داخل كرديا مربط عن مي داخل كرديا مربط كرديا مي داخل كرديا مي داخل كرديا مي داخل كرديا كرد

مودوو (١٥٠٠):

اجارہ کے بیچ ہوجانے کے بعداس کی تجدیداوراس میں زیادتی کرنے کے ہیان میں ا كرموج امتاج ية معتوويدي كهزياده كيابي أكرده زيادتي جبول بية زيادتي نيس جائز بخواه موجري طرف س ہو یا متاجری طرف سے اور اگرمعلوم ہے اور موجر نے زیادتی کر دی تو جائز ہے خوا وائی جنس سے زیادتی کردی ہو جواس نے اجارہ ج دی ہے یااس کی خلاف جس سے ہواور اگر متاج کی طرف ہے ہو اس اگرای جس کی زیادتی سے ہوجس کے وض کرا پہلیا ہے تو میں جائز ہے اوراس کی خلاف جنس ہے جواتہ جائز ہے بیدہ خیرہ میں ہے اگر چھیدت گزرجائے کے بعدمتنا جرئے اجرت میں زیادتی کردی توزيادنى كي نين إدراكراجرت على كردى جائة تي بيتاتا فانيدى بايرائيم فالمام كر عدوايت كى بالدايد معنس نے کوئی زمین بعوش جار ٹر مجیہوں کے اجارہ پرلی چرا کیے مخص نے موجر کوا کیک کریر ھا کرا جارہ طلب کیا اس نے بانچ کر پراس كماتها جاره كرليا بجرمتا جراول في جاكر ايك كراور يزها كراجاره جديد كرليا توحقد اجاره يى دومرا قرار دياجات كااور يبالاعقد اجارہ بمعندائے تجدید ٹانے کے سطح مو کیا اور میں مسلدامام الو ایسٹ سے ذکور ہے اور اس کی صورت یوں ہے کہ مستاجر اول نے دوسرے متاج سے زیادہ اجرت پو حادی اورموج نے دوز بن پہلے کرابداوراس زیادتی کے عوض متاجراول کوسپر وکردی اور تھم بول بیان کیا کہ بہلا اجارہ سے ندہوگا اور جو کھر بر حایا ہے وہ اجرت میں بر حادینا شار کیا جائے گا اور حاصل بیر سے کدا کر مالک نے از سرتو اجاره كى تجديدكى توبها اجاره توث جائے كا اور اكرتيد يدندكى تونيا كا اورجو كھيد حايا بود اجرت يس زيادتى كردي شار موكى منتخ ےدریادت کیا گیا کہ ایک فض نے ایک دار خصب کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا چروہ دارخریدلیا ہی آیا اجارہ کی دوبارہ تجدید کرے تو فرمایا کرنبیں اجارہ تو ہو چکا ہے اور اگر از سرنو تجدید کرلی تو سیافٹنل اور اطبیب ہے کذافی افحادی اور زمین کوطویل و تعمیر مدت تك اجاره ليني من كيمية ونيل بي محروه من معلوم عونا جاسية حثالا وال برس يازياده من تك اجاره يرلى توجاز بياس وقت ہے کہ زین مملوکہ ہو۔ اگر زیمن وتف ہواور متولی ہے طویل مدت تک اجارہ لی میں اگر فرٹ زیمن کا بحالہ ہے کم وہیں نیس ہواتو بہ جائز ے اور امام محد سے روایت ہے کہ ایک مخص نے ایک مزدور کو کی خاص کام معلوم کے واسطے کی قدر اجرت معلومہ پر ایک مہینہ کے واسط مقرر کیا چرمہینہ کے نے میں اس کوایک درہم کے وض دوسرے کی کام کے واسطے مقرر کیا تو دوسرا اجارہ بفقر رائن مدت کے کہ دوسرے اجارے میں آئی مہلے اجارہ کا سے کرتے والا ہوجائے گائی کہاس کودونوں اجرتیں تبلیس کی بلکہ پہلی اجرت میں سے بقدر

فتاویٰ عالمگیری..... جاری کی کی در ۱۸۰ کی کی در ۱۸۰ کتاب الاجاری

دوسرے کے سے کے کم کرویا جائے گا پھر جبوہ حردوردوسرے کام سے قارع ہواتو اس کے ذمداس کی اجرت لازم ہوگی اور پہلا اجارہ پھر عود کرے گار بحیط علی ہے۔

ينرفو (6 بلاب:

## ان اجارات کے بیان میں جوجائز ہیں اور جوجائز ہیں اس میں پارضلیں ہیں

يهلى فصل:

ان اجارات مل جن مس عقد فاسد جوتا ہے

اجاره کا فساوم می بسب مقدار کل کی جهالت کے موتا ہے مثلاً کل کی ان شرکیا اور معی بسبب مقدار متفعت کی جہالت کے موتا ہے مثلاً مدت میان عندی اور مم کوئی شرط فاسد خلاف متعنی مقد بیان کرنے سے فاسد ہوتا ہے پس اجارہ فاسدہ میں اجرالمثل واجب موتا ہےاور اگراجارہ ش بچھا جرت معلوم بیان کردی ہے تو بداجرائش اس سے زیادہ ندکیا جائے گا اور اگر بھا جرت معلوم وان شكى مواة اجرائيل واجب موكا خواه كى قدر مواورا جاره باطل عن اجرت واجب على موتى باورواضح موكد جوجيز اجاره يرفى ب وه جرحال ش مضمون نيل موتى بخواه اجاره مح مويا قاسد مويا باطل مويه فياشد شل ب في سعدد يادت كيا كيا كدايك فض في دوسرے سے کہا کدیں نے بیددارم اس کے جدودو حقوق کاس قدرور ہموں کوجنگی بیصفت ہے قلال سال کے دس مہیند کے واسطے اس شرط سے کرایددیا کداگر تیرائی جاہے تو خوداس عی رہے اور تمام شرا نظا جواجارہ سے جونے کی بیں ذکر کرویں ہی آیا بارہ سے ہے فر مایا کنٹل می ہے کو تکساس نے اول مدت بیان ندگی ہی مدت جو ل ری اور ضروری ہے کہ یوں بیان کرے کہ اس وقت سے یا اس ساعت سے فلاں وقت تک تا کہ دے معلوم ہوجائے بیان وی شی ہے اور اراضی کے اجارہ میں بیربیان کرنا ضروری ہے کہ کی كام كواسطاماره ليا بين زراهت يادرخت لكفيا عادت بناف وغيروس كام كواسط ليا باوراكراس فيكام بيان ند كيانوا جاره فاسد موكالكين أكرموجرن اسكوا جازت د معدى كدجس المرح جا بهاس معتقع افعائد الأج بيد بدائع على بي-اكربيان ندكيا كديم اس يم كياجيزاول كايايول شرط ندلكاني كديومراتي والهاس ي يوول وأجاره فاسد بيمين یں ہےاور چو پاکال کے اجارہ علی مدت میان کرنایا جگرمیان کرنا ضروری ہےاور اگر کوئی بیان ندکی تو اجارہ فاسد ہے اور بیٹمی میان كرنا ضرورى بكدلا دية كواسط كرايرك بابياسوارى كواسطاور سوار وكاتوكون فخص موار بوكا اوراكر لائة كياجيز لائة كاور خدمت كے غلام اور بہننے كے كير ساور بكانے كى ديك كاجارہ لينے بى مدت مان كريا ضرورى باور اكر جس وقت ان چیزوں عمل اجارہ واقع ہوا ای وقت جھڑا ہیدا ہوا اور بنوز زمین عمل اس نے شکیتی کی اور ندور شت نگائے اور ندمارت منائی اور ند چریایہ پر سوار ہوا اور نداس کولا دا اور ند کیڑے کو بہتا اور ندویک شن پکایا ہے تو قاضی دونوں ش اجارہ فتح کروے کا لیس اگراس نے زين ين زراعت كى ياجد بإيه يرسوار موايا كير ابيها ياديك ي إناااور مت كرر كي واستسانا ال كووى اجرت وفي بزير كي جومقرر مونی می اور اگر قاضی نے اجارہ سط کردیا بھر مستاجر نے ان چیزوں سے سیکا م علی ای سے اجب نہ ہو گی بیدائع میں ہے اور

ا مثلاً كيرُ اوس نے كواسطاب ووليا اور بيان ندكيا كركتا ليما يورُ اكبر اسب عن توكران پرليا اور مسافت بيان ندكى سع قول كام لئے بعن زين عن زراعت كى ياجانور پر موارجون كيرُ اپريايا ويك عن پكايا تو اجمت شاد وكل كرونك و عاصب سيح كي كرفتھان وعين كا ضاحن ہے۔

اگر سواری کے واسطے کوئی ٹوکرایہ پرلیا اور بہ بیان شرکیا کہ کون تخص سوار ہوگا یاؤیٹن لی اور بیان شدکیا کہ بھی ذراعت کروں گا اور کس چیز کی ذراعت کروں گاتو فاسد ہے اوراگر کے اجارہ سے پہلے ان چیزوں کو میسی کردیا تو جائز ہوگا یہ قیا ٹیہ بھی ہے اگر گیبوں ہوئے کے واسطے کوئی زیمن اجارہ پر ٹی اور ٹیمراس میں رطیہ ہویا تو جس قدر ذیمن کو قتصان پہنچا اس کا ضامن ہوگا اورا جرمت کے دواجب نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے۔

مسكد فذكوره ميس عقدا جاره مضاف كمعني مس بيه

ا كركونى بار يرداراوننى كرايدكى تاكداس يراس قدراً ؟ اورستوادر جوچيزي اصلاح كى بي جيسے سركدد روخن زيون وغيره لا دے اور جو کھاشیائے ضروری بین مثل لوٹا و کوراوغیرہ اس کے یالان عمی انکا دے اور اس عمد سے پکھ میان انتہا تو تیاسا اجارہ فاسد باوراسمانا جائز بير ميدف سب-اكركوني عمل مكرتك كرابيكي تاكددوهم وارجون اوره ودونون مع اسيداوز عيد بجون ے سوار ہوں مے تو ضروری ہے کہوہ دونول مخص دکھا دیے جا تھی کوئلہ سواری مضمود انیس کی ہے اوڑ سے بچونے کا بیان کرا ضروری تین ہے کوکسوہ بالنع ہے اور اگر موجر اور مستاجر نے سفر کے لئے باہر جائے کے وقت میں اختلاف کیا تو تا فلد کی روا تھی کا والت معتر موكا اورجوف قاظدك والت بيات ون بيلي تكانا جابتا بيا كرطول سفر يدومر يربهت ساخر چدرواس ك قول كى طرف القات ندكيا جائے كا اى ظرح الرح مل والے نے ايساد قت بيان كيا كدائى وقت رواند مونے سے عاليا ج كے جاتے ر بنے کا خواب ہے تو اس کی بات بر بھی النفات عند کیا جائے گا اور اگر دونوں نے باہم کوئی شرط تغیرانی ہوتو اس کے موافق عمل درآ مد كري كاوراكركم ك جائ كواسط المام ع عاك ماه يا ايك مال يبل كرايكر في محداد وي المحاد والمرا مضاف كمنى على بر بيفيا تيدي با كرايك فل اورايك باربرداراو في كرابديرى اور يحد بوج معلوم اوفي يراا وناشر طاكرايايس جس قدراس يوجد عي علا الدووزن ومقداد عي كم موجائة اس كواعتيار بكراى قدر برمزل عي آت جات يوراكرتا جائے اور جمال کو بیا اختیارین ہے کہا ہے تا کر لے بخلاف جمل کے کداگراس میں ووقف مطوم کی سواری کی شر ماتشہری تو سوات ان دونوں کے دوسرے آدی کو بجائے ان کے سوار کرنے کو اعتبار نہیں ہے کیونک جیسا سوار ہوتا ہے ویساتی جو پار کوخرر مینجا ہے ہی چ یا بیکا ضرر مخلف سوار کی دیدے مخلف ہوتا ہے لیکن اگر جال کی دوسرے کے سوار کر لینے پردائتی ہوتو جا تز ہے بیمسوط می ہے۔ اگرافكائے كى چيزوں اور بديہ جو يكھ لے جائے منظور بيل الن سب كاوزن بيان كروسے تو جارے زويك بهت بهتر بهاور اكرا مقياط منظور بوتويول بيان كردينا جاسية كدبرتمل عن دومتك يانى اوردولوسفي يرسه سي برسه بين اوركرابينا مدش لكودسه كد حال نے اوڑ عنا بچونا اور دوون مفکیس اور دونون او ئے اور خیر اور قبریسب دی لیا ہے کو تکداس میں زیادہ مضبوطی ہے اور کرابینامہ كواجيى مضبوطى كرساته تكسوانا جابية اوراكر حمال عصائبة الاجركى شرط كرلى توجائز باورعقبة الاجركمتى ووطرح سيان كے كئے بين ايك يدكرمتاج برروز في وشام از ساور يدام معروف ب اور ائے عرصة كان كا اجر سوار مو لے اور اس كو عقبة الاجركة بي اوردومرايدكم ولكزى حمل كے يجيك ،وتى باس يريخ كراجر برمرط عن فرع يادوفرخ تك سوار موكر بطاور اس كوعقية الاجركة بي اوركوب الشروط على بكرامام الويوسف والمام على فراليا كدهاد يزوي جوم يدكد بالاعكاركر ان کی شرط کر لی کدائے میں موں کے بہتر ہے میموط میں ہے اگر کوئی اونٹ یا گدھا کیہوں اذا وقے کے واسط کرا یہ کیا اور کیبوں کا

ل قول بيان ندكيالين ان اشياخروريكي تعداداوروزن ميان ندكيا- ع قول القات السين ال كاقول مردود ب قابل القات البيل بـ

وزن بیان نه کیاندا شارہ سے ان کی تعیمن کی تو بعض نے فرمایا کرنیں جائز ہے اور بعضوں کے نز دیک جائز ہے اور اس صورت بیں اس قدر گیبوں رکھے جائیں گے جتنے معناد ہوں اور بھی اظہر ہے اور ای پرفتو کی ہے بیے جواہرا خلاطی میں ہے اگر کوئی ٹؤیا دومرا مال مین اجارہ لیا اور عقد میں اس کوممین نہ کیا تو جائز نہیں ہے لین اگر بعد اس کے معین کیا اور مستاج نے قبول کر لیا تو جائز ہے بیرفراوی عما ہے۔ میں ہے۔

اگرسم تمک کے کہ کر میں سے اسے کوئی ٹو کراید کیا تہ جا وہ کہ سرقد فاص شہرکا نام ہاد داگر بخارا تک کے واسط کراید کیا تہ بہتر تھی ہے کہ جا کر ہے کہ نکر کر ہے نہ ہوا دہ کے وقت اس افقا ہے تعلا اللی شہر مراوہ وہ اسے برون ہے یہ براہ قلالی شہر مراوہ وہ اسے برون ہے یہ جو ابرا قلالی شہر مراوہ وہ اسے برون ہے یہ جو ابرا قلالی شک ہے واسطے کوئی ٹو کراید کیا تو نہارہ فاسد ہے کو لکہ فادی فراسان و خوارزم و شام وفر فا شدہ تعد دو ماوراء النہو و ہندہ فطاء دشت و درہم و یکن ہیں ہیں جی اور فاق وہرات واور جند بیشروں کے نام جی ہی جہاں والایت کے نام جی ہوگا کر مقدار کی سے ذیا وہ در یا جا ہوگا اور جس صورت میں شہر کے نام سے کراید کیا ہو بہاں وہ بہتی ہی ہی جو متنا جر کے گھر تک یہ پہنا موری ہوگا یہ وہ جی رکودری جا سے کا اور جی بیان شدگیا کہ کیا چیز ہے اور کی قدر ہے تو جا کر تھی ہی تھی تا میں در ہے تو ہو گا اور اگر مدت بیان نہ کیا کہ کیا چیز اور کی قدر وہ جا کہ اور ایک ہو اور ایک کہ جروز دس تھیر گی دوری ہوگا اور اگر مدت بیان نہ کیا کہ کیا چیز اور کی قدر دوز جس تھی ہو گا اور ایک کیا کہ کیا چیز اور کی قدر دوز چیے اور ایک ہو ہو ہو اور ایک کیا تھیز اور کی قدر وہ کی تھی تا ہو ایک کیا کہ کیا تی اور ایک کیا کہ کیا تھیز اور کی قدر دوز چیے اور ایک ہو ہو ہو اور ایک کی تھیر کے اور ایک اور سے بیان کیا کہ کیا تو کہ اور سے بیان نہ کی کی میں اور کی تھی تو تو کر اور کی تو کہ کیا کہ کیا تو کہ اور سے بیان کی کہ موروز دی تھیر کی مقدار بیان کہ کی تقدر دوز کی کھی تارید کی کہ کی تو در ایک کوئوں سالٹ تا کہ چی تو کر اور دو نے خواہر زادہ نے فر مایا کہ جس میان شری ہو ہو سے ایک کی مقدار بیان کی مقدر کی کوئوں کی مقدار بیان کی مقدر کی کوئوں کی مقدر کی کوئوں کی کی کوئوں کی کو

متاجر نے کام کر کے تمام کیاتو اس کواجر النظل پینی جواجرت ایسے کام کرنے والوں کورواج کے موافق طاکرتی ہے وہ اس کو بھی ملے گی اور امام محد نے دلال کے اجارہ کینے کا ایک حیلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دلال کو تھم دے کہ فلاں شے معلوم میرے واسطے تر یہ کرے یا فروخت کرے اور اجرت کچھ نہ بیان کرے گھر جب کام کر چکے تو مواسات کردے یا بعلور ہبد کے دے دے یا کام کی جزائی دے و ماور یہ جائز ہوجائے گا کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور انال نے اجرائیل لیاتو آیا جائز ہے ہیں مشارکے نے کلام کیا ہے اور یہ خواہرز اور نے فرمایا کہ جائز اور طال ہے اور ایسان ووسرے مشارکے نے بھی کہا ہے اور ای طرف امام محد نے اشارہ کیا ہے یہ فرمایا کہ جائز اور طال ہے اور ایسان ووسرے مشارکے نے بھی کہا ہے اور ای طرف امام محد نے اشارہ کیا ہے یہ فرمایا کہ جائز اور طال ہے اور ایسان و وسرے مشارکے نے بھی کہا ہے اور ای طرف امام محد نے اشارہ کیا ہے یہ فرمایا کہ جائز اور طال ہے اور ایسان کی مقان میں ہے۔

ا جارہ کی چڑ اگرا جارہ قاسدہ میں تقت ہوگئ قو متنا جرضا میں در ہوگا جیسا کے اجادہ میں مضائی ٹیمی ہوتا ہے اور شخطی بن حسن مرفیتانی ہے ور یا افت کیا گیا کہ ایک فیصلی کیٹر وال پر تشش کیا کرتا ہے اور قراس کا مرح کے خوان کے فوان کے بار موان کا مراس اے بی آیا جا کہ اس میں اور اس کا مراس اے بی کی اور اس بیات کے اور فوان کا فوان کی اور اس بیات کے اور فوان کا کہ اس میں پیٹا ب بہتے کا دراست اے پر تو کی بالا میں اس بیات کے اور فوان کی بالا میں بیٹا ب بہتے کا دراست اے پر تو کی بالا کے اس میں بیٹا ب بہتے کا دراست اے پر تو کی بالا کے اس میں بیٹا ب بالا کو بالا کے بالا کا بالا کہ بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کہ بالا کہ بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کہ بالا کہ بالا کہ بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کا بالا کہ بالا کہ بالا کہ بالا کہ بالا کا با

اگر کسی بیت کی حیبت اس غرض سے اجارہ لی کہ ایک مہینداس پرشب باش ہویا اس پر اپنااسباب رکھے

توكماب اصل كنفول كاختلاف كى وجه مشائخ في اختلاف كياب الم

اگر کسی مزل کا بالا خانداس خرض سے اجارہ آیا کہ اس بی ہوکرا پنے تجرہ میں جائے تو امام اعظم کے زو یک نہیں جائز ہ اور صاحبین کے زویک جائز ہے ای طرح اگرینے کا مکان اس خرض سے کرایہ لیا پر کہ اس میں ہوکرا پنے مسکن میں جائے تو امام اعظم کے زویک نا جائز اور صاحبین کے فزویک جائز ہے اور امام زاہر شیخ احمد طواو کسی نے فر مایا کہ ایسا اجارہ بال جماع جائز ہوتا جا ہے میں کھیا میں لکھنا ہے۔ اگر کسی بیت کی جہت اس خرض سے اجارہ فی کہ ایک مہینا ک پر شب ہاش ہویا اس پر اپٹااسباب رکھ تو کتاب اصل کے

ل قولدلفظاروغن سياه معروف ہے۔ ج کاریزیٹی ہوئی تالی۔ ج علوبالاغانہ جوجہت پر ہوتا ہے۔

اگر کوئی گھرنی اورری وڈول پی بکر یوں کو بانی بلانے کے داسطے اجارہ لیا تو بسبب جہالت کے فاسد ہے 环

جن کو ٹیوں پر ابریٹم کا تانا درست کیا جاتا ہاں کا اجارہ لیما جائز ہادرا گرکوئی کو ٹی اسباب انکانے کے واسطے اجارہ لی تو جائز نہیں ہے یہ دجیر کردری میں ہے اور درخت کا اجارہ اس شرط سے کہ پھل متاج کے ہوں جائز نہیں ہے اس طرح اگر کائی یا مجری اس شرط سے اجارہ دی کہ دود مدیا بچے متاج کے ہوں تو جائز نہیں ہے یہ محیط سرحی میں ہے اور منتقی میں ہے کہ کی شخص نے مکان کی جہت اس فرض ہے اجارہ فی کدائ پر کپڑے سکھلائے قوجا زُنے کذائی الحیط اورا گرکوئی درخت اس فرض ہے اجارہ پرلیا
کدائ پر کپڑے پھیلا کر نشک کرے قوجا زُنٹی ہے بیٹیادی قاضی خان علی ہے اورا گریفداد تک جانے کے واسلے ایک ٹوائی ٹرط
ہے کرایہ پرلیا کداگر جھے اس نے بغداد تک پہنچادیا قو بھٹی حردوری پر راضی ہوگاہ و دون گا تو ایسا اجارہ فاسد ہے کونکہ اجرت جمول
ہے ای طرح اگر آئے تھے یا ٹووالے کے تھے پر کرایہ کیا تو بھی بھی تھے ہورا گرائ ہے کہ دیا کہ میری رضامندی بیں درہم پر ہے تو
ہی ای طرح اگر آئے تھے یا ٹووالے کے تھے پر کرایہ کیا تو بھی بھی ہے اگر کوئی ٹوائی طور ہے کرایہ کیا کہ جو میر سراتھیوں
نے دیا ہے وی علی بھی دوں گا ہی اگر اس کے ساتھیوں نے جو کرایہ دیا ہے وہ گی ش اس ٹو کی حردوری کے معلوم نہ وہ بلکہ تخلف ہو تو
اجارہ فاسد ہے اورا گر معروف ہو کہ دی ورہم میں نہ کم تنذیا دہ اور درمیانی کراید دیتا پڑے گا تا کہ دونوں کا ای فاظ رہے یہ جیز کروری
یا تشکا ف احوالی تخلف ہوتا رہتا ہے کہ کی درم اور کمی کم اور بھی نیادہ او درمیانی کراید دیتا پڑے گا تا کہ دونوں کا ای فاظ رہے یہ جیز کروری

ودمری فصل:

ان صورتوں کے بیان میں جن میں شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے

جوالى المراق الى المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المركرة بي شرا اليرفاص كراته يرم الكائى كرج الله الله كاف المراق الم

اگرکوئی تھر اجرت معلومہ بر کرایدلیا اور موجر نے کراید بیس متا جرکے فرمہ تا ممکن شرا اکا لگا کی جہت اگرکوئی تھر اجرکی تھیں۔
اگر کی تھی سے ایک مہینہ کے واسطے میں وہ ہم پرایک تھر اس شرط ہے کرایہ پرلیا کہ اگر اس ش متاجرایک روز بھی سکونت کرے جر ہے جارت ہوجائے وی در ہم واجب ہوں گے تو ایسا اجارہ قاسد ہے اور اگر کوئی تھوڑ اس شرط ہے کرایہ لیا کہ جب بادشاہ سوارہ واکرے گا بھی جمال ہے اگر کوئی موڑ اس ہے بر میط میں ہے اگر کوئی اس کے مہاتھ سوارہ واکروں گا تو یہ تھی بسب جہالت معقود علیہ کے قاسد ہے یہ میط میں ہے اگر کوئی کھر اجرت معلومہ پرکرایہ لیا اور درواز و کا در بند لگائے یا کہ میں ہم اس کی مہینے ڈلوا وے تو یہ اجارہ وقاسد ہے می طرح اگر کوئی زشن اجارہ وی اور اس کے مہاتھ شرط لگائی کہ متاجراس کی نہر

ا قول معلوم لين رواح تومم وف يا تيكن ودلول عقد كرف والول كايمي بيات معلوم مو

اگرداد بیااس ش کوال کهدواد بیا کاریز بنواد بی بی تلم بیبدائع ش برایک فض نے اپنا کمرایک فض کواس شرط بید در اور اس شرط بیاس شرط بیاس شرط بیار میں اور اس کی مرمت کراد بیاور اس پر چھا ترت فیل بیا جارہ فیل بلک عاریت ہے کو تکدا جرت نہ بونا شرط کردی ہواجہ ورنفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہونا شرط کردی ہواجہ بیار کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہے بیال کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہے بیان کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہے بیان کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہے بیان کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہے بیان کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر پر بوتا ہے بیان کھر کا نفقہ ہے اور نفقہ مستعار چیز کا منتقبر کا منتقبر کے بیانا وی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کے بیانا کی منتقبات کی منتقبات کے بیانا کی کا منتقبات کی منتقبات کی منتقبات کی منتقبات کی منتقبات کی بیانا کے بیانا کی بیانا کی بیانا کی منتقبات کی منتقبات کی منتقبات کی بیانا کی

ا یک فخص کومز دور کیا کہ متا جر کے جو در شت فلال گاؤل میں جوشہر سے فاصلہ پر نتا واقع ہیں ان کو

قطع كرد \_ ي

کی شرط سے مالک مکان کو نفع ہے لیکن اسکی شرط خلاف متعضائے عقد ہے ہیں عقد فاسد ہوا پھر اگر اس پہلی صورت میں باوجود فساد اجارہ کے مستاجر نے سکونت اعتبار کی تو اس پراجراکش واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو برجیط میں لکھا ہے۔

ا کر کمی مخص نے اپنے مکمر کا اجارہ ریٹھ پرایا کہ متاجر ہمارے واسطے ایک سمال تک افران دے دے یا امامت کرا دے تو اجاره فاسد ہےاوراگرمتنا جرئے سکونت اختیار کی تو اس پراجرائشل واجب ہوگا اوراؤان وامامت کی مزووری اس کو پچھے نہ ہے گی یہ مبسوط میں ہے۔ایک مخص وی ورہم ماہواری پرایک دارائے اہرنے بااسے الل وعبال کے دینے کے واسطے اس شرط ہے کرایالیا کہ اس دار کی تغییر کرائے گا اور جواس می محکست وریخت ہوگی اس کی مرمت کرائے گا اور چوئیداری دے گا اور جوئیس سلطان و فیر و ک طرف سے اس پر بائد حاجائے گاو واوا کردے گاتو ایساا جار وقاسد ہے اور مشائخ نے قربایا کشمیر کرانے اور قیکس دینے کی شرط کرنے كى صورت يى بيتم بيتك سيح بينك يكونك عارت يوانا ما لك مكان ك ذمد ب اوروه فى نفسه جبول چيز ب بس اس كى شر داكر نے میں اس نے اپنے او پر ایک مجبول چیز کی شرط نگائی لیکن چوکیداری رہنے والے پر ہوتی ہے ہیں اس سے اس نے اپنے او پر مجبول چیز کی شر والنیس کی اقد مقد فاسد نہ ہوگا اور اگر ایسے اجار ہ کرنے کے بعد متاجرنے اس مکان میں سکونت ندا مختیار کی تو اس پر کراہیہ اجب نہ ہو كااوراكراس بنس رباتواجرائش واجب موكاخواه كمي فقدر موقرجس فقدر بيان كرديا باس ينزيا وه ندديا جائے كالى اصل بيقرار یائی ہے کہ اگر عقد اجارہ میں کراہی کی تعداد معلوم ہواور اجارہ کی دوسری وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس میں اجرالشل دینا پاتا ہے مگر مقدار مسى امعلوم سے زیادہ تیس کیا جاتا ہے جن کہ اگر مقدار سسى پائے دوہم ہوں اور اجر الشل وس ورہم ہوں تو یا گی بى درہم و بيخ یزیں کے اور اگر مقدا جارہ بی کراید کی تعداد جہول ہویا کی میان می ندہوئی ہوائی سبب سے مقدا جارہ فاسد ہو گیا تو اجرالشل واجب موگا جاہے جس قدر موسب دینا ہے سے گا ای طرح اگر پھے کرابیمعلوم اور پھے جمول موجیے مرمت اور لیکس کے سنندیس ہے تو بھی اجرالشل سب دیناوا جب ہوگا خواہ کمی قدر ہوادروا تھے ہو کہ بیدکلام جو ندکور ہوا بیر مقدار سمی سے زیادہ کرنے میں ہے لیکن مقدار سمی ے كم كرنے كے حق ميں بيتكم ہے كہ جس صورت ميں مقدار سمى كل معلوم مواور مقدا جار وكى دوسرى وجدے فاسد موتو اجرالشل ويتا ی سے گا اور اگر اجر الشل مقدار مسکیٰ ہے کم جولؤ کم کر دیا جائے گا مثلاً اجرالشل یا نچ درہم جو اور مسکیٰ دس درہم جو ل فقل یا نج ورہم واجب ہوں مے ادرا گرعند اجارہ میں بچے کرایہ معلوم اور بچے جبول ہوتو اجر الثل میں مقد ارسمی ہے کم ندکیا جائے گا جیسا کدمرمت اور لیس کے متلدیں ہے کدا گر اس متلدیں اجرالتل یا نجے درہم ہون اور مقدار سمنی دس درہم ہوں تو دس ہی درہم واجب ہوں کے بید محیط شمل شہے۔۔

ئىرى فعل:

## تفیر الطحان یا جواس کے معنی میں ہیں ان اجارات کے بیان میں

قال المحر جم تغیر العجان اجارہ کی صورت کا اثارہ ہاورصورت اس کی کتاب میں ندکور ہے فر مایا تغیر الطحان کی بیصورت ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے تخص سے ایک تیل اس واسطے کرایہ پر لیا کہ میرے کیبول اس شرط سے پہنے کہ تیل والے کواک آئے سے ایک قفیز آٹا ملے گایا کسی شخص کو حردور کیا اس شرط سے کہ آوسے یا تبائی یا چوتھائی وغیرہ آئے پر گیبوں پہنے تو یہ اجارہ فاسد ہے اور جو

تول مقدار سمی بعنی جعقد ارتخبری ہے آگرا جراکشل اس سے نیادہ موتوزیادہ ندیا جائے گااورا آگر کم ہوتو کم علی دیا جائے گا۔

اگرکوئی چکی اس طرح کرایہ پر بی کداس ہے آئا ہے اوراس میں ہے گھی قاموجرکودے گا تو سی جیٹر ح ایوالکارم میں ہے۔اگر کسی حمال کو تم برایا کہ بیر اناخ و فیا کر رہنیا دے اوراس میں ہے۔اگر کسی حمال کو تم برایا کہ بیر اناخ و فیا کر رہنیا دے اوراس میں ہے۔اگر کسی حال کو تر اناخ اجرافی دایا یا ہے گا اورا کہ بیان کر دی ہے اس سے ذیادہ ندویا جائے گا بخلاف اس کے کدا کر اس طرح حمال مقرد کیا کہ نصف اٹائ بوش باتی نصف کا دکر بہتا ہے گا اس مورت میں بھی اجرافی دایا جائے گا بخلاف اس کے کدا کر اس طرح حمال مقرد کیا کہ نصف اٹائ بوش باتی نصف کا دکر بہتا ہے گئا ف اس مورت بھی اناخ بوش باتی نصف کے لا دکر پہتا ہے گئا ف اس مورت بھی بھی اجرافی اور دمورت بھی فی دمو میں اور دمورت بھی فی دمو میں اور اور بھی ہوگی جائے جس تدرو بول میں میں مورت کے بھی میں ہوگیا ہا تو اس مورت میں بوجو اپنی ملک رکھا اور اورا جی بیان میں کہ جب میں تا جرافی میں ہوگیا ہا تو اس کو اور اگر اجرافی اور اگر اور ایک میں ہوگیا ہا تو اس کی اور اجرافی کی جو اٹھا کر بھیا ہا تو اس کی میں ہوگیا ہو اس کی اور ایک میں ہوگیا ہو اس کی اور اگر اس می کی اور اگر اس میں ہوگیا ہو اس کی میں ہوگیا ہو اس کی اور ایک میں ہوگیا ہو اس کی اور ایک میں ہوگیا ہو اس کی کھیل ہوگیا ہو اس کی میں ہوگیا ہو گئی ہوگیا ہو گئی ہوگیا ہو گئی ہو جو میں سے کھومتا جرکا اور باتی اور ایک میں ہوگیا ہو گئی کھی ہوگی ہو گئی ہو جو میں سے کھومتا جرکا اور باتی اور ایک اور ایک اور ایک میں ہوگیا ہوگی کی کھیل کی کھیل کے اس کو بھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی

اگر کوئی غاام ماذون یا غیر ماذون اس شرط ہے اجارہ برلیا کہ جو پچھوہ غلام اس ٹٹو کا کرایہ کمائے اس میں سے نصف اجرت میں دیا جائے گا تو اجارہ فاسد ہے تالا

اگر کی فض کواس فرض سے حردور مقرر کیا گیاس روئی کے کھیے۔ بی سے دوئی تین دساور اس روئی بی سے دی ہیر روئی ا اس کی اجرت مقرر کی تو جا تزخین ہے اور اگر ہوں کیا کہ وی سیر روئی اجرت ملے گی اور بید کہا کہ ای روئی بی سے ملے گی تو اجار و جا تز ہوگا یہ فاوی خاص خان میں لکھنا ہے ایک جو لا ہہ کو سوت اس طرح تفیر اکر دیا کہ آدھے پر اس کو بین دساتھ یہ گئر اسوت کے مالک کا ہوگا اور جولا ہہ کواجر الشل ملے گا گرجس قدر کیڑا اس نے دینا تبدل کیا تھا اس کی قیت سے ذیا وہ ندویا جائے گا اور مشارخ کے نے ایسا اجار و بسبب ضرورت و تعال کے جائز رکھا ہے گئی تھی جو جی ہے جو جم نے کہ آب سے نسل کیا ہے لیتی فاسد ہے اور اجر الشل ملے گا گذا فی شرح الجامع الصفیر افقاضی خان ۔ اگر کوئی غلام ما ڈون یا خیر ماڈون اس شرط سے اجارہ مرابیا کہ جو پھی و عظام اس شوکا کرا ہے گا اس کا ان مان داور

جمع كرتے والااس كامز دور ہے۔

میں سے نصف اجرت میں دیا جائے گاتو اجارہ فاسمہ ہے اور قلام کواہر الشل مے گاجر طیکہ وہ فلام ماذون کینی مولی نے اس کو تصوفات کی اجازت و سے دی ہویا جائے گاتو اجارہ فلام کا کہ سے اجارہ پر لیا ہوا ور اندمتاجر نے اس کو اس کے مالک سے اجارہ پر لیا ہو ہیں آگر وہ فلام اس کام میں تھک کرمر گیاتو متاجر کواس کی قیت ڈاٹھ دبی پڑے گی اور بھی اجرت اس کے مالک سے اجارہ پر لیا ہو ہیں آگر وہ فلام اس کام میں تھک کرمر گیاتو متاجر کواس کی قیت ڈاٹھ دبی پڑے گی اور بھی اور دو اجب شہو گی اور آگر وہ فلام سے دمالم کی رہاتو متاجر پر استحسانا اجرت واجب ہوگی میمسوط میں کھا ہے۔ اگر کسی تفض نے اپنی زمین کسی تعمل کو در خت لگانے کے واسطے آس شرط ہے دبی کہ ذمین و در خت دونوں میں نصفا نصف ہوں گے تو میہ جائز تبیل ہواوروہ در خت مالک تربین کے ہوں گے تو میہ جائز تبیل ہوتی در خت مالک تربین کے ہوں گی تو ایسے کام کی ہوتی در خت مالک تربین کے ہوتا ہے کام کی ہوتی سے بھی کھایا ہوتو مزدور نے جس سے اور دور کوریک کی تربین کے احسل میں سے بھی کھایا ہوتو مزدور نے جس

قدر کھایاو واس کی اجرت میں وشع کرلیا جائے گار بھیا مرشی میں ہے۔

اگرزید نے عمر و کواپنا گھراس واسطے دیا کہ عمر واس میں گیہوں جمر کر فروخت کرے بھر طیکہ جو پھواند تعالی کے فعل سے
ماصل ہود و دونوں کو برابرتشیم ہو ہور عروف اس کھر پر قیند کر کے گیہوں فروخت کر نے شروع کئے اور پکورونوں میں بہت سامال
ماصل کیا تو یہ سب مال عمر و کا ہوگا اور ذید کواس کے گھر کا اجر السل سلے گا اور اگر ذید نے عمر و کواس غرض سے دیا کہ اس کوا جارہ پر و سے
د ساور اس میں گیہوں فروخت کے جا تیں بھر طیکے جو پکھا اللہ تعالی کرایے فعیب کرے وہ ووٹوں میں برابرتشیم ہوگا تو ایسا اجارہ فاسد
عاورا گر عمر و نے اس کو کرایہ پر و سے دیا اور کرایدو صول کرلیا تو سب کراید نیا کو سلے گا پھر جب سن جرف کہ در آم روز اندم تمر رکیا اور شرط کی
عافر اس کیا تو زید پر واجب ہوگا کہ عمر و کے کام کا اجرائش میر کودے سے پیط میں ہاورا گر کی شخص کو ایک در آم روز اندم تمر رکیا اور شرط کی
کہ جو پکھرتو شکار کر کے لائے وہ مجمود تو میں برابر تقشیم ہوگا تو بینقا سمد ہا در اس گھنس نے جو پکھرشکا رکیا وہ سب سن ہرکو دیا جا گا
در من ہرکوان شخص کی ام کا اجرائش دیتا ہو سے گا اور اگر کسی فاح اجارہ کیا اور شرط کی کہ جو پکھرشکا رکیا وہ سب سن ہر یول

کابیدچو کردری ش ہے۔

پر ما لک نے جس صلی کو گا ہے ہے۔ می صلی کو گا ہے ہام فی دی ہے اگر اس نے کی دوسر ہے کو آدگی بٹائی پرد سے دی اوراس کے قبضہ میں تلف ہو کی تو جس صلی کو ہا لک نے پہلے دی ہے وہ صابی ہو گا اورا گراس نے گا ہے کو چے کے داستے چراگاہ پیجا اور وہاں صابح ہوئی تو وہ صابی نہ ہوگا گا جس صلی نہ ہوگا کے ویک ہو ہے گا دستور جاری ہے ہر بہا ان صلی ہوئی ہوئی کو بیشہ کرم پیلہ آدھے کی بٹائی پر دے پھر جہا ان اطران میں ہے ایک میں ہے ایک میں ہوگا ہوں کی تیست دے دیں اطرون میں ہے وہ در اور میں بھول کے اور میں بھول ہو ایس ہوگا کہ شریک ہی تیست دے دیں کا اجرائش اس کو و سے اور شریک ہوئی تیست دے دیں کہ اور این کو رہے چوں کی بھی تیست اوا کر سے ہوجی کہ کوری میں تکھا ہے۔ اگر حمو نے ذید کے بیشہ کرم پیلہ یا اور این کو وہ ہوئی ہوئی گا جو ایک کہ این ہوئی کا مالک ہم کی کا اجرائش کی کو این اور این کوری کو چوں گا ہی گا ہو گا کہ کہ کہ ہوئا ایمان بھی کہ این ہوئی کا مالک ہم کوری کو بھر اور این کوری کو گھری گوٹر ایمان بھی کہ اس سے کرم پیلہ یا چوز سے پورائی کا مالک ہم جو گا ہو جو گھری کے اور واضح ہوگا ہوئی کا مالک کہ کہ ہوگا ہو جو گھری کے اور واضح ہوگا ہو ہوئی کو این کی کوری کو دی ہو اور دولوں میں برائی میں گا ہو جو گھر جو پھر ہوگا ہو ہو ہوئی ہوگا ہو جو گھر ہو ہو گھر ہو ہو گھر اور گھر ہو گھر اور گھر اور گھر ہو گھر ہو گھر اور گھر ہو گھر اور گھر ہو گھر اور گھر ہو گھر ہو گھر اور گھر ہو گھر اس میں میں میں ہوگا ہو تو گھر ہو گھر گھر ہو گھ

اگر کی فضی کوکار معلوم کے واسطے حردور کیا اور حردوری بیان شکی یا خون یا مردار چیز حردوری فنہرائی تو اجرافشل جا بی جس قدر ہود بتا پڑے گا ای فرح اگر کچھ درہم گئی بیس حردوری بی فنم رائے اوران کا وزن بیان شدکیا حالا تکساس شہر بی نقو دمخلف رائے ہیں تو بھی بی تھم ہاورا گرکوئی نفقذ بیادہ چلنا ہوتو دبی مرادر کھاجائے گا سیوجیج کردری بی ہے اگر ایک تا لاب کے زکل کا نے کے واسطے کسی مخف کواس شرط ہے حردور کیا کہ ان زکلوں بی سے یا بھی مشیر حردور کولیس کے تو جا ترقیل ہے اورا گریوں کہا کہ بی

<sup>۔</sup> تو لہ بری کردے اقول حید ندکورفتا ہے ہے ہوا ہو گیا اور داموں ہے بری کرنا صرف اطمیمان ہے کہ شتری پرٹی اٹحال ثقاضا عا کہ ہوئے کا خوف بھی تیس ہے اورا کر بیری نہ کرے چھر مدت کے بعد جب جاہے آجا ہی دضامتدی سے دوٹوں اس بڑھ کوا قالہ کرلس یا باکتاری تقدر داموں کوخر یہ سے اور با جمی اتارا ہو

پانچ کشوں پراس واسطے مزدور کیا کہ اس تالاب کے نرکل کاٹ دیتو جائز ہے اور اگر یوں کہا کہ میں نے تہتے پانچ کشوں پراس واسطے مزدور مقرر کیا کہ تو اس تالاب کے نرکل کاٹ دیتو جائز تہیں ہے کیونکہ کشیے بچول ہیں بینی معلوم نہیں کہ کس چیز کے کس قدر کشیے مفہرائے ہیں بیدنا وی قامنی خان میں نکھا ہے۔

جونها فصل:

ان صور توں کے بیان میں جن میں اجارہ اس یاعث سے فاسد ہوتا ہے کہ اجارہ کی

چيز دوسرے كے كام ميں جيسى ہوئى ہے

پھراگر کھیں پائنہ نہ ہوئی ہواور بہ منظور ہوکہ ذشن کا اجارہ جائز ہوجائے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مت ہرکوکھیں بٹائی کی دے۔
بشر طبکہ وہ کھیں یا لک ذشن کی ہواور بیشر واتھی اے کہ اس بھی متاج خود مع اپنے توکروں جاکروں کے کام کرے اور جو پھواللہ تعالیٰ
اس بھی دزتی دے وہ وحصہ ہوکراس طرح تقیم ہوکہ اس بھی سے ایک حصہ یا لک کواور نٹانوے حصر مت ہرکولیس کے پھر یا لک اس کو
اجازت دے دے کہ جواس کا حصہ ہو ہواس زشن کے کام بھی یا جس بھی اے منظور ہو سرف کروے پھراس کے بعد وہ وز بین اس کو
اجازت دے دے اور اگر وہ کھیتی کی دوسرے فض کی جو تو سال گزرنے کے بعد اجارہ پر دینا جا ہے بعن عجب سال گزر جائے تو
اجارہ پر دے دے اور اگر وہ کھیتی کی دوسرے فضل کی جو تو سال گزرنے کے بعد اجارہ پر دینا جا ہے بعن عجب سال گزر جائے تو
تیرے یاس اجارہ پر ہے جس اجارہ جائر ہوگا اور بیا جارہ تر باشر سنتقبل کی طرف مضاف ہوگا اور ای طرح در قتوں اور انگور میں بھی ہی

ے قولہ بنائی اقول بیاس وقت جائز ہے کہ کیسی میں کوئی کام باتی ہوور نہ بنائی پر دینا باطل ہے۔ ع قولہ بینی یوں کیے کہ میں نے تجے سال گزر نے پر یہ زنین اجارہ پروی پئی اجارہ جائز ہے۔

حیاہ ہے کہ پہلے درخت وانگور بٹائی پردے دے میرجیط علی ہادردوسراحیا ہے ہے گا گردہ مستی یا لک زین کی ہوتو پہلے وہ مستی متاجر
کے ہاتھ شمن معلوم فروخت کردے اوردونوں ہاتی قبضہ کرلیں بھروہ زیمن مثاجر کے ہاتھ اجارہ پردے دے اور اگر کھیتی کی دوسرے
مختم کی ہوتو بعد مدت گزر نے کے اجارہ پردے دے اور اگر ہاوجوداس کے بدول حیار کئے ہوئے اجارہ پردے دے اور اور بھرجب
زیمن خالی ہوگئی تو مستاجر کے بہر دکر دی تو بھی اجارہ جود کر کے جائز ہوجائے گا بیر ظامہ میں ہے۔ اگر کسی نے ایسی زیمن اجارہ پردی
کہ جس میں تھوڈ کی زیمن خالی ہے اور تھوڑ کی ترجی اجارہ تھی ہے تو کھیتی والے گلاے کا اجارہ خاسد ہے اور اس کے خاسد ہوئے کی وجہ
سے خالی ترجی کا اجارہ کی خاسد ہوگیا ہے جو ایر النتاوی میں ہے۔

اگر کسی مخل کے چھو ہارے خریدے چھر کسی قدر مدت کے واسطے خیل کوا جارہ لیا جس میں بیچھو ہارے

الكي موع بيل توجا ترجيس 🖈

اگرفل میں پھل خرید ہے پھر وہاں کی زشن بدوں گل کے اجارہ لی تو جائز تھیں ہے کونکداس کے اور پھاوں کے درمیان درخت حاکل ہے اور دہ موجر کی چیز اس نے اجارہ پر لی ہے وہ پھی خالی تیں ہیں بھی بھی موجر کی چیز ایس نے اجارہ پر لی ہے وہ بھی خالی تیں ہیں ہیں بھی بھی موجر کی چیز ایس نے اجارہ موجود ہے ای طرح اگر د طبید کے باتی د کھنے کے واسطے زشن اجارہ میں لی تو جائز نہیں ہے کیونکہ د طبید کی جائے ہیں اور اگر کوئی میں لی تو جائز نہیں ہے کیونکہ د طبید کی جائے ہیں مستاجر اور مستاجر کی ملک کے درمیان موجر کی ملک حاکل رہی اور اگر کوئی ایسانگی خریدا جس میں چھو جار د سے گئے جی اور قرش بھی کہ اس کوئا ہے ۔ لیگر چھو جاروں کے باتی د کھنے کے واسطے زشن کرا ہے پر نے ایسانگی خریدا جس میں چھو جار د سے گئے جی اور آگر ان سب کی تو جائز ہے اور اگر ان سب کی تو جائز ہے اور اگر ان سب

ا توله باتى بى كى كوفرو دست كرك بعد فرچ كى باقى مدة كرے

صورتوں میں زمین اجارہ نی تو جائز ہے میر جیما و تیمید میں ہے میرے والدے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے بچھے زمین خریزوں کی فالیز ے واسطے جرت معلومہ پر کرایہ پر لی اور د ہاں ٹی اور کھاداس زین کی اصلاح کے واسلے ہے اور جس نے اجارہ دی ہے اس نے نہ مدت بیان کی اور ند کھاو کے وام مثلا ئے لیل آیا بیاجارہ اٹنے میں سمجے ہے قرمایا کرنیں سمجے ہے ور یافت کیا گیا کہ اگر متاج نے اپنے یاس سے قالیز کی اصلاح اور یکوں کے اسمنے کے واسطے کچھ ضروری ترج کیا پھرمعلوم ہوا کہ بیاجارہ قاسد ہے ہیں بیٹر چہلغو ہو جے گا يا ما لك زين سه صنوان في سكنا مع فرمايا كربال مور ما لك زين سه صنال تين في سكنا م يكردر يافت كيا كما كر جب شرعا منان منیں کے سکتا ہے تو اس کو بیمی اختیار ہے کہ جو بھواس نے اصلاح کی ہے اس کو بھاڑ دے اور قریزے کی بیلوں کو تھنس کرد ہے تو فر مایا کہ بال خربوزے کی بیلوں کو ملف کرسکتا ہے لیکن جواس نے اصلاح کی ہے اس کا بگاڑ تا جناشت ہے بس بدا فقیار ندد یا جائے گا بد تا تارخانيش بيمشترى في خريدا مواغلام قعند يهلي بائع كواجاره يردياك ايك مهينة تك اسكوروني يكانا ياسلاني ايك درجم ش سكعلاد بنويه جائز ہاور باكع نے اگر سكھلا دياتو اجرت اس كو ملے كى اورا كرميينة كزرنے سے پہلے ياس كے بعد ہاكع كے ياس مر حمیا توبا کع کا مال حمیا اور جو پی مشتری نے کیا بید قبضہ شارت ہوگا ای طرح اگر کوئی کیٹر اخرید ااور سینے یادھونے کے واسطے اس کوا جارہ دیا توجائز ہاوراگروونلف ہو کیا ہی اگر قطع کرنے سے یادھونے سے اس می تقصان آگیا ہوتو مشتری قابض شار ہوگا اور تلف ہونے ے مشتری کا مال ممیا ورند ہا تھ کا مال ممیا اور اگر مشتری نے بائع کواس واسطے اجر مقرر کیا کے خریدی ہوئی چیز اس قدر اجرت پر اپنی حفاظت میں رکھاتو بیاجارہ فاسد ہے کیونکد مشتری کومپر دکرنے تک اس کی حفاظت یا تع کے ذمد ہے ای طرح اگر را جن نے مرتبن کو شمر مون کی حقاظت کے واسطے اجرت پرمقرر کیا تو بھی ہی تھم ہداورا گرمزتین کوئی کام سکھلانے کے واسطے اجار وپرمقرر کیا مثلا رمین کے خلام کوکوئی جنرسکسلا و سیاتہ جائز ہے اس طرح اگر ما لک نے عاصب کواجارہ پرمقرر کیا تو بھی تھم میں بھی تفصیل ہوگی جو فرکور ہوئی ہے تعید ش ہے۔

موليوله بارب:

اجارہ میں شیوع نہونے کے احکام میں اور طاعات ومعاصی وافعال مباع کے واسطے اجارہ لینے کے بیان میں

ا تولد بال يعنى اجار وفاسد بحرمتان يمل السكان على الموارد على المارد على الم

اجارہ کیا پھر دونوں نے نسف کا اجارہ کے کردیا یا ایک شخص دونوں میں سے مرکیا یا کی قدر کھر استیناتی میں لے لیا حمیا تو باتی کا باتی رہے گا اورنساب دمغری میں نکھا ہے کہ مشاع میں اجارہ جائز ہونے کی صورت بیہ کہ کوئی حاکم ایسا تھم دے دے ہیں سب اماموں کے مزد کی بیالا تغاق جائز ہوجائے گایا کوئی تھم ایسا تھم لگائے بشر طیکہ قاضی کے پاس سرافعہ کرتا سعد رہویا ایسا ہوکہ پہلے کل چیز کا اجارہ قرار دے پھراس میں سے آدمی و تبائی و چوتھائی جس قدر دونوں کا تی جا جارہ شخ کردیں ہیں یاتی کا بالا تغاق جائز ہوگا می مغمرات میں ہے۔

مسجدوں اور ہا طات و بل بنا نے کے واسط اجارہ این جا تر ہے ہد بدائع جی ہے اور لات وظم اوب یہی زہا تمانی سکھلانے

کے واسط اجارہ این بالا جماع جائز ہے ہرائ الو بائ جی ہے اور مشائ کے نے تضیم قر آن کے واسط اجارہ ایما ہائز رکھا ہے بشر طیکہ
اس کے واسطے کوئی دے مقرر کی جواور فتو گی دیا کہ اس صورت جی بچھاجرت خم کی ہے وہ وا جہ ہوگ اور اگر اجارہ و نظر ایا یا دے بیان
نہ کی قو مشائ نے بلا نے نو ٹی دیا کہ اس صورت جی اجرائش واجب ہوگا کو اٹی الحجیط اور استحسا بائن مشائ نے نو تم ویا کہ بچے والد پ
جرکیا جائے گا کہ دی طعام ضرور جم اور فتح ام الو بحر تھر بین الفضل فر ماتے ہے کہ مشاجر پر اجرت تعلیم قر آن اوا کر نے کے واسطے جر
کیا جائے گا کہ دی طعام ضرور جم اور فتح گا اور فر ماتے ہے کہ اس تا تھروہ کی تعلیم کے اجارہ لینے جی بھی بھی
کیا جائے گا اور اگر ندد ہے قو قید کیا جائے گا اور فر ماتے ہے کہ این رائٹ واقع کی تعلیم کی اجارہ لینے جی بھی بھی
کی اجارہ بیا نے جائے اجارہ الینے علی مشائ جم مالئے کہ اجارہ پر مقرر کیا تو بالا جماع جائز ہے اور قادی مسلم کو اسے لا سے
کے واسطے کا برت یا نجرم کیا طب یا قبیر سکھلا نے کے لئے اجارہ پر مقرر کیا تو بالا جماع جائز ہے اور قادی نفت می کھی ہی کھلم

ا قول نجوم یعنی فعل کچر بھی طاعت میں سے تین و تھی تھا تی اجرے واجب ہوگی اگر چہ نجوم سیکھناد سکھانا دونو ن قرام ہے متر جم کبتا ہے کہاں میں تال د اشکال ہے اور شاید نجوم سے مراد اوقات تماز وشناعت قبلدہ فیر و بجبت متادہ مراوہ وگادائندائلم فلینائل۔

روايين بن اور مخاريب كرجائز ب يمضمرات ش ب\_

ایک من نے اپنالز کا کی کودیا کراس کو قال ترق سکھلا دے اور پیاڑکا اس معلم کا چہ مینے کام کردے گا تو جا تزخین ہاور
اگراس نے پر فر شکھلا دیا تو اجرالئی واجب ہوگا ہے تی تروی ہے۔ ایک من نے ایک معلم کودا سطے مقرر کیا کہ ہر یا گئے۔
اگراس نے پر فر شکھلا نے بھر سال کے اندر اس کوروک لیا تو بھی نے فربا کہ انچہ تواجہ پیدا ذروے مردت پر ہدینی اجرت وسیع بیس بھی نے نے فربایا کہ از دروے مردت پر ہدینی اجرت وسیع بیس بھی نے نے فربایا کہ اندروے مردت کے اس کا جاری کی جو بھی جائے گرمطم نے کہا کو قر رہم ما ہواری پر وائو کوں کی اس معلا نے اور دوسرے کو تر آن شریف پر حائے بھر معلم نے کہا کہ قر آن شریف پر حائے بھر اندرو کے اس اندرو کی دوسر کو تر آن شریف پر حائے بھر معلم نے کہا کہ قر آن شریف پر حائے بھر معلم نے کہا کہ قر آن شریف پر حائے بھر معلم نے کہا کہ قر آن شریف پر حائے اور میں کہا جرت اس کے اس کہ تو ایس کے اور اس کی اور دی ہے کہا کہ قر آن شریف کے معلم کو ماہواری ایک درہم یا آ دھا درہم دینے کی عاد دی ہے اس کہا جرت نے مائے کہ جس اس کر دران میں بھر آن کواس کی اجرت بھی سے اس کے بھر کہ کہا اس کے مسلم کہ بادر کرکا تھی کہا کہ کہ موادی کہا تھی ہے کہ کہ یا اس نے مسلم کو بادروں کو یا کہ جارت کو یا کہ جارت کو اس کی اجرت بھی سے اس کو جس کہ کہ واران کی اس کے اس کہ کہ کہ یا اس کے بعر اس کی اس کے بھر اس کی اس کہ بھی کہ کہ اور کہا کہ جارت کی دیا کہ جو اس کی اس کہ بھی کہ کہ یا تو کہ کہ تو اس کی اندروں کو ایس کی اس کو دیا کہ جو اربی ہے اس کی کہ کہ اس کو دیا کہ جو اربی کی دور کہ کہ اور کہا کہ دورک درکما تو استاد کہ اس پر سودرہم واجب سے دور سے مورک کہ کو اس میں کو ایک کہ کہ اس کے بھر باب سے دور میں بعدروک کہ کو گوگئی کو دور سے مورک کو گوگئی کہ دورت کہ واربی کے کہ کو گوگئی کہ کہ کو گوگئی کہ دورت کہ واربی کو دیا کہ جو اس بر دورہم واجب بھی گیدائی تعلیم کو ایکر اکٹس ویا پڑے کا میں بر ان تو اور کہ کہ کہ دورک کہ کو گوگئی کو دور کی مورک کہ کو گوگئی کو دور کی کہ کو گوگئی کہ کہ دورت کہ واربیا کہ دورک کہ کو گوگئی کہ کو گوگئی کو دور کی کہ کو گوگئی کو کہ کہ دور کی کو کو کہ کو کہ کو گوگئی کے دور کی کو کہ کو گوگئی کہ کو گوگئی کو کہ کو گوگئی کو کو گوگئی کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو گوگئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

اگر کسی فخص کواس واسطے کرایہ برمقرر کیا کہ میرے واسطے مسحف یا اشعار لکھ دے اور خط بیان کر دے تو

جائز ہے ہیں۔ معامر ہے ہیں۔ فاوی آ ہوش لکھا ہے کہ ایک فض نے اپنالڑکا ایک معلم کے پاس تعلیم کے واسطے بیجا اور اس کے ساتھ بہت ی چیزیں جیجیں اس نے ایک مہید تعلیم کیا پھر قائب ہوگیا ہیں آ یالڑ کے کے باپ کوافقیارے کہ جو پھواس نے دیا ہے وہ واپس لے فرمایا کہ جیجیں اس نے ایک مہید تعلیم کیا پھر قائب ہوگیا ہیں آ یالڑ کے کے باپ کوافقیارے کہ جو کھواس نے دیا ہے وہ واپس لے فرمایا کہ جیجی

ا قول جائز بي في عمر ديا جائ كا كراجمت اواكر عنام يهال يرادو بالت دوا حمال بيل أيك بدكرية المائز الواوروم بدكر ما نفطيم بوم وغره مساعة بي اور براحمال كالمرف جائ والمدود من المرف بالمرف جائ والمدينة المجمود المربعة المربعة

ا اگر الجوراج ت كے بيجا ہے قوجس قد والك مجيدى اجرت ہے ذياده ہوائى قد ووائى لے سكا ہے بيتا تار فاديش ہوا كركونى

موجركو كولى اسطاج ت رہ فى كراس شى بڑھ كا خواہ تعربوں جن كو بڑھا يافقى كاب ہو ياس كے ما تد ہوتو بيل جائز ہاور موجركو كولى اجركو كولى الله بيسب مسئلہ
موجركو كولى جن اجراء مسئلہ كى نظر جيں وہ بيہ ہے كہ ايك فض في الكوركا باغ اس خوش ہے كراب برانيا كہ اس كا فقط ورواز و كول كراس كو في خواہ ورت بي آادى ال فرض ہے اجارہ ليا كہ اس كی صورت د كھے و كار بہ ہے كا اور اس كے اعروا كم اس كی صورت د كھے الكوراس كے اعروا فل مدولا كراس كو تاكور ہوا ہوا ہوئى خواہ ورت بي آادى ال فرض ہے اجارہ ليا كہ اس كی صورت د كھے تاك دول پہلے يا بانى ہے بحراء واحض اس واسطے كراب برليا كہ قام سائل ساجہ جي ہي ان من مي مي اجرت واجب نہ ہوگی ہو ہو ہا كہ اس اس من مي مي اجرت واجب نہ ہوگی ہو ہو ہا تاك ہو ہو ہا تاك مي ہو يا تاك كول ہو ہا تاك مي ان مي مي اجرت واجب نہ ہوگی ہو ہا تاك مي اس من مي اس مي اس مي مي اجراء واجس نہ ہوگی ہو ہا تاك ہو ہا تاك ہو ہا تاك مي ہو يا تاك كول ہو ہا تاك ہو ہا تو جائز ہا اور تي الاسلام ہو اس واسطے كراب برمقرركيا كر جرے واسطے صحف يا اشعاد كورد اور خط بيان كر ديا تو جائز ہا اور تي الاسلام ہو اجراء فرايل كرا ہي ہو اي كر مي ہو تاك ہو تاك ہو تاك ہو تاك ہو ہا تو جائز ہا اور تي الاسلام ہو جو اجراء واجس مي ہو تاك مي ہو يا تاك كول اس مي ہو تاك كول مي ہو تاك ہو تاك كول ہو تاك ہو تاك ہو تاك كول ہو تاكور تاك ہو تاك كول ہو تاكور تاك كول ہو تاك ہو تاكور تاكو

اگر کی ذی نے ایک مسلمان سے ٹویا کشی اس فرق سے کرایہ پرلی کہ اس پر ٹراب الد کرانا ہے تو امام ابو حنفیہ کنز دیک جائز ہے اور صاحبین کے فزدیک ٹیس جائز ہے اور اگر شرکوں نے کسی مسلمان کو اس فرض سے اجارہ پرلیا کہ وہ مسلمان ان کا ایک مردہ مرف تک الدر کر پہنچا دے ہی اگر اس طور سے اس اجارہ لیا کہ شہر کے قبرستان تک پہنچا دے تو سب کے فزدیک جائز ہے اور اگر اس واسطے اجارہ لیا کہ ایک شہر سے دومرے شہرکو لے چلے تو امام تھے نے قرایا کہ اگر تمال کو بید مسلوم ہوا کہ بیمردار ہے تو اس کو اجرت ملمان سے کی اور اگر جانیا تھا تو اس کو پکھا جمت نہ لیے گی اور اس پر فتو تی ہے بیڈاوٹی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان سے

ا اونٹ وغیرہ جلاتے وقت بطورراگ کے پڑھتے جاتے ہیں اس کوصدی کی کتے جیدا کے ل شاعر ہے \_ صدادی ساریان نے جب اللہ صدی کا دل کی بھی کویا کد کدی کی ایک گھراس واسط اجارہ پرنیا کہ اس بھی شراب فروقت کر ہے قوا مام ایو حقیقہ کے فرد یک جائز ہے اور صاحبین کے فرد کی گیران جائز ہے

ہے میں مشمرات میں ہے۔ اگر کی وہی نے مسلمان ہے ایک گھراجارہ پرلیا کہ اس بھی دہا کہ قاری ہی فرو ہو ہو ایا قبال جماع جائز ہے

ہو فرج ہی تکھا ہے اگر کی وہی نے مسلمان ہے ایک گھراجارہ پرلیا کہ اس بھی دہا کہ ایسے قبی کھوفوف نہیں ہے کو کر مسلمان

ہو ایس کے اس کو اس کے بیس کرتا ہو یا مکان کے اندو فتر پر لینی مورانا ماجوادہ اس ہے مسلمان کے وہ سطے کھوفوف نہیں ہے کو کر مسلمان ہے اس کو اس کو اس کے بیس کرتا ہو یا مکان کے اندو فتر پر لین کے دوسے اس کے بیس کہ اسلمان ہے وہ اس کو اس کو اس کے بیس کرتا ہو یا مکان کے وہ سطے اور میرویا ہے۔ ایک وہ سطے کھوفوف نہیں ہے کیو کر مسلمان ہے اجارہ پرلیا پھراس کو اپنا قوال ہے بیا از مہمری آتا ہے

اجارہ پرلیا پھراس کو اپنا قوالی مسلما تو سے شہروں بھی اسپنا وہ یک ملک اس نے قتلا سپنا واسطے مسلمان تا ہے مسلمان ہو تھا ہو ہو گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہ

الركهي كواس واستفاجرت برمقرركيا كدمير عدواسط جادوا كاتعويذ لكعد معلق سيح بشرط يكه خط اوركاغذي مقداربيان كر

ا تولد آگردش بین ان کی پرشش کے نے کیئر قوم مجول آش پرست ہیں۔ یا قولہ جادو کا تعویز اقول بیرسند بحوالہ فاوی تنیہ ندکورے اور مصنف معز کی ہے جن کے نود کی جادو یا طل ہے اور اس سے اور جن مصنف معز کی ہے جن کے نود کی جادو یا طل ہے اور اس سے اور جن کے بوالہ بیارہ بھن ہے اور جن کے باور جن کے باور بین کے نود کی جادو ہے اور جن کرام ہے اور جن کر ہوں بی مسئند ہو انہوں نے دھو کا کھایا کے نکہ صاحب تھیا ہے اس کو تھا و کا غذے سے اشعار پر قیاس کیا حالا تک یہ نظی ہر مناسے اعتز ال ہے جن اس سے ہوئیار رہنا ہا ہے۔ ۔ (۱) ہید کا فرول کا عبادت خانہ بینی شیوال فیرو۔

اگر کسی ذمی نے ایک مسلمان ہے ایک گھر اس واسطے اجارہ برلیا کہ اس میں شراب فروخت کرنے تو

امام الوصيف من الله كمز ويك جائز ي

اكراينا فاام كى جولا بيكواس شرط بدياكدايك سال معينة تك جولا باس كى يردا شت كريداوراس كو بنا سكماد عدادر مولی جولا ہے کودس درہم دے کا جولا بانا لکے بانے درہم دے قریب جائز ہے ایسے تی سب چیوں میں می تھم ہے اور کاری گراس سے اسے ذاتی کاموں میں خدمت کے اس وجیز کردری میں ہے۔ اگرزیداینا غلام کی کاریکرکواس فرض سے دیے کہ بطورا جارہ کے اس کو كام سكملائة اوردونوں ميں سے كى فيدوسرے ساجرت كى شرطيبى تغمرانى توروائ ويكماجائے كااوراكرو وايا كام ب كداس عن فلام كاما لك اجرت ديا كريا بياتوال ير محماجرت واجب شهوكي إوراكرايها كام بيكراس عي كاري كراجرت وياكرتا بياتوال برجى اجرت واجب ندموكى كيوكله معروف متل مشروط كي بيد يريد مرشى بن باوروا قعات ناطلى من لكعاب كداكر زيد في عمرو ے کہا کہ مرابیا سہاب فروخت کردے تھے ایک درہم دول گایا کہا کہ تھے بیامہاب فریدد ساور تھے کوایک درہم دول کا ہی اس نے ايهاى كياتواس كواجرالش مطح كمرابك درجم مندينه هايانه جائي كاوردلال وسمسارش اجرالش واجب بوتاب اورو ولوك جوركم کی کرنا بطور کمیشن کے اس طور سے مقرر کرتے ہیں کہ ہروی دینار کی خربید وقرو شت میں اس قدر رتو بیصل ان پرحرام ہے بیدؤ خیرہ میں ے۔ایک تخص نے ایک کیڑا دلال کودیا کہ اس کودی درہم علی فروشت کروے کی جو پھیزیادہ علی فروق - . موادہ مارے اور تیرے درمیان برابعتیم موگاتو امام او نوسف نے قرمایا که اگراس نے دس درہم کوفرد شت کیایا بالکل فروشت بی تدکیاتو اس کو مجدا جرت ند مے گی اگر چداس نے بہت مخت اشانی ہواور اگر اس نے وی درہم ہے ڈیا د ہارہ درہم یا زیادہ کو قروحت کیا تو اس کواجرالمثل ملے گا اورای پرفتوی ہے بیٹیا تیدیں ہے۔ایک مض نے بطور حرائدہ ایک فروضت کرنا جا باادر ایک محض کومقرر کیا کہ وہ پکارتا جائے اورخود فروخت كرے اس نے يكارنا شروع كيا حالانكداس نے فروخت تدكيا تو مشائخ نے فرمايا كداكر اس كواسط كوئى وقت مقرركيا تو اجارہ جائز ہے اور اجر کواجر سمی فے گائی طرح اگر کوئی وقت بیان نہ کیا لیکن ہوں اجارہ کیا کہ اس قدر آوازیں ہو لے تو بھی جائز ہے ل الله من الدويب كر برشترى كي دام ي جب تك جا ب يكان جائ كيال سيكو لي فض زياده و يتاب ين القول كي وقت مثلاً كها كدو مُعند ب- اور فقيد ابوالليث نے فريايا كياس كو بكھند ملے كا كيونك أو كول كى عادت يہ كرجب كا دا تع نيس موتى ہوتى ہوتو و وك منادى كو بكونيس

دينے بي اور يي مخارے يظهر بيد قاضى خال ش ہے۔

ا بك مخص في ولا ل سيركها كديمرابيامباب قروخت كواسط في كرد سادر فروخت كرد سادرا كرا في في فروخت كر ويا تو تجيماس قدراجرت ملي مجراس ولال عدد اسهاب قروضت ت وسكا اوردوسر عدلال في اس كوفروشت كيا تو على ايوالقاسم نے فرمایا کداگر پہلے وال نے اس کو ایک کیا اور ایک زمان تک وقت معقب اس بھی مرف کیا تو بقدر اس کی مشقت وکام ے اس کو اجرالثل ديناوا جب ہےاورفتيه ابوالليث نے فرمايا كديتكم قياى ہےاورائتساناً جب اس نے ترك كرديا اورفر وشت نه كياتو اس كو يكو اجرت ندسلے کی اور ہم ای کو لیتے ہیں اور برامام ابو بوسف کے قول کے موافق ہادر بھی می اور کا حکم اے اور نکاح کی والالدیمی کی اجرت کی مستحق تمیل موتی ہے اور امام منتلی نے اسے قاوی ش کی فتوی دیا ہے اور ان کے سواتے ہارے ذیانہ کے مشار نے اور انون واے کرا جرالفل واجب موگا اور بی فتون دیا میا ہے سے جوابرا خلافی بی تکھا ہے ہے واقع مونے کے بعد اگر ولال نے اپنی ولائی لے لی مکر کی وجہ سے وہ بچ مشتری وہائع کے درمیان سے موٹی و دلال کودلائی سرور ہے گی بین اس سےوالی ت لی جائے گی جیسے درزی کا علم ہے کہ اگر اس نے کیڑ اس دیا پھر درزی کے بیٹے ہوئے کو مالک نے ادھیز ڈ الالو بھی درزی سے مزدوری ومنع تنس كى جاسكتى بي يرز الد المعتبين من لكعاب الركمي فض كواس واسطيع دوركيا كرمر سي الني التي كروز حاب النالع كرساس نے ایسائی کیا تو متاجر پر پھواجرت واجب ندہو کی اور برماج مامور کے ہوں مے اور سے نومی کے فرمایا کہ میں نے می ابوسلیمان سے ور بالنت كيا كدا يك فخص في ايك مزووراس واسط مقرد كيا كدرات تك مير شده اسط لكزيال جمع كريرتو ابوسليمان في فر مايا كداكر اس نے دن بیان کردیا تو جائز ہے اور کئزیاں متاجر کولیس کی اور اگر کہا کہ بیکڑیاں جمع کرے قواجارہ فاسد ہے اور متاجریم اجرالتل واجب موكا اورككزيان اس كوليس كى اوراكر ايساموك جوككزيان اس فيمين كى بين وه منتاجركي ملك مول واجاره جائز باور هي نسير نے فرمایا کہ گارش نے کہا کہ اگراس نے کمی مخص سے مدد لی کدد الکاریاں اس سکواسطے جمع کردیتایا شکار بکڑ دیتا ہے ایوسلیمان نے فرمایا کہ بیکٹریاں اور دیکارای عاش کا ہے ای طرح جال سے دیکار کا بھی تھم ہے ہمارے استاد نے قرمایا کہ اس کو یاور کھنا جا ہے کیونکہ اس میں عام و خاص سب جالا میں کدلوگ کاریاں جمع کرنے اور کھاس کا شندیاران کے جمع کرنے میں لوگوں سے دولے لیتے میں اور میکام ان سے درست کراتے ہیں ہی انہیں مددگاروں کی ملیت ان جیزوں میں تا بت موجاتی ہے مالانک سب اس سے ناواقف ہیں اور قبل اس كے كدد ولوگ مبد كے طريقد سے مبدكري يا اجازت وي ان چزول كوٹر چ كرتے ہيں بس ان بران چيزول كے حش دينايا ان کی قیمت دینا واجب جوجا تا ہے حالا تکر لوگ اٹی جہالت و فقلت سے بیس مجھتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو جہالت سے پناہ ش ر کھاور ملم وحمل کی تو میں دے میتندیس ہے۔

اگر کمی مخفی کواس واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ جرے واسطہ نگار پکڑلائے یا سوت کاتے یا ناٹش کرنے کے واسطے یا نقاضا قرض یا اس کے وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا تو جائز نیس ہے اور اگر اچرنے ایسا کیا تو اجر النتل واجب ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں مدت میان کر دی تو سب صورتی جائز ہیں اور بعض مشارکے نے قرمایا کہ اگر شکار میں کوئی جانو معین کیا تو جائز ہیں ہے اگر چہدت میان کر دی ہواگر مال مین کے قیند کرنے کے واسطے کی کواجرت پر مقرر کیا تو جائز ہے لیکن امام محد سے ایک روایت آئی

ا ماج ایک تم کانے ہوتے ہیں۔ ع قولہ شخ نصی .....واضح ہو کہ جنگل کی کاڑیاں وشکار وفیرہ میں مباحات کا تھم ہے کہ مب سے اول جس مختم کے ہاتھ آئیں دی ان کا ما لک ہوجاتا ہے گاروہ جا ہے کی کو ہدکر سیام ہارت کردے کی شروع مسئلہ اس بنا پر ہے کہ کڑیاں مستاجر کی زعن یا ملک میں ہیں اس دوسرے مسئلہ میں کڑیاں وفیرہ مباحات ہیں اس کویا در کھو کہ یہ فتم ہا کے متالج ہیں تا کہوا م اس سے معادف شری

اگرمتا جری ملک میں اس نے کنوال کھودا ہے تواس قدر کام کی اُجرت کا مستحق ہوگا ہے

ا مركمي محص كوكنوال كلود في ك واسط مردور كيا اورطول وعرض وعمق بيان ندكيا تو النفساة جائز باورلوكول كعلم ي درمیانی درجه کا مرادلیا جائے گا بیوجیو کروری علی ہے اگرزید نے عمردکواس واسطے دوری برمقرد کیا کہ اس کے محریف کوال کھودے اوراس كاعرض وطول وعق ميان كرديا يهان تك كراجاره مح موكيا جرجب مروف تحوزا ساكمودانواس على أيك يها و تكالكرجس ك كودن فريخى ومشقت وي آكى بى اكرائيس اوزار ي بن عراض كوداجاتاب وياز يقريمى كودا جاسكا باكر چرمشقت منت زیادہ فی آئے تو عمرور جرکیا جائے گا کہاس کو بود اگر ساور اگران اوز اد سے بیل کھودسکتا ہے جن سے کو کس کھود سے جاتے جي اوس يركود نے كواسفى جرد كياجائ كاور آياجى قدراس نے كام كيا ہاس كى حردورى كاستى بيانى اوام مرت نے يہ صورت بيلي ذكر فرمائي اورهس الاعداوز جندى كافتوى منقول بكريستاجرى مك جس اس في كوال محودا بإقواس فقرركام كى اجرت كاستى بوكا علاف اس كاكر فير لك متاجرين كام كيا موقوستى شاوكا يديد على لكما إدراكرمتاج فتوز إساكوال كودا كراكئ زم زين لكل كهرودوركي جان ضائع مونے كاخوف مواتوال پرجرت كيا جائے كاييشرح طحاوى ش كعماس وراكر مردور ے پٹر مالگائی کہ بر چٹر کی وزم ذین عل فی گز ایک درہم کے حساب سے طرکایا پٹر کی زیمن علی فی گز دوورہم کے حساب سے اور پانی ش فی گر تین در ہم کے حساب سے ملے اور کتو تین کا طول شاف دی گر بیان کیا تو جا تر ہے بید خرو میں اکھا ہے اور اگر مودور نے تھوڑ اسا کنواں کھود اور اس کے مصے کی اجرت کی ورخواست کی ہیں اگر متناجر کی ملک میں کنواں کھودا ہے تو اس کو بیا افتیار ہے اور جس قدر كتوال كمودتا جاتا ہے وہ متاجر كے سروجوتا جاتا ہے تى كراكراس نے تمام كتوال كمود ديا جروہ بينة كيا اور يانى كى سل يا ہوا ے اس على منى بحر كى يهال تك كه بث كرز عن براير بوكيا اواجرت على سے يحد كى ند بوكى بورا كرمستاجركي ملك على بيل كھودتا ب بلك غير ملك مناجر على كمودنا بي وبب تك كام عنارع بوكرمناج كيردندكرد عنب تك اجرت كاستحق ندموكاحي كداكر تمام محود نے کے بعد سب کنوال بینے میا اور میروکرنے سے پہلے سب بٹ کرزین سے برابر ہو کیا تو اجرت کاستحق نہ ہوگا یہ نیا تے می لكما باوراكر مردور في فير ملك متاج ين كوال كمودنا شروع كياتو متاج كيردكر في ايد مريق بي اورمتاج ك درمیان تخلید کردے اور اگر سردور نے تھوڑا کتوال کھود کر جا ہا کہ متنا جر سے کہ متناجر کوا تعتیارے کہ جب تک سردور تمام کام

ے فراغت ندکرے تب تک اپنے بعد میں نہ لے بیٹیا ٹید می لکھا ہے۔

اکرکی فض کواسیتے گھر بھی کنواں کھود نے کواسطے حردور تھا گھر جب اس نے کھود نا شروع کیا تو جس قدر کہ انی شرط می اس کی انہا تک می کینے ہے بیلے پائی نکل آیا ہی اگر حردور کو آئیں آلات سے جن سے کنواں کھود تا تھا پائی کے اندر بوری انہا کے مشروط تک کھود نا تمکن ہے تو ہیں پر بورا کر نے کواسٹے جرکیا جائے گا اور اگر اس صورت بھی کی دوسر سے اور ارکی ضرورت پر تی ہو تو جرند کیا جائے کھود نے نے بسلے پائی فاہر ہوگیا ہی اگر پر ان کے اندر کی فرورت پر تی ہو اگر کہ ان کی انہا تک کھود نے سے بسلے پائی فاہر ہوگیا ہی اگر پائی کی انہا تھے کھود نے سے بسلے پائی فاہر ہوگیا ہی مقرر کیا گر میر سے اندر کھود نے نے بسلے پائی فاہر ہوگیا ہی مقرر کیا گر میر سے اندر کھور نے والے کو مزدور مقرر کیا کہ میر سے والی کھود نے والے کومزدور مقرر کیا کہ میر سے والی کھود نے والے کومزدور مقرر کیا کہ میر سے والی کھود ہوئی کھود والی کا گر ہو جو تو گئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی کا در جو کو کو کا میر ہوئی کا در جو کو کور کے ہوئی کھود و سے اور ان کی کھود کی ان کی میر سے والی کا در با کھود کی تھی ہوئی ہوئی کا در باکھور کو میں کہ میر والی کا کہ بالی ہوئی کا در بالی کور و سے تو اجادہ فاسد ہوئی کہ در انہوں کی تھیں اور گر کھود نے کو اس کومزوں کو تھی ان کہ بالی ہوئی کہ ان کہ در تعداد میں کہ در انہوں کی تعداد میاں کر سے اور انگر کی جو در کی اور انگر کی کور در کیا اور انگر کی کود نے کو اس کی کھود نے کو اس کومزوں کی کہ بائی میاں کر دیا تو تھی ان کر دیا تو تھی اور انگر کی در آئی اور انتھا نا جائز ہوئی کی اور کر کی اس کی کھی کے در کی اور انتھا نا جائز ہوئی کور کے اور کی کہ ان کر دیا تو تھی ان کر دیا تو تھی ان کر دیا تو تھی کا انہر ان در کھا جائے گا بیتا تار فوالی والی کور کی کا میر کیا ور کھی کی کہ کہ کور کے کور کی کہ میں تو در کی کہ کی تو تا تا در آئر کور کیا تو ان کھی کور کے ان کور کور کیا اور کور کی کہ مور کے کور کی کا میر کر دیا تو تھی ان کر دیا تو تھی کور کے کور کیا اور کور کیا اور کور کیا ور کھی کور کے کور کیا ور کھی کور کے کور کیا اور کور کیا ور کھی کور کے کور کیا ور کھی کور کے کور کیا ور کور کیا ور کھی کور کے کور کیا کہ کور کے کور کیا کہ کور کے کور کیا ور کھی کور کے کور کیا کہ کور کے کور کور کیا کہ کور کے کور کیا کہ کور کے کور کور کیا کور کور کیا کہ کور کے کور کیا کور کور ک

دوسرے کی کھودی گئی قبر میں اینامر دہ دفن کردیا 🖈

ا گرمتاج آیا اوراجیرنے و وقبراس کے سپر دکر دی لین اس کے اور قبر کے درمیان تخلید کردیا پھراس کے بعد قبر پیٹھ کی پاکس مخض نے اس میں دوسر سے مروے کو ڈن کردیا تو اجیر کو بوری اجرت ملے گی کیونکہ اس نے معقو دعلیہ مستاج کے میر د کردیا اورا گر مستاجر نے اس میں اپنے مردے کو فن کیا اور اجرے کیا کہ اس پر مٹی ڈال اس نے اٹکار کیا تو استحسانا اس پر مٹی ڈالتا لازم نیس ہے لیکن میں اس شہر کے لوگوں کا ڈھنگ دیکھوں گا ہیں اگر بدوائے ہوگا کہ مزدوری ٹی ڈالا ہے تواس براس کام کے واسطے جر کروں گا اور کوفد میں مجي ايهاى معول إاوراكريدواج تدموكا تواس يرجرت كرون كاادراكر اللميت فيديها باكداجرى مرد كوتبرك اعدر كم اور پکی اینٹیں چنے تو اس کام کے واسطے اچر پر جبرند کیا جائے گا میسوط عمل اکسا ہے۔ اگر کمی محض کو قبر کے محود نے کے واسطے حردور مقرر کیااور رید بیان نہ کیا کہ مسمقیرہ میں کھود ہے تو استحسانا جائز ہے اور جس مقبرہ میں اس تلکہ کے لوگ اسپے مردوں کو ڈن کرتے ہوں وی قبرستان مراولیا جائے گا اور ہارے مشائخ نے فر مایا کہ پیٹم اٹل کوف کے عرف کے موافق ہے کہ وہاں ہر مخلہ کا قبرستان علیمہ و ہے كه برمحله والااسية قبرستان عن ابنامروه وفن كرتاب دوسر محله كقبرستان عن بيل فيل العامة المار ملك عن ايماروان نہیں ہے بلک ایک محطروا لے بھی دوسرے محلّہ کے قبرستان على لے جا كردفن كرتے ہيں اس واسطے مكان وجكه بيان كرنا ضروري ہے اور اگر ایسا شہر ہوکہ جہاں حل اہل کوفد کے ایک محلّہ والے اپنا مردہ دوسرے محلّہ کے قبرستان میں نہ لے جاتے ہوں یا وہاں ایک ہی تبرستان میں سب لوگ فن کرتے ہون تو ایسے شہر میں بدوں قبرستان میان کرنے کے اجارہ جائز ہوگا بیجید بھی لکھا ہے۔ اگر گورکن کو قبر کھود نے سے واسطے تھم دیا اور جگدند بنا تی اور اس نے اس شہریا اس محلّمہ سے لوگوں کے قبرستان کے سوائے کسی دوسری جگد قبر کھودی تو اجرت کامستحق نہ ہوگالیکن اگر لوگوں نے میت کوای قبر میں فن کیا تو اس وقت گورکن اجرت کامستحق ہوا اور اگر ان لوگوں نے گورکن ے بیچا یا کے برکولیس دے یا کی کردے تو بدھل اس پر واجب نیس ب بیمسوط علی ہے۔ اگر کی محض نے کورکن کوقیر کھود نے کا تھم دیا اور جکہ تاا وی اس نے دوسری جکہ قبر کھودی تو متاجر کوا تھیار ہے کہ جا ہے اجرت وے دے کیونکہ اس نے اصل قبر کھود تے میں قالفت تحقین کی تعی اور اگروصف و جکدی خالفت کرنے کا لحاظ کرے تو اس کوا ختیار ہے کہ ترک کردے اور اگر مستاج کو بعد وفن کرنے کے بامرمعلوم بواتوبدرضا مندى بين شارب بيظا مديس باورا كركوان يا قبر كمووت يس مردور في كوتى القركانا تواجرت بس زيادتي د کی جائے گی چنا نچدا کر زمین فرم ہونے کی وجہ سے اس نے آسانی یائی موتو اس کی اجرت عمل کی تیس کی جاتی ہے كذا في خزائة المعتنين \_

فصل:

## متفرقات کے بیان میں

اگردریائے فرات کے کنارے کی فض نے ایک مشرعہ نیتایا تا کہ مقد لوگ وہاں سے اپنا کام کریں اور بیتحض ان لوگوں سے اجرت لیا کرے ہیں اگر اس نے اپنی ملک میں بنایا اور ان لوگوں کو پائی بجر لینے کے واسلے اجارہ ویا تو جا کز نہیں ہے اگر چہاں نے اپنی ملک کے اجارہ پر دی ہے کیونکہ تصد آیہ اجارہ میں شے کے تلف کردیئے پرواقع ہوا ہے اور اگر اس واسلے اجارہ پردیا کہ سے وہاں کھڑے ہوا کریں اور اس میں مطلب رکھا کریں اور جا توروں کو وہاں کھڑے کیا کریں تو جا کز ہے اور اگر اس نے عام لوگوں کی ملک میں مشرعہ بنایا اور پھر اس کوستوں کو اجارہ پر دیا تو کی طرح نہیں جا کڑے خواہ یا تی مجرنے کے واسلے اجارہ ویا ہویا کھڑے ہوئے اور

ا مشرمان کھات جہاں ہے یا فی تک بینچا تھکن ہو۔

مظک رکھے کے واسطے دیا ہو ہو ڈیٹر ہیں ہاور ورہم ودینا راور ان دونوں کے پتروں کا اچارہ دینا اور ایے بی تا ہے اور رائے کے پتروں کا اجارہ وینا جا ترخیل ہے اور کیا اور وزنی بیخ ول کا بھی اجارہ جا ترخیل ہے کونکہ ان صورتوں میں بین شے سے نفع لیما ہون پترون اس کے تلف کرنے کے کمکن ٹیل ہے حالاتک اجارہ می مرف منفعت واقل ہوتی ہے تھیں شے تی کہ اگر اس نے درہم و دینا رکو میزان ورست کرنے یا گیہوں کو بینا تہ دوست کرنے یا کی وزنی بیخ کوئی و کی ورست کرنے یا گیہوں کو بینا تہ دوست کرنے یا گیہوں کو بینا تہ دوست کرنے یا گیہوں کو بینا تہ دوست کرنے یا کی وزنی بیخ کوئی و میر کے دوست کرنے کی خوش سے ایک مدت معلومہ تک اجارہ لیا آواصل میں انتحاب کہ جائز ہے اور کرتی نے ذکر کیا کہیں جائز ہے کوئکہ دومری شریامنع دے لینی منفعت ہونا چا ہے گذائی البدائع اور اگر ورہمول یا گیہوں کو ایک روز کے واسطے مطلقا اجارہ لیا سے بیان تہ کیا کہان کو کی واسطے اجارہ لیتا ہے تو اصلے ہی سرسلے البدائع اور اگر کی تراز وقع ہوئز بین ہے دواس کی موزئی ہے کہ واسطے یا مشکل ہے کہ وقت ہوئز ترین ہوئے کہ واسطے ہوں دکھا جائے گا کہا سے بی وزن کی خرش سے اجارہ لیا ہے اور دوسر اسم بی کوئکہ یہ منفعت مقصورہ نیس ہے کوئکہ یہ منفعت

اگر قاضی نے کسی کو قصاص وحدود بورا کرنے کے واسطے یعنی قصاص لے لینے اور حدود مارنے کے

واسطياجاره يرليا

اكرقاضى نے اس كواسيد ساتھ معماجت شى اس شرط سے دكھا كە برمىينے اس كورزق دياكر سے كاتو جائز ب ہى اگررزق

ا قولہذی اس روایت سے فاہر ہوتا ہے کیا گرحر فی کافروں کو آل و مظوب کرنے کے لئے استے ملک کی دی کافروں کو کرد سکے قوجا کا ہے فاہم۔ ع بالتعاطی یعنی بدول قول کے صرف الفل سے بورام والا والا ا

اس کواجرالشل ملے گااور سر کبیر میں ہے کہ اگر امیرالسریة نے بعنی چھوٹے لٹکر کے مردار نے کہا کہ جو محض ہم کوفلاں مقام تک راہ بنائے اس کودب درہم ویں کے قریبے ہے اور داہ بنائے کے ساتھ اجرت متعین ہوگی اور واجب ہوجائے گی بید جیز کر دری میں ہے۔ ا يك مخض ئے سيكما مواكنا وكارك نے كے لئے كرايہ يرليا تو اجرت واجب شاوكى اى طرح اگر بازكوليا تتى بعى مي عم ب اوربعض روايات من آياب كدا كرسكها جواسكايا بازشكار كرواسطها جرت برليا اورونت معلوم مقرر كرديا تو جائز باورنا جائز صرف اک صورت میں ہے کہ جب وقت معلوم نہ بیان کیا ہواور اگر کوئی لی اس غرض ہے کرایہ برلی کدایے گھر کے جو ہے پکڑوادے تومنتی مس اللهاب كديه جائزتين بإوراكركوني كتاس غرض ساجاره لياكهير يكركي هذا هستادر حراست كريو مشارخ في فرماياك میں جا زنیں ہے اور اگر کوئی بندر محریس جماڑوو سینے کے واسلے کرایہ پر لیا تو موانا تارمنی اللہ عند نے فرمایا کہ جائز ہوتا جا ہے بشر طیک مدت معلومہ بیان کردی ہو کوئکہ بندر مارنے سے کام کرتا ہے بنگلاف بلی کے کددہ مارنے سے بھی کام نیس کرتی ہے بیا آوی قاضی خان مس المعاہے۔اورمنتی میں لکھاہے کہ اگر کوئی مرخ اس واسطے کراہد پر لیا کہ سے وقت آواز دیا کرے تو جائز نبیس ہے اور اس مقام پرایک اصل بیان کی ہےوہ ہے کہ جو چیز اس می کی کے قتل سے د موادر دیہ و سکے کہ آ دی اس کو مارکراس سے بیکام لياق اس عمر طے اس کی تھے جائز نین اور نداس فرض سے اس کا جارہ جائز ہے بیجید شی اکھا ہے جانوروں میں بکری و فیرہ کے گا بھن كرانے كے لئے مثلاً زيكرا بكرا يرا اور مالك كواس كى اجرت لينا جائز نبيل بے بيسرائ الوباح شى لكھا ہے۔ اگر كوئى فرش اس خرض ہے کرایہ پرلیا کہ اس کواسینے مکان ٹس بخرض جل بچیادے محراس پرند بیٹے ندسوے تو جا زنیس ہے ای طرح اگر کوئی ٹنو اس فرض ہے کرایے پرلیا کہاہے کوئل میں دیکے قوجا زنیں ہے بیٹم پر بیش ہے اگر کی محف نے کوئی محوز ااس غرض ہے کرایہ م لیا کدائے دروازے پر باعر سے تاکدلوگ دیکھیں کداس کے بہاں بھی محود اے یا بچھ برتن اس فرض سے کراہے پر لئے کداہے يهال بخل كرواسط رم الدان كواستعال مين ندلائي اكوني كمراس فرض الداياتا كداوك كمان كريس كداس كرياس كالمحل ے اور اس میں سکونت ندکرے کا یا کوئی غلام اس واسطے لیا کراوگ کمان کریں کداس کے پاس بھی غلام ہے اور متاجراس سے خدمت ند في النا المي محري ركي كواسط ورجم اجاروي في توسب مورتول على اجاره فاسد باور كار ارساد ابدب شہو کی لیکن اس نے جو چیز اجارہ پر لی ہے اگروہ نفع کے واسطے بھی تبھی اجارہ پر لی جاتی ہوتو اجرے واجب ہوگی بیرخلاصد پس ہے اور متعی ش ہے۔

ع ترجمہ یوں بھی ہوسکتاہے کہ چوفش ان بھی ایرا ہو کہ کی سے شعطا نے سے نہواس بھی آدمی ایرائیس کرسکتاہے کہ مار بنیت کر کے اس سے بیکام لے ہی اس خرار ملائے کہ مربیت کر کے اس سے بیکام لے ہی اس خرار مربیت کر کے اس سے بیکام لے ہی اس خرار مربیت کر کے اس سے بیکام اس کی ان مربیت کر کے اس مربیت کی العبار آ سامنا فان اس خرار مربیت کے اس کا مربیت کے تابیعے جیسے بھیے بھیج بھیزیاں۔

جال پر بیلاد ساورونت بیان کردیا تو بھی جائز نیل ہے بید جیز کردری عی اکھا ہا ایک فض فے دومرے کو تھم دیا کہ اس پیش کا تقر اس قدرا جرت پر بناد سے حالا فکہ پیشل فعسب کیا ہوا ہے اور کاریگر کو معلوم ہے کہ بیٹن خاصب ہے پھراس نے بنایا تو اس کواجرت ملے کی بیقلیہ عمل ہے جوراور خاصب نے اگر کسی کواس خرض سے حردور کیا کہ یہ مال سروق یا مخصوبہ اٹھا کر پہنچا و تو جائز نہیں ہے کے ذکہ غیر کا مال کے خفل کرنا معصیت ہے کذاتی محیط السر تھی۔

مترفو (١٤ بدار):

## جومتاجر پرواجب ہے اور جوموجر پرواجب ہے اس کے بیان میں

اجاره كى جيزكا تغقدموجركة مديخواه اجرت يس مال يمن همراجو باستفعت ميجيد يس بكراب كثو وغيرهكا وانهاره وينااور يانى بانا موجركة مدب كوتك وموجرى مك باوراكرموجرى بالاجازت متناجرة اسكومارود بالواس فاحسان كيا موجر ہے والی نیس کے سلکا ہے یہ جو ہرة العیر و میں ہے۔ مكان كراب لينے ميں مكان كى عمارت بنوا تا اور ممال كرانا اور يرنالوں کی در تی اور محارت کی مرمت سب ما لک مکان کے ذمہ ہاورای طرح برائسی چیز کہ جس کے بیس بی چھوڑ دیے ہے دہے میں ملل بنتا ہاس کی دری مالک مکان کے دمد موگی اور اگر مالک مکان نے اس کی دری سے اٹکار کیا تو متاجر کواس میں سے کال جانے کا اختیار بے لیکن اگر ایساوا تع ہوا کہ جس وقت اس نے کرایہ پر لیا ہے اس وقت بھی ایسائی تھا اور اس نے و کھولیا تھا تو نیس جھوڑ سكتا ب كيونكداس صورت بي مستاجر جيب ير رامني موچكا ب اور جيخ اد مدالدين مفي في عدة التناوي بي لكما ب كدايك مخص في ا کی بیت کرایہ پرلیا مالا لکداس کی جہت میں تکویل کا بحراؤے جراس کی جہت میں سے بارش کا یائی لیکے لگا تو اس کی اصلاح کے واسطے مالک بیت پر جراند کیا جائے گا کو کلد کوئی فض اٹن ملیت کی دری کے لئے مجور میں کیا جاتا ہے سے میر سیس ہے۔ اگر کوئی مكان كراب برايا حالانكداس بس روشندان بيس بياس كي جيت ير برف جها بواب اورمتنا جركوب بات معلوم بهي بوكي تو بحراس كو اجارہ مح کرنے کا اختیار شہوگا بیقنیہ على ہے یانی کے کؤ كل اور چدہتے اور مورى كا درست كرانا بالك مكان كے ذمہ ہاكرچد متاجر كالس يجركها موحكن اس كى دوست بكواسط ما لك يرجرندكها جائكا اورمشائخ فرمايا بكداكرا جاروكى منتكرر منی اور متاجر کے جماز ووسینے سے مکان میں خاک جمع ہوگئ ہے تو اس کا انھوا ٹامتا جریر واجب ہے کیونکہ بیای کے قبل سے جمع ہوگی ے ہی ایدا ہے کہ گویا ای نے رکھی ہے اور اگر ایسا ہو کہ چدہ بچے وغیرہ کا پیٹ اور موریاں متاجر کے قتل سے بحر کئیں تو تیاس برجا ہتا ے کہاس کا اگر دانامتاج کے ذمہ وجیسے دا کھاورکوڑے کا دورکرانا اس کے ذمہے لیکن مشائع نے استحسانا بیتکم دیا ہے کہ لوگوں کے رواج اورعادت کی وجہ سے میمی مالکسمان کے ذمرے چانچا کراس کی وجہ سے دھن معیوب معلوم ہوتی ہوتو اس کا دور کرانا مالک ک ذمد موتا ہے ہی اس کو بھی عادت بی پر محول کیا ہے۔

آگرمتا جرنے اس علی ہے کوئی چیز درست کرائی تو جو پھھاس نے خرج کیا دہ کرایہ علی محسوب نہ ہوگا اور مستاجر احسان ع کرنے والا قرار دیا جائے گا یہ بدائع علی لکھا ہے دوشندان اور سیر جیوں کی در کی موجر کے ذمہ ہے اور برف افھوانے علی مشامخ کا

ال عال قلتها السرقة رالت العصمة و تحولت قلم يكن معصمية والانقل مال الغير قلت بل يسقط عنه ملك المالك الا في حق المنتاز المالك الا في حق المنتاز المالك الا في حق المنتاز المنت

اختلاف باورجيمارواح مووى معترب يقيرش باورتمرول كااكروانا اوركاريزكي ورتى موجرك ذمدب يوزنه الفادى میں ہے اگرابیا مکان کرایہ پرلیا کہ جس میں پانی کا کواں ہے آو الک مکان کی بلا اجازت وضوو فیرہ کے واسطے کو کس سے پانی بحر لين كا اختيار ب كونكه اجاره لين سي يهل جب ال كويرتن حاصل تفاجنا نجيمطوم بو بعد اجاره لين ك بدرجه اولى حاصل موكا اور اكراس كوكي على يع باكر يزايا اوركوني آفت آكي وونول على المحض يراس كادرست كرانا واجب ميل بيد فيروعي باور حام كاجاره لين على را كهاور كويركا يحيكا اورتهائ كاجكاصاف كاستاج كدم بخاه يانى بنيك مورى كلى بولى بويايي جواورا کراجارہ علی موجر کے ذمدیہ شرط لگائی تو اجارہ فاسد ہوگا اور اگر مستاجر کے ذمدیہ شرط لگائی تو اجارہ شرط جائز ہوگا اور اگر متاجر نے انکار کیا اور کیا کہ بیدرا کھ میرے تھی سے تیل جمع ہوئی تو اس کا قول متبول ہوگا ہے 6 وی قاضی خان میں ہے۔ ایک مختص نے چرکرایہ پرلیااوروہ راستہ میں تھک کر بیٹر گیا اور مشاجرتے ایک فض کو تھے دیا کہ پھیٹری کرے اس کا علاج کرے اس نے ایسا ی کیا ہیں اگر اس مخص کو بیمعلوم تھا کہ یہ فیراس فض کانیں بلکہ دوسرے کا ہے توجہ کھان نے فرج کیا ہے وہ کس ان سے ہے کیونکساس نے احسان کی راہ سے قریج کیا ہے اور اگر بیند جاناتھا کہ ٹچراس محص کے سواد وسرے کا ہے تو جو پھراس نے فری کیا ہے وہ تھم دینے والے سے وائی لے اگر چہ تھم دینے والے نے ہول نہ کہا ہو کہ تو اس شرط سے خرج کر کہ شی مشامن ہول مدخز الت المعتمن ش ہے۔

فعنى:

توالع<sup>ا بھ</sup>ی ای باب سے متصل ہے

اصل بيب كراكر كمي كام كرف كالجاره قرار بإياتو جوكام اس كام كوالى بي اوران كاانجام دينا مردور ي شرط فيل كيا مما توان قوالی على سے موافق عرف وروائ كے مزدوركو بااشرطانجام دينے يادي كے بيجيط على ہے اور كيارے كے بنے على باعرى ویتا کیڑے کے مالک کے دمدہ برقاوی کاشی خان جی ہے۔ اگر کیڑے سینے کے داسلے کوئی ورزی مقرر کیا توسوئی ووحا کا ورزی کے اسہ وگا اور بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہادے عرف عمل و ما کا و بناما لک کے ذمدہے قال المحز جم اور ہادے شمر عمل ہمی موافق الل کوفد کے دواج ہے اور دلیتی کیڑے ہی بھی موافق ان کے عرف کے ہے چنا نچہ کتاب میں فر مایا اورا کر کیڑ ارلیٹی موتو سینے ے واسلے رہم مالک کورینا پڑے گا اور اینٹی بنانے والے کواجارہ پر لینے عمر اینٹوں کا سانچراجیرے و مداور شی مستاج کے دمدہ اور تورست رونی نکالنا باور چی کے ذمہ ہے اور پیالول پی سالن کا نکالنا بھی باور پی کے ذمہ ہو گا بشر طیکہ شادی اور ولیمہ کے کمانا نا نے کے لئے مقرر کیا ہواور اگر اس نے خاصہ و کی بھائی ہوتو اس کے در میں ہے بیٹنا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر لادنے کے واسطے کوئی چو پائے کرایہ پر لیا تو خو کمراور رسیاں اور گوں میں عرف وروائ کا اختیار کیا جائے گا یعنی دونوں میں سے کس کود باتا جا ہے اور ا كرسوارى كداسط كرايد برليا تولكام اورزين ش يحى عرف كالمتبار وكايديداش بيد

ا كرسم فقد يا بخارا كك كونى نؤكرايه برليا توجب نؤوالا شيرى داخل موتواس براتحسا إواجب ب كدمتاج كمرتك

ل الوالى بن الى ك به شاؤرو في يها في كواسطها من أله مركباتو أنا كور صاروفي الفيك الحراج من الله المراج ومام داوت ندہ و مکدفاص کے واسطے مواور معارے عرف علی بی باور یک کا کام ہے۔

اگرکوئی جمال اس شرط سے کرایے پر مقرر کیا کہا ہی پیٹے اور متا جر کے جانوروں پر فاد کر گیہوں پہٹیا دیے اور کون متاج کے ذمہ واجب ہوں گی اور فقیہ ایو اللہ ہے نے فر ما ایک ہمارے شرف بھی گوئین ہر حالی شرمتاج کے ذمہ ہوں گی بین اگریش فر فاخم الکے کے دمیاں کو داستے ہوئی جین کہ او چھڑ کرنے نہ با کے اور اگر کی فض نے حمال کو اجر سے کہ کہ بارے کے بہتیا تو ایک ہوئیا تو اور اگر کی فض نے حمال کو اجر سے کہ بہتیا تو ایک ہوئیا تو اور اگر کی فض نے حمال کو اجر سے دو گوئین نا فور اس کو اور اگر کی فض نے حمال کو اجر سے کہ کہ بہتی تو اور اگر کی فض نے حمال کو اجر سے کہ کہ بہتی تو اور اگر کی فور کو ان اور دو ہاں گوؤی کو اتا مرا بھر کے دو سے کہ اور میں مقام کے بہتی تو دو نہتی ہوئی تو ایک ہوئی تا فور اس جگر کر اپنے کا ایک کو دون کر کے دید میں اور بھر ان کے با لگ نے چھر دو زخک و بال کے گرفیاں یا متاج دو تو وں شرے کی باہت باہم میں نے بھر کو ایک اور اس جگر کر اپنے کا اور میں گوئی کر ایک کو ایک اور میں کہ کہ بھر کر ایک کو بین کر ایک کے بین کو بین کو بین کو بین کو دو بار میں ہوگا اور اگر کو وں کر کے جو کہ فور کو بین کو دو بین کو بین ک

مع ابوالقاسم عدد بانت كيا كيا كرايك فض في دومر عدا يك كيبول قرض لئي أو مقرض في ايك فخص حمال اس كو

اً قولة زن بريعن يرخبراكراس في على محورة وكرا جائي كيان و يكها جائ كرجازة بيعن يكفنا بقول بين تغير كالومشرى سبة زال و ع قولة ل داقول بي امل بي جاورصواب يركي كذيب كرسكا قو خوداس كة ليحكور داشت كرسكا-

کرایہ پرکردیاتو ہے نے آرمایا کہ اس کا کرایہ قرض دینے والے پر واجب ہوگا کیل اگر متعرض نے اس ہے کہا کہ وکی حمال بھے کرایہ کردے تو اس کا کرایہ قرض دینے والے پر واجب ہوگا گرمقرض کو افقیار ہوگا کہ یہ کرایہ جواس نے اوا کیا ہے اس کو متعرض ہے والی نے یہ موادی شر ہے اور شخ ایو تھر الدیوی ہے وریافت کیا گیا کہ ایک حمال نے چھر دوز تک داستہ میں اس فرض ہے تو تف کیا کہ مستاج کو اس اناج کی گونوں کا کرایہ تیا وہ ان گونوں کا کرایہ تیا وہ ان گونوں کا کرایہ کس تھی پر واجب ہوگا قرمایا کہ جمال اس قو تف کرنے کے باصف ہو کہ اور اس میں واجب ہوا کہ جم کھاس نے اجمد وصول کی ہے اس کو بہاں مستاج کو والیس کر وہ وں کی اجرائے مستاج کو والیس کر واجب ہوا کہ جم کھاس نے اجرائے معول کی ہے اس کو بہاں مستاج کو والیس کر وہ دے گئے ہے۔

(ئهارفول) باري:

اس چیز کے اجارہ کے بیان میں جو ہاہم دوشر یکوں کے درمیان مشترک ہواور دو اجیروں کواجارہ پر مقرر کرنے کے بیان میں

عیون ش اکھا ہے کہ گیہوں دو مخصول علی مشترک تھے لی ایک شریک نے دوسرے سے ایک چو پایداس واسطے کرایہ پرالیا كديبون بي عابا حصداد كرفلان مقام تك لي جائ حالا كريبون غير مقسوم يعنى بي يا شخ موس يقي بس اس فسب گیبول لا دکرو بال پہنچا ہے تو اس کو چھا جرت نہ لے کی ادر اگر ایک شریک کے پاس متنی مواور اس نے جا ہا کہ کیبول دوسرے شہر ش ختل کرے پس ایک نے دوسرے کشتی کے مالک ہے کہا کہ آ دھی کشتی جھے کرایہ بردے اور میرا حصہ اس برلا دے اور باتی اپنا حصہ ہاتی نصف متی پرلا دے اس نے ایسائی کیا تو جائز ہائ ہار اگر دونوں نے ان کیہوں کے بیائے کا ارادہ کیااور دونوں میں سے ا يك كے ياس بكى بياں دوسرے نے بكى والے سے آدمى بكى اپنے حصر كے بيانے كے واسطے اجار وير لى تو بھى بى تھم بے لمور اگرایک نے دوسرے شریک سے بوں کہا کہ بھی نے تیراغلام تھے ہے کرایہ پر لیا تاکہ یہ کیبوں جوہم دونوں بی مشترک ہیں اٹھا کر لے چلو جا ترشیں ہے ای طرح اگر اس کے غلام کو ان کیبوں کی حاصت کے واسطے اجار ویرایا تو بھی جا ترشیں ہے اور ایام محد نے فرمایا کہ براکی شے جس سے کوئی کام انجام ہوتا ہواور ایک شریک نے دوسرے سے اجار و پرلیا تو جا تزمیس ہے جیسے جو پارو فیرواور ہرائی ہے کہ جس کی ذات ہے کوئی کا منیں ہوتا ہے اوراس کوایک شریک نے دوسرے سے اجارہ پرلیا تو جائز ہے جیے کون وغیر واور فقيدا بوالليث فرمايا كديدتول روايت ميسوط كے ظاف بكدوبال كتاب المعتارية على فرمايا كداكرا يك شريك في ووسر من س کوئی گھریا دوکان اجارہ پرنی تو اجرت واجب شہوگی اور فقروری نے ذکر فر مایا ہے کہ جوالی چیز ہو کہ بدوں مال مشترک میں کا م کرنے کے اس کی اجرت کا مستحق ند ہوتا ہواور اس کو ایک شریک نے دوسرے کو اجارہ پر دیا تو جا زندس ہے مثلاً ایک نے اسے تیس یا اسے غلام با انوکو کیبوں اخوانے کے واسٹے اجارہ پر دیایا کیڑے پر کندی کرنے کے واسٹے اجارہ پر دیا تو اجرت کاستحق نہ ہوگا اور جو چیز الی ہو کہ جس کی اجرت کامستحق بدوں مال مشترک میں کا م کرنے کے ہوتا ہوتو اس کا اجارہ جائز ہے مثلاً کوئی گھر اس واسطے کرایہ پر لیا کہ اس من كيهون ها هند معد محمه يأتشي يا كون يا يكل اجاره ير لي توجا زُنب

ایک عورت نے اپنا گھر اور سکنی سب اینے شو ہر کوا جارہ پر دیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ عورت کو پچھے .

أجرت ندم لح كي الم

ا تولد تعداد مثلاً دونغر مول تواجرت پورسول حصد کردی جائے گی۔ ع تولد شرکت مینی مینے سے ان دونو ل مزدوروں نے ہاہم شرکت مملی نہیں تغیرا اُل کہ ہم دونو ل کام کیا کریں اور جو پچھوماصل ہودہ ہم عمل مساوی ہو۔

(نيموك باب:

عذر کی وجہ سے اجارہ فنخ ہوجائے کے بیان میں اور جو چیزیں عذر ہوسکتی ہیں اور جو نہیں ہوسکتی ہیں اور جوصور تیں فنخ ہوتی ہیں اور اس کے متعلق احکام کے بیان میں اور جوفنخ نہیں ہوتی ہیں ان کے بیان میں

جوعذرابيا بوكهجس كى وجهد عشرعا بموجب مقد كے كاروائى كرناممنوع شابوليكن ايك المرح كاخرراس كولائق بوتا بوتو فنخ

فتاویٰ علمگیری ..... طِد 🔾 کار الاجارة

عقد میں سخ کرانے کی ضرورت ہوگی بیذ خیرہ میں ہاور جب عذر حقق ہوا اور سنح کی ضرورت ہوئی دمیا حب عذر تنہا تح کرسکتا ہے یا تھم قاضی یا دوسرے کی رضامتدی کی حاجت ہوتی ہے اس می مختلف دوایات آئی ہیں اور سیح بیہے کہ اگر عذر محقق کا ہر ہوتو تنہا سیخ کر سكا باوراكرمشتر موتو تنها في نيل كرسكاب بدفاوي قاضى خان ش بداكر مال اجاره يس كونى عيب بيدا موكيا بس اكرابيا عذر ے كرجس سے منافع حاصل كرتے ميں محد فرق تين آتا تو مستاجركوا تعليار حاصل ند موكا مثلاً ايك غلام اجاره برليا اوراس كى ايك آكمه جاتی رہی مالانکہ جس خدمت کے واسطے اجارہ پرلیا ہے اس میں چھھرے نیس آتایا اس کے بال کر مجے یا مکان کی الی دیوار کر کئی جس ے سکونت میں کھوری نیس آتا تو افتیار نہ ہوگا اور اگر ایسا میب بیدا ہوا جس سے منافع حاصل کرنے می فرق آتا ہے مثلاً غلام مريض موكيايا كمريس يكوكى عمارت ياد موارالى كركى جس سيكونت ش حرج داقع مواتو متاجركوا فتيار موكا كرماب بادجوداس ے اس مس سکونت اختیار کرے اور منفعت حاصل کرے مربوری اجرت وی بڑے گی یا حقد اجارہ تو ڈ دے بیجید مرحمی میں ہے۔ بس اگرمت جر کے اجار واور نے سے پہلے موجر نے وہوار بوادی یا مثلاً غلام باری سے اچھا ہو گیا تو مت جر کو تع کا اختیار ندر ہے گا كونك جيب ياتى ندر بااوراكرميب دور موت سے بہلے من جرح كرتے برآباده مواتواي وقت فيح كرے جبكه مكان كاما لك عاضر موا اوراگراس کی پیٹے بیچیے تے کیاتو سے نیس کرسکا ہے اوراگر مالک کی فیبت سی مکان ے نکل کیاتو کرایے تا حتارے کا جیسا کردہے کی صورت میں ج حتا کیونکدا جارہ ابھی باتی ہے اور یاوجود حیب کاس کونغ مامل کرنے کی قدرت مامل ہے ہے کبری می ہے۔ اكرتمام كمرمنيدم بوكميا تومالك كيدول موجودكي كيمستاجركوفع كرف كالختيار بيكن اجاره خودفت شهوكا كيونكه فالي ميدان باس كومنفعت عاصل كرت كى قدرت باى طرف عن الاسلام خواجرزاده ك بي اوراجارات حس الائمدين لكعاب كه اكر يورا جمر منهدم موكيا الوصح يهب كداجاره فود حخ ندموكا لكن اجرت ما قط موجائ كي خواه مينا جرفح كرب ياندكرب بدمنري عي ے اگر کمر منہدم ہو کیا اور مستاجر نے میدان بی سکونت اختیار کی تو اجرت واجب ندیو کی اور اگر کھر کا کوئی بیت فقا کر کیا اور مستاجر باق میں رہاتو اجرے میں سے بھے کی شہو گی اور اگر کوئی کھر اس شرط پر کرانے پر لیا کداس میں تمن بیت ایس میں دوجی بیت الكے تو متاجر کوخیار حاصل مونا واجب ہے جین اجرت میں سے چھ کی شاہو کی بیری استریسی عمل ہے۔موجر نے اگر کرابیدوالا بمرمتاجر کی رضامندي بابلارضامندي توزؤ الاتومت جركواجاره فتح كروية كااعتيار موكا اور بغيرت كيخودا جاره فتح شهوكا اورمت جرك ذمه كرابيها قلاموجائ كاچنا في اكركم فض فصب كراياتو يحيمت جركوع كااعتياراوراجرت ساقط موكى اورخودا جاروح ندموكااس كى طرف امام محد في الماره كيا بهاورامام محد سعدوات بهك اكركرابدوالا كمر منهدم ووكيا اورموج سف اس كويواويا اور متاج نے باتی دے اس میں دہنا جا باتو موجر مماضت نیس کرسکا ہاور مراوا مام اللی بے کرمتا جرے اجازہ تح کرنے سے پہلے موجر نے بنوادیا ہے بیالاً وکل قاضی خان س ہے۔

ا مام محد فی کشتی کے حق عمی فر مایا کدا گرکشتی فوٹ کی اور شختے الگ الگ ہو گئے گھرموج نے ان کور کیب دے دیا تو متاج کے میر دکرنے کے داسطاس پر جبرند کیا جائے گا کیونکہ مشتی کے فوٹ عن اجاد واقع ہو گیا اور پھر جب دوبارہ تیار ہوئی تو بدوسری مشتی تیار ہوئی ہے بعینہ مہلی تیں کہ جس کا میر دکر نا واجب ہوآیا تو نیس دیکتا ہے کہ اگر کمی جنس نے شختے فصب کر کے ان کی ترکیب دے

ا قولر نیبت اقول خائب ہونے سے بیراد ہے کہ افک کوا طلاع شدی اور حاضری بیکا س کوآ گاہ کرد ساور بدنی حاضری مقعود نیک ہے چانچہ کتاب المبع ع کے اجارات میں ذکور ہوااورا جارہ سے خاقوتی ہے۔ ع قول پورا گھر اقول شایددار کے انتقاب کر اردان کے رحالت کر کے خالی میدان کے معنی لئے لیکن ہمارے و ف میں کھنڈل ہے وہ کھر چیس رہا تو اجارہ خود تع ہوجائے گااور میں اقوتی وارد ہے اور میں فاری زبان کے لفظ خاند کا تھم ہے والند

کرکشی بنائی تو اس کا ما لک ہوجاتا ہے کذائی محیط السرحی قلت لینی ما لک کاحق منقطع ہوجاتا ہے اور غاصب کوان تخق کی قیمت دیلی کے کہ کرکشی بنائی تو اس کے کہ اگر کئی عذر تحقق کے باعث سے متناجر کرایہ کے مکان میں سے نقل کیا تو اجرت ساقط ہوجائے گی اور ڈیا وات می مروی ہے کہ ساقط شہوگی گئیں آگر موجر خوداس مکان میں دہنے لگا تو ساقط ہوجائے گی کہ ذکہ سے فتح پر دضامندی ہے بیٹی ایر شہر کر گئیا اور موجر غائب ہے یا ایسا سرکش آدی سے کہ واضی میں ما ضرفیں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک و کیل مقرد کر کے اس کے دو یو وقت فتح کر دیں گئی ہے کہ قاضی کی مجلس میں حاضرتیں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک و کیل مقرد کر کے اس کے دو یہ وقت فتح کر دیں گئی ہوتا ہے کہ قاضی کی مجلس میں حاضرتیں ہوتا تا کہ عقد فتح ہوتو قاضی اس کی طرف سے ایک و کہا تھام اجازہ ہے کہ واسطے بیرعذر کانی نہیں ہے دیمیط میں ہے۔ اگر غلام اجازہ ہے ما لک نے سنرکا قصد کیا اور جا ہا کہ غلام لے جاول تو اجازہ ہے کہ واسطے بیرعذر کانی نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

زراعت جھوڑ کر تجارت اختیار کی توبیعذر ہوسکتا ہے 🖈

اگر کوئی عقاد ہیں گر سے اجارہ و یا چرستر کر کیا ہے ہو در حق نیل ہے کوئد اس کی پیٹے پیچے مت جرانیا لقع حاصل کرسکا ہے اور اگر مستاجر نے سنر کا اداوہ کیا ہو بیعذر ہوسکا ہے کوئلہ عدم اس جن سنر سے دو کتا یا بدوں سکونت و انتار ع کے کراید و بنالا زم آتا ہے اور ایشرر ہے بیر بران الو بات جن ہا وہ موج کو بدا تھتیار تین ہے کہ اگر اس کوکئی تھی ذیادہ کرایہ پر دیے پر راضی ہوا ہوہ اس اجارہ کو جہ بالقعل ہے تھے جس کے واسطے مثل مکان کرایہ پر لیا جو انتقال ہے کہ اگر اس کوکئی تھی نے چھے جس کے واسطے مثل مکان کرایہ پر لیا جو از کر دومر اپیشا افتیار کیا مثل تھا دی ہو تھی اس کو اس جو بر کر اور اس بھوا کہ اس نے زراعت چو اسطے مثل تھا دی ہو ہو کہ اور اگر میں ہو کہ اس کے واسطے مثل مکان کرایہ پر لیا جو انتقال کی تعلق ہو تھی ہو گر کہ اس کے واسطے بازار میں دو کان جو انتقال ہو گا ہو تھی ہو گر کرایہ پر کرنا جا ہے تھی ہو کہ کرایہ پر کرنا جا ہے تھی ہی کرایہ پر کرنا جا ہے تھی ہو تھی ہو کہ کرایہ پر کرنا جا ہے تھی ہو تھی نے اور اگر کرنا ہو ہے تو تو بیارادہ پہلے اجارہ ہے۔ اگر ایک تھی نے اور اگر کرنا ہو ہو تو تو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہ

اگر موج آباھ بیلی جن اور اس کے جانا گھا کہ گئی اور دومری حو بی اس کی جو کرایہ پر ہے اس کے موائے اس کی کوئی اور حو بی نہیں ہے اور اس نے جانا کہ اس کے اس جانا کہ اس جانا ہے جانا کہ جانا کہ جانا کہ جانا کہ جانا ہے ج

ل عقاء ملک فیر منقوله ما نندز مین و مکان و فیره کے۔ یہ تحول مینی ایک قتم کی تجارت چھوڑ کرود مرک تنم کی طرف ختل ہونا۔

ہے بہموط جی ہے۔

ا کی سخص نے زید کو جمال مقرر کیا کہ برابو جو قلال مقام تک اس کرانے پر پہنیا دے اور کرانیاس کو دے ویا پھر جب مجھ مسافت مطے کی تو اس کی رائے میں آیا کہ وہاں نہ جائے اور اجار ور کردے اور حمال سے کیا کہ آدمی اجرت مجھے واپس کردے تو مثار في فراياك اكرباتي ادهارات بحي آساني عدم موتاب جيما يبلية دى دوركارات في والومت جركوبيا عنيار بورنداس ے صاب سے واپس لے گار قرآوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص نے اپنا محمر کرایے پر دیا بھر جایا کدا جار واقو ز کراس کوفروشت کر دے کوئلہ اس کا اور اس کے عمیال کا نفتہ والکل نہیں رواتو اس کو بدا عمیار حاصل ہوگا یہ کبری بھی تھے اے ایک مخص نے اپنا محمر وافلام اجاره پردیا پھراس پراس قدرقر ضدقاد سے پڑے ایک کاس سےادا کی سوااس سے کوئی صورت بیس کدرا سدوا لے مکان یا غلام کوفروشت كركياس كيمن ساداكرية وح أجاره كرواسط بيعذر جوسكا باورموج كوجائية كدقامني كسائية مرافعكر كدقامني اس کوئے کردے اور خودموج کوئے کردینے کا اختیارتیں ہے بیجید ش الکھا ہے اور اگر موج نے اپنا قرضداد اکرنے کے داسطے اجارہ ے مكان يا غلام كوفود عى فروخت كرد يا تو سي جين ب جب تك كرقاضى كرائے مرافعة نركر عدوراى برفتوى ب يدمراجيدي ہے۔ پھر جب موج نے قاضی کے سامنے مرافد کیا ہی اگر قاضی سے بدرخواست کی کدامیار وقو زو سے قو قاضی اس کو منگورند کرے گا اور اگر بدورخواست کی کداس مکان یا غلام کوخود فروشت کردے یا موجر وغیرہ کواس کے فروشت کرنے کا تھم دے تو قامنی اس ورخواست كومنظوركر مع كالمرجب بالتع يبني موجر في ضرونا كوابول من ثابت كردياتو قاضى ال التع كونا فذكر وسد كا اوراس ك نا فذ ہونے کی همن عمل اجار و ثوث جائے گا ہل مشتری ہے تن وصول کر کے قرض خواہ کواد اکردے گا اور جب تک قاضی نے آج نا فذ مونے کا تھم نیں دیا ہے اس وقت تک کرار متاج ہرواجب ہوگا اوروہ موج کوسطے گا اوراس کے حق عمل ال ہوگا ای طرح اگر قاضی کے پاس جانے سے پہلے موجر نے خود ہی وہ مگر فروشت کردیا پھر قاضی کے پاس مرافعہ ہواتو بھی جب بک قاضی اس تھے کوتمام و نافذ كر كے اجار واوز ندد ے اس وقت تك كرايد متاج برواجب وكا اوريكم اس وقت ب كدموج برقر ضد مونا قاضى كومعلوم مواوراكر ظاہرومعروف نہ ہوفقا موجر کے اقرارے تابعت ادا اور مقرلہ ئے اس کے اقرار کی تصدیق کی اور متاج نے تکذیب کی تو امام اعظم كزويك زين قروخت كردى جائ كاوراجار وأو زوياجات كاورصائيان كوزويك زين قروخت ندى جائ كاورنداجاره ع قولة علل يعنى حيله بازى كرنامية اكرعتدا جارية قرح الله المعلى المراح الله المحام على كالراح المستاك عاج كرام المعالم المعالى المعالم قامتي كالمنوريس له جائع كه تقيم مدينزوشو يديب كها جازت وسادوا جارة و دستة بالتي جائز ب-

توزاجائے گار پی علے میں ہے۔

جب قاضی نے اس کو فروخت کیا توشن می ہے پہلے متاج کو دیم جواس نے کرایہ ججل و ہے دیا ہا اوا کر دیا جا داکر دیا جا کا گھر جو بھونی دیا وہ قرض خوا ہوں کو دیا جا ہے گا کی کہ اور کس میں بھی ہے ہے بھوٹی اور بعد فرخ کے اس کو اعتبار ہے کہ گھر کو دو کہ ہے کہ اس کہ بھو بھواں کو دیا جو وہ اس کو دا لیس لے اور بھی نے فرمایا کہ جب تک اس کو کر ایدو ایس لے تب تک اس کو دکا ن کہ من سکونت رکھنا حال ہے کو نکہ موجر نے اس کو مطلقا رہنے کی اجازت دی تھی اور اگر دوک رکھنے نے ذانہ میں متاج کے پاس وہ مکان تلف ہوا تو امانت تلف ہوئی بخلاف رئین کے کہ اس میں بیٹیس ہے اور اگر موجر مرکمیا اور اس پر سب لوگوں کا قرضہ ہوتو وہ مرس ترشی میں جو اور اگر موجر مرکمیا اور اس پر سب لوگوں کا قرضہ ہوتا ہو کہ اس متاجر کی جو کہ ہوتا ہے اور اگر اجاز بر خواہ موجر کے بیٹونک موجر برجون کا حق ہوتا ہے اور اگر اجاز بیٹونک موجر جو کہ ہوتا ہے اور اس کے پکٹے تک موجر جو بہت تر مست جرک ہوتا ہے اور اس کے پکٹو تک موجر جو بہت تر کو بھونی کہ بیس کو برجون کا حق کہ ہوتا ہے اور اس کے پکٹو تک موجر جو بہت تر کو بھونی کہ بیس کے بیس کا اور اس کے بیس کو برجون کو بھونی کہ بیس کے بیس کو بھون کو برجون کو بھون کہ بیس کیا اجازت تروضت کیا اور موجر برجون کو جو برجون کو بوجر کے موجر کو موجر نے مکان کو اپنا اجازت تروضت کیا اور موجر کو کا افتیار کی کہ اور اگر موجر نے مکان کو کو بیا تا جو ایک کو بیا تو بھر بہت ہوئی کہ بیس کو برجون کیا ہونہ کو بھونی کی جو بہت کیا تو اجاز ہوں کہ برجون کیا ہونہ کو برجون کو بھون کر بہت کیا تو اجاز کر موجر نے مکان کو اپنی باتھ کو موجر نے مکان کو اپنی باتھ کو دیت کیا تو اجاز ہوں کہ برجون کیا تھوں کر نو بھون کر بہت کیا تو اجاز کی بھون کر بھون کیا تھوں کو بر بھون کر بھون کو بر برب کر ہوئی کو بھون کر بھون کو بھون کر بھون کو بھون کر بہت کو بھون کر بھون کو بھون کر بھون کو بھون کو بھون کو بھون کو بھون کو بھون کی بھون کر بھون کو بھون کو بھون کو بھون کو بھون کر بھون ک

ا یک درزی نے ایک غلام اس واسطے اجارہ برلیا کہ میرے ساتھ سیا کرے پھر جومفلس یا مریض ہو کر

بازارے اٹھ گیا توبیا عذرہے کہ اس کواجارہ بوراکرنے سے مانع ہے ہیں

نے کام کرنے سے انکار کیا تو اس پر جر کیا جائے گا اور اجارہ کے شاو گار چیا عل ہے اگر کوئی دعن کرایے پر کی محروہ ریملی یالو تیا ہوگی تو

اجارہ باطل ہوجائے کا بیڈآوٹ قامنی خان میں ہے۔

اگر پھر مین چو پایوں کا اجارہ اسباب لادنے کے داسطے شمرایا پھر دہ سب مرکے قو اجارہ وسے ہوگیا بخلاف اس کے اگر چو پائے معین نہ ہوں اور موج نے کہ چو پائے دیے اور وہ مرکے قو محقد کی نہ ہوگا اور موج پر داجب ہوگا کہ ان کے موائے دو مرے چو پائے متاج کے داسطے لائے بیز فرہ بھی جو بائے دیا ہے متاج کے داسطے بارہ کیا اور موج کا جو باید بنارہ و کیا تو عذر ہے اور اگر کوئی مین تجو با بیر داہ می میں اور موج کا جو باید بنارہ و کیا تو عذر کی اور اگر کوئی مین تجو با بیر فران میں ہے اور اگر متاج رہوارہ و کر جا بھر راہ میں مرکبا تو اس پر جس قدر جلا ہے اس کے حساب سے کرابید اجب ہوگا اور باق کا ساتھ او جائے گا بین خلاصہ میں ہے۔ بھرا م امال اور موج کی بین خلاصہ میں ہے۔ بھرا میں اور اور نہ اور استان ہوگیا تو اور نہ اور استان کی بین خلاصہ میں ہے۔ بھرا میں ہو اور استان کی بین خلاصہ کی بین خلاصہ کی ہواؤ کر مورت کی کران کے دور سے کا کہ بین کی افراد اور نہ دائے اس کے ساتھ کو تو کہ کہ مواف کو چو و کر مورت کی مورت اس سے کیا تھی ہو اور اب نوائی کر دے نوائی کرانے کی دور کی دور اس کا بارہ کران کر اور کر ہوا ہوں کہ بین کرانے کو اور اب نوائی کی در سے میں کہ ایم کرانے کی کرانے کا مواف کو چو مینے کر در کے اور اس سے میں کہ میں ہو ہوں تو اور سے دور کیا ہو ہوں تو اور میں ہو مینے کر در کے اور اس نے کھرات کو میں اور کو اس کے کا کرائی کرانے کو اس کو استان کو اس وا سطا جارہ پر مقرر کیا کہ اس کرائی کہ اور کرائی کہ کو کرائی کہ اس کی کرائی کو کرائی کرائی

ا بلکنوکروں کے بین کرایہ پر کرتا ہو۔ ع معین اس واسلے کہ جب وہ فاس ہے قیدل کی جنائش جیں ہے بھٹاف غیر معین کے کہ وہاں سواری مقعود ہے اور بدل بہت مکن ہے۔ فتلوي عالمكوري ..... علم ٢١٨ كالتكون عالمكوري ..... علم الاجارة

کوئی روایت کتاب عی تیس دیکھی کین شخ علی اسپیائی نے ایسائی تو کا دیا ہے لیں میں نے بھی بھی تو کا دیا کذائی الصنری ہے۔ اگر کوئی چیز خرید کردوم رے خص کواجارہ پر وے دی گھراس کے عیب ہے مطلع ہوا تو اس کوا تھیا دے کہ بسب عیب کے واپس کردے اور اجارہ فنج کردے یہ محیط میں ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر اپنے تیس کسی کام یاصنا حت میں اجارہ پر ذیا پھراس کی رائے میں آیا کہ اس کام کو شکرے تو اس کو بیا تعتیار نہ ہوگا اور اگر اس کے افسال میں ہے بیکام نہ ہو بلکہ لوگ اس پر بیکام کرنے ہے میب دیکھے ہوں تو اجارہ شخ کرسکتا ہے بیر ظلام دیجید میں ہے۔

اگر کسی مخص نے ایسا بیت جس میں بی چکی ہے کرایہ پرلیااوراجارہ میں ہرحق کے ساتھ جواس کو ثابت

ہے لینابیان کردیا تو حقوق میں بن چکی داخل ندہوگی 🖈

المركمي عورت نے اسے تبئي ایسے كام كے اجارہ ش دے دیا جس كام كااس برعیب ركھا جائے تو اس كے وارثوں كوا ختيار ہے کہ اس کواجارہ سے تکال لیس بیر فاو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر پن چک کا پانی کم ہو گیا ہیں اگر بہت کی آگئی تو اجارہ فنخ کرسکتا ہے اور اگر تھوڑی کی ہے تو نیس مع کرسکتا ہے اور قد وری نے فر مایا کہ اگر پانی میں اس قدر کی ہوگئ کہ جس قدر پہلے ویتی تھی اس کے آ وسے ہے ہی کم چیتی ہے تو یہ بہت کی بیس کتا جائے گا اور واقعات ناطقی اسی لکھا ہے کدا کرین چک کا پانی کھٹ کیا اور ایس ست چلنے کی کہ بہنبت سابق کے آوھا اٹائ لیتا ہے تو مستاجر کووالی کر دینے کا اختیار ہے اور اگر اس نے والیس ند کی بلک پیے کیا تو یہ انتصان دعیب پر رضامندی ہے چراس کے بعداس کووا پس کرنے کا اختیار شدرہے گالوراگر مدت اجارہ کے اندرین چکی کا یاتی موتو ن ومنقطع موكما مثلاكسي قدراجرت معلومه برايك مبيني معلوم كرواسف بن جكى كراب برلى اور مين كي درميان عن ياني منقطع موكما اور متاجراس سے کام ند لے سکاتو اس کوخیارہ وگا ایسائی اسل جی ذکور ہے ہی اگر اس نے اجارہ کے ندکیا یہاں تک کہ چریائی آئے لگا توباتی مدت کا اجارہ اس کے دمدان زم ہوگا کی تکہ جو بسب سی کا تھادہ جاتار با گرمتاج سے بحساب اس کے اجرت کم کردی جائے گی الياي الم محد في كتاب الاصل من ذكر كياب محرمث المح في المام حد كاس قول كالفير من يعن قوله بحراب اس كاجرت كم كردى جائے کی اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کدائ کے میمنی میں کدمینے میں جس تدردونوں یانی منقطع ہو گیا ہے اس کے حماب سے مثلاً دى روز بإنى منقطع مواتو دى روز كے حباب يجوكرا يغمراب الى كا تبائى على كما جائد كا اور بيخ الاسلام خوا برزاد و فراي كديجا اس بيذ فروش ب- اكركم فض في ايابيت حل ين بن بك بكرايد برايا اورا جاروش براق كما ته جواسك ا بت بے لیما بیان کردیا تو حقوق میں پن چی داخل ندہو کی اور موجر کوا انتہار ہوگا کدائی چک اخوا فے اور اگر بیت کومع چی اور دونوں پاٹوں کے اجارہ پرلیا تو اس کوچک کے حقوق حاصل ہوں ہے پھراگراس پن چکی کا یافی منقطع ہو گیا تو واپس نہ کرے یہاں تک کہ سال ا الروم ائے میں اگروہ بیت ایسا ہے کہ بدوں چکی کے نفع کے اس بیت سے بھی نفع ہوسکتا ہے تو اجرت دونوں پر تقسیم کر کے چکی کا حصہ اس ك دمه على اقط كياجائ كا اوربيت كاحمد اجرت اس ك دمدادم كياجائ كا اوراكر بيت سكونى فاكده موائ اس جكى ك فا كروك ند مواقومتا جرك ذهر يجها جرت واجب ندموكي اكرچه اس فيديت كودايس فيل كياب يرفراوي قامني خان مس ب\_ نوادرائن ساعد ش امام محد عددایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے بن میک مع اس کے آلات و بیت کے اجار ویر کی اوراس

ا باطلقی چونکه طوائے ناظف فروشت کرتے تصابدااس طرح مشہور ہوئے اور بیا کہار مشارکے اتقیاہ میں سے ہیں۔ ع کیونکہ وس وں پورے مبینہ کا تہائی ہے۔

وقت یانی برابر جاری تفایمروبال یانی آنامنقطع موکیاتو بیندر باورامام محد فرمایا کداگرایها موکدجس ونت اس نے بن پیک اجاره ر لی ہے اس وقت یانی منقطع موا اور مستاج نے کیا کہ علی اٹی نیم کا یانی اس طرف پھیر لا دس گا دور بدا مر بدول کھودنے اور بدول خريد كمكن بوقومتاجرك ومراجرت واجب موكى خواهوه تيركا يانى يهال يعير لايا اورياندلايا موادراكر يانى بعيرلان ك واسطاس نے سی کی اور اپنی تہریس سے ایک تبر کھود کر چکی کی تبریش لایا اور اوبال گر دا ادر کہا کہ میری رائے میں آیا کہ میں اس کو محودوں تو اس کواجارہ مچموڑ وینے کا اعتبار ہے اور اگر اس نے اجارہ تسجیوڑ ایس اگر کھود کریائی جاری کر دیا چھراس کی رائے ہیں آیا كديدياني اين كميت كي طرف جاري كرے اور اجاره جموز وے قواس كويدا تقياد ند موكا اور اجرت لازم آئے كي اور اكراس وجدے کوئی ایسا ضرر عظیم بدا ہوا کہ جس سے اس کی بھتی جاتی رہنے کا خوف ہے اور اس کے مال کو خت نقصان کینے انظر اوا سے اگر یانی د مینچ توبید وقر اردیا جائے گا اوراس کوا ختیار ہوگا کرا جارہ ترک کردے بیجیا میں ہے۔ایک جنس نے زمین اجارہ یرنی چراس کا یانی تو ث کیا ہی اگرو وز مین نمرے یانی یابارش کے یائی سے پٹی جاتی تھی اوراس سال یا رش ندہ دکی تو اس کو پھوا جرت ندو بی بڑے گی اورا کرکوئی زین اجارہ یر لی اور زراعت کرتے سے میلے وہ سب یانی مس فرق ہوئی اور مدت گزر کی تو اس کو چھا جرت شد بی بڑے کی جیدا کہ فاصب کے فصب کر لینے بی تھے ہے اگر اس نے زراحت کی چرکیتی کوکوئی آنت کیٹی کہ جس سے کیتی تف ہوگئی یابعد زرا هت كرف ك دين فرق موكى اور يك بيداوار ندموكى تو امام محرّ ساك روايت ش آيا بكراس ير بورى اجرت واجب موكى. اوردومرى روايت شى امام محد يصروى ب كدواجب شدهوكى اكركونى زئن اجاره يرنى اوراس بن يحتى بوئى مجراس كايانى كم موكيايا ا ف میا اواس کوا عتیار ہوگا کہ موجر کو قامنی کے پاس لے جاکا نافش کر کے بیٹم حاصل کرے کہ بھتی کے چکے تک اجرا کھل برزین متاج كے باس چوز دے جراس كے بعد اگراس نے زين كو يانى دياتو اجار وكن تو زيك اورفو ي كواسط على ريب كراكر كيتي مكف موكل واس كمن موفي كالعدبانى مدت كى يحاجرت اس يرواجب ندموكى لين اكروه قابويات كرزين عى يميل كمثل يا كم ضرر دينه والي جي يوديئي تو يتم فين بهاورا كريميتي عن كوني خلل يا تنصان آيا تواس پر بورايو تدواجب مو كا اكر چر كنجائش عندمو بشر طميكاس في اليسود المد كوالت قاضى ك بالمرافعة دكيا موسية فأوى قاضى خان اورميا بس ب-

اکر پائی فوٹ کیا ہیں اگر ہدوں پائی کے بیٹی ہو گئی ہے آو اجادہ تع کرنے کے واسطے بید فذر کائی شہوگا اور اگرفیل ہو گئی ہے آو اجادہ تع کر اسطے بید فذر کائی شہوگا اور اگرفیل ہو گئی ہے تو عذر ہے اور اگراس نے اجادہ تع ذرک کی شورت میں اس نے زمین کو پائی دیا تو تع کرنے کا حق باطل ہو گیا اور اگراس قدر پائی میسر آیا کہذمین کے فقا تموز ہے کو کائی ہے آواس کو اختیار ہی گئی دیے گا اور اگراس نے اجادہ نی و ڈالو جس قدر حصر ذمین میراب ہو گیا ہے ای کا حصد اجرت واجب ہوگا ہے تی اور اگر اجادہ کی ذمین میں ہوگا ہے تی اجادہ میں اور اگر اجادہ کی ذمین میں ہو تھا تھے کہ اور میں اور اگر اجادہ کی ذمین میں ہو تھا تھی دو قت کا سال اور گا کہ تا تعقید و جو دید ذخیرہ میں ہو اور قباد کی آ میں ہوگا اور اور کی تا تعقید کی اجاد میں ہو تھا کہ اور کی تا تعقید کی اجاد میں ہو تا کہ اور کی تا تعقید کی اجاد میں ہو در یافت کیا گیا کہ متاج سے کہا کہ متاج سے کہا کہ دو تا تا جو کہا کہ میں اس کو وی دیار کو بیتا ہوں کی بائی کہ میں اس کو وی دیار کو بیتا ہوں کی بائی ہو گیا اور کی تا تھی بدھے الدین ہے دریافت کیا گیا کہ متاج سے کہا کہ میں اور خوال ہو گیا کہ گیا کہ میں ان کے کہا کہ میں اس کو وی دیار کو دیتا ہوں کی بائی نے کہا کہ میں اس کو وی دیار کو دیتا ہوں کی بائی کے کہا کہ میں اس کو وی دیار کو دیتا ہوں کی بائی نے کہا کہ میں اس کے کہا کہ میں فور دیار کو دیتا ہوں کی بائی کے کہا کہ میں اس کو وی دیار کو دیتا ہوں کی بائی کہ کی اس کو وی دیار کو دیتا ہوں کی بائی کے کہا کہ میں اس کے کہا کہ میں کو دیار کو دیتا ہوں کی بائی کے کہا کہ میں اس کو دیار کو دیتا ہوں کی بائی کے کہا کہ میں اس کو وی دیار کو دیتا ہوں کی بائی کے کہا کہ میں کو دیار کو دیتا ہوں کی کہا کہ میں کو دیار ک

ا قولدهال ای طرح اصل عی هیادت تلد به اور مقدرد یکود سے اینی غاصی نے دوزین فصب کرلی قومت اجراز پوادن موگا۔ سے قول گنجائش یعنی دوبار وزراعت کی وسعت تصور سے اعتبار اینی بیاب جاجاد واقو ڈورے۔

تو قاضی نے فرمایا کدائ سے اجارہ فی منہ وگا اور بھی دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے دل درہم کرایہ پر ایک کمرا جارہ پر لیا اور اس میں

چھ مدہ تک رہا پھر شکر خوارزم کے خوف سے بھاگ گیا حالا تکہ مالک نے اس سے سب کرایہ بینگی وصول کر لیا تھا پھر مالک نے وہ
مکان دو سرے فضی کوکرایہ پروے دیا پھر پہلا کراید اوا آیا ہی آیا اس کویہ افتیار ہے کہ دوسرے کراید دارکو نکال کر جینے دنوں وہ رہا ہے
است نونوں کا کرایہ نے لیا کہ بال بیافتیار ہے بشر طیکہ اس نے مکان کوبلورٹ اجارہ کے نہ چھوڑ اجوادر کی دوسرے کو ایہ پر
دسے نے اجازت بھی دی ہواور اگر اس نے اجازت نہ دی ہولو مکان کا مالک قاصی قرار دیا جائے گا اور سب کرایہ ای کو سلے گا

زراعت کے واسطے کوئی زمین اجارہ پرلی چربڑی نہرخراب ہوگئی اورمستاجر سینچے سے عاجز ہوا تو اس کو

## اجاره منح كرنے كااختيار ب

ا یک مخص نے ایک غلام ایک درہم ماجواری پر اجارہ پر لیا چر خلام بھارجو کیا اور جیسا کام کیا کرتا تھا ویسانہ کر سکالیکن جیسا صحت میں کرتا تھا اس سے کم کرسکتا ہے قو ستا جر کو اختیار ہے کہ اجارہ تو ز دے اور اگر نے قرایبان تک کرمپیند گرز رکیا تو اجرت وی برے کی اور اگرابیا جارہوا کہ وجھ کا مزین کرسکتا ہے تو ستاجر پر وکھ اجرت واجب ندہو کی بیدذ خیرہ میں ہے۔ زید نے ایک مخض کواس واسطے مزدور مقرر کیا کہ میرے واسطے فلال مقام پر کنواں کھود دے اور وہ مقام اس کود کھلا دیا اور کنو کس کے چکر کا انداز وہمی و کھلا دیا اور یے شرط لگائی کدوں گز فی گز دوورہم کے حساب سے محودد سے چرحردور چند گز کھود نے پایا تھا کہم گیا تو جس قدراس نے محودا ہے اور جس قدر ہاتی ہے دونوں کی قیت لگائی جائے گی گھرا جرت دونوں قیتوں پر تشیم کر کے جس قدر کھودی ہوئی کی قیت کے پڑتے میں یڑے وہ مزدور کو مطے کی کیونکہ جرگز اس کے اسٹل واعلی جس شاہی ہے اور اس کے معنی سے جیں کدامانی کے جرگز کی قیمت اور اسٹل جرگز کی تمت ویعمی جائے گی کیونکداو پر کے گزوں ہی کھدائی ستی ہوتی ہے اور میچے کے گزوں میں کھدائی گراں ہوتی ہے اس واسطے دونوں قینول کا جع کرنا ضروری ہے۔ اکدامندال محقق ہو پھر جب اعلی واسٹل کی قیست ماہر ہوگئی ہیں اس کا ہر کر وونوں گروں میں ہے رکھا جائے کا اور دواوں تیمنوں کے حساب سے اس کا حصداجرت لیاجائے کا برجیا مرحی میں ہے۔ جیون میں ہے کدا کرکوئی زین اجار وہر لی اوراس عرب میں بوئی اوراس کے سینی کے اسلے یائی شیایا اور می تنگ ہوگئ و فرمایا کراس نے بروں یائی کے زیمن اجارہ پرلی ہادرجس نبرے یانی لے کرسٹیے کی امید حق اس کا یانی منتلے نیس مواہو متا برکو پوری اجرت دی برے کی اور اگر اس کا یانی منقطع ہو کمیاتو متاجر کو خیار ماصل ہوگا اورا کراس نے زشن کو سینچنے کے پانی کے ساتھ اجارہ پرلیا ہے محر پانی نوث کیا تو پانی نو نے کی وجہ سے جس دن سے محیق علی نساد آیا ال دن سے اجرت ساقلہ وجائے گی کذائی ایکبری و بکذائی الحیلین زواحت کے واسطے کوئی ز من اجارہ پر لی مجریزی تبرخراب ہوگئی اور متاج سنتینے ہے عاج ہوا تو اس کواجارہ سنج کرنے کا اختیار ہے اور اگر اس نے فنخ نہ کیا یبان تک کدمت گزرگی تو متناجر کواجرت دیلی بزے کی بشرطیک الی صورت و کدکی حیلہ سے متناجراس میں میسی کر سکے اور اگر کی وجد ہے اس میں کچھذراعت نہیں کرسکتا ہے تو اس پر پچھا جرت واجب شہوگی ای طرح اگر یائی منقطع نہ ہوا بلکہ و واس تدر بہا کہ و و زراعت ے عاجز ہو کیا تو بھی اس پر کھواجرت واجب ندہ وکی پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر بہاڑی زین اجارہ پر لی اوراس بیں چے ڈال دیئے پھراس سال پانی ندیر سااور کھیتی ندجی یہاں تک کہ پوراسال کزر کیا پھر پانی برسااور کھیتی اگی تو این ساعد نے امام تحر سے موایت کی کہ تمام کھیتی مستاجر کی ہوگی اوراس پرز مین کا کرایہ یا نقصان دینا مجھ

اگرکوئی خیرا جارہ پر لیا اور کی بیٹی آؤٹ کئی آؤ اجرت ماقلات ہوگی بلکہ واجب ہوگی اوراس پا حش سے آغ اجارہ کا اختیار نہوگا اورا گرفتا ہیں اوٹ کئی آؤ اس پر بھا جرت واجب ندہ کی بیذ نجرہ ش ہے۔ ایک جولا ہا کواس واسط اجارہ پر مقرر کیا کہ بھے ہیں موت میں و سے اور بیسوت ایسا ہے گو شاہ شرو کی اور جولا ہا ہے بدول مدت ہو لی کے بنا ہوئیں سکا ہے آو جولا ہا کواجارہ کی کر دیستے کا اختیار ہے بھر طیکہ آؤٹ سے جاتا ہے اور جولا ہا ہے بدول مدت ہو لی کے بنا ہوئیں سکا ہے آو جولا ہا کواجارہ کی کر دیستے کا اختیار ہے بھر طیکہ آؤٹ میں ہوئی کہ اس کو مکان والے با پڑوسیوں کو بیا ختیار نہ خواری و موری کی جائے گی کر مکان والے با پڑوسیوں کو بیا ختیار ہے کا اس کو مالا کے واسط آئے۔ دو کان کر ایر کی اور اس دو کان کی پشت ایک موری کی طرف ہے بھر چو مہنے گر رکے اور اس دو کان کی پشت ایک موری کا اختیار ہے تھر جو مہنے گر رکے اور اس دو کان کی پشت ایک موری کو ختی کا اختیار ہے تو کہ موری کی طرف سے دو کان کر ایر ہوئی گئی آبا منا جرکوئی طرف موری کا اور اس مشارخ نے فر بایا کہ اختیار ہے بیڈ فرو جس سے ساگر ایک کھر کو گوری کو جوری ہوئی گئی آبا کی بات جرکوئی موری کا احتیار ہوئی کی آبا کہ اس کو کہ اس کی بات کی اور اس موری کو ختی کا اختیار ہے بیڈ فرو بھی ہے۔ اگر ایک کھر کو ختی کا اور اس کو ایک کی بیت ایک اور اس مائی کی دور مقر رکی مثلاً گا والی موری ہوئی گئی آبا کی ایر اس موری کی واسط مورور مقر رکی مثلاً گا والی دوری ہوئی گئی کو ایسا میں ایا موری ہوئی گئی کو دور مقر رکی دیا گئی کا میں کو ایک کو ایک کو ایسا میں ایا موری ہوئی کی ایر ایسا تھی ایا موری ہوئی کی دیا کرتے تھے بیتا تا درخان بھی ہے۔

محم الائدے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے کچھدت مطومہ کواسطے آیک گاؤں میں آیک تھام اجارہ پرلیا گارہ ہاں کوگٹ ہوا ک کوگٹ بھا گ کرجلاد طن ہو گئے اور اجازت کی مت گر رکن ہیں آیا اجریت واجب ہوگی فر مایا کہ اگر تھام سے اس کوکوئی آرام حاصل کرنامکن نہ ہوا تو اجرت واجب نہ ہوگی اور شیخ علی سفدی نے مطلقات واجب ہوئے گاتھ کیا اور اگر پجھلوگ بھا گ گئے اور پچھرہ کئے تو دونوں شیخوں نے بھی جواب دیا کہ اجرت واجب ہوگی ہے فترہ میں ہے۔ اگر کی تیمن کی مورت نے اس کے ساتھ کرایہ کے مکان میں رہنے سے انکار کیا تو بیعفر سے اگر وہ مرجائے تو عقد اجارہ جس تھے ہوا ہے اگر وہ مرجائے تو عقد

ا نیادتی بغیر مقدا جاره کیاس نے سرپیدادار پالی تو ترچہ سے دائد سبھا جون کود سد ساور مدقہ مل جوشر خاملوں و مال ملال کی ہوہ نیت نہ کرے فاحظہ ۔ ج نکال کیکر ملطان بطور توزیہ کے بتدویت کرسگا۔ ج مختاجارہ کاعذر۔

فتح ہوجائے گا اور جم فنمی کے واسط اجارہ واقع نیل ہوا ہاں کے مرفے سے مقد اجارہ فتح ندہوگا اگر جاس نے مقد قرآ اردیا ہواور
مرادیہ ہے کہ آگرو کیل یا باب یاوسی نے موکل یا طفل و صغیر کے واسطے مقد قرار دیا تو اس کے مرفے سے مقد تح نہ ہوگا ای طرح آگر متولی
وقف نے اجارہ کیا چرم کیا تو ہمی بھی تھم ہے بیز فیرہ میں ہے۔ قاضی نے آگر مثلاً بیم کا مال اجارہ پر دیا پھر مرکمیا تو اجارہ فتح نہ ہوگا
میں ہمارہ بنی ہم متاجر نے آگر اجارہ فتح ہونے کی بیتاہ یل کر کے سکونت احقیاد کی کہ جب بحک کرایہ جو بیں بنے پیشی و سے دیا ہے
وصول نہ کرلوں تب تک جمعے دو کئے گا تقیاد ہے تو لی تقاد کے موافق آگر وہ گھر کرایہ پر چلانے کے واسطے دکھا گیا ہوتو اس پر کرایہ
واجب ہوگا اور موافق قول بخار ہے وقف بی کھی ایسانتی ہے موجر کے مرفے کے بعد متنا فرمکان میں دہنا رہا تو فتو کی کے واسطے وی
ما مخار ہے جو کتاب میں فہ کور ہے لینی کرایہ واجب نہ ہوگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چلانے کے اور یا تھی کہ واور اگر کرایہ
طلب کے جانے کے بعد بھی رہنا رہاتو کرایہ واجب نہ ہوگا اور اس صورت میں خواہ مکان کرایہ پر چلانے کے اسے ہو یانہ ہو پہر کو انہوں
میں جسم ف فرق اس بات میں ہے کہ کرایہ طلب کرنے کے بعد رہایا ہواس سے کہ جو کرایہ چلانے کے واسطے دکھا گیا ہواس

اگرمتاج نے اجادہ کا مال برسب مراث یا ہدد غیرہ کے پایا اور اس کا مالک ہواتو اجارہ باطل ہوجائے گایہ فآوئ قامنی خان میں ہے۔ اگرمتاج سے کہا کہ بیاجارہ کی چیز فرد شت کردے اس نے تبول کیا تو جب تک فروفت نہ کردے تب تک اجارہ شخ نہوگا کذائی اللایہ اور بعض مشائخ ہے منقول ہے کہ موج نے اگرمتاج ہے کہا کہ اجارہ کی چیز فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کرے اس

ا مركما كوكرمول في وقف كم منافع ك الحامده كما تفاء جرحال يعنى هلب كرايت ببط يابعد س يعنى اس كودكيل كيا-

نے کی دوسرے کے ہاتھ قروشت کردی او تی جائز ہاور اگر بجائے اس کے دہمن کی چیز ہواور داہمن نے مرتبن ہے کہا کہ اس کوفلال سخف کے ہاتھ فروشت کر دے اور مرتبان نے کی دوسرے کے ہاتھ فرد شت کردی تو تاتا جا رَنہیں ہے بیدڈ خیرہ میں لکھا ہے اجارہ طویلہ ك اندراكر من جرف اجاره كاللطف كيا اورموج في كربال اليماياة ارى عن كما كربالا بديم لين بال يال دول كاش ياكما كدنه مان أو وتو الى صورت من اجار وفتح موجائ كاكرچاس في ادات كياموكال اورايهاى فيخ الاسلام طهيرالدين مرفينا في فينوى دیا ہاورا کرموجرنے کہار وابعد تو حے شہو گااورا کر کہاروابعد بدہم مینی رواہدے۔دوں گاتو حے ہوجائے گااورا کرموجرنے جواب ویا کدمیرے یاس مال نیس ہے اگریل جائے کا تو وہے دون کا تو اس ہے اجارہ سنخ شہوگا اور اگر اجارہ طویلہ جی بالطلب تحوز امال اجاره دے دیاتو جب تک کل مال نداوا کردے تب تک بعاره فتح ندہوگا ای کومدرالشہید نے اعتبار کیا ہے اور بعضے مشارخ نے اکثر کا المتباركياب كماكراكثر مال وعدويايا ومحدوكيا تواجاره مع بوكا اورقاضى امام استاد يفرمايا كراكر وكعدمال بطور فتح مدويا ايس طورے دیا کداجارہ کے سطح پر دلالت کرتا ہے توسب کا اجارہ سطح ہوجائے گا خواہ بدال علیل ہویا کشیر موادر محیط ش لکھا ہے کدا کرا ہے طورے دیا کہ جو من پر دلالت تیں کرتا ہے تو جب تک کل مال اوات کرے اجارہ من ندہوگا اور بین مشائع کا تول ہے اورای پرامام تلميرالدين نے فتو كى دياہے بيرخلا صديمى ہے۔

اگرموجرنے متاجرے کہا کہ اپنے کرار کا روپیر لے لے اور متاجرنے کہا کہ اچھا تو اجارہ منط

## يوجائے گا 🔯

الآوي بغارييس بكرايك موجر ساس كمتاجرة كهاكديركرابيدالامكان ميرا بالحدقرو عدت كرد ان في كه بال اجعالة اجاره فتح موجائ كاك طرح اكرموجرة كها كدين اس كمركة وشت كرتا مول اورمت جرة كها كه بال اجعالة بعى يى عم بادراكرمت جرف موجر ، كما كريد كر مير ، باتحافر وخت كرتا باس في كما يتيا مول و في بربان الدين ادر قاضى فان نے فرمایا کداجارہ کتے نہ ہوگا اور قامنی بدلتے الدین نے فرمایا کہ تع ہوجائے گا اور اگر متاجرے کیا کداس محر کوفلال مخص کے باتھ فرو خست كردول اس نے كها كرقرد خست كرد ميتواجاره في موجائ كايد تعيد على ميادرا كرموج عن كها كدمال اجاره نفتر كن ليني كرابيد كردي برركه ليمتاج في كيا اجمالو قرمايا اجاره في موجائ كالدر أكرموج في كيا كراينا كرابيكارو بير لي في كرير ياس خرج ہوا جاتا ہے اور مستاجر نے جواب دیا کرتو جان تو بھے بربان الدین نے فرطیا کراجارہ سے تدہوگا اور قامنی بدلی الدین نے کہا کہ اكراس نفرخ كى نيت كى توقيع موكا در فريس بيتا تارخانيدي بهداكرموجر في مستاجر سه كها كداسية كرايدكار وبيد ساله ساور متاجرنے کہا کہ اچھاتو اجار وہنے ہوجائے گا اور اگر متاجر کے طلب کرنے کے بعد موجرنے ایسا کہاتو بھی بھی تھم ہے اور قاضی جمال الدين نے اي طرح فتوي ويا ہے اور قاضى خان نے بيٹتوي ويا كدفتے ت موكا بخلاف اس كاكرمت اير كے طلب كرنے كے بعد موجر نے ایسا کہا تو سطح ہوگا یفسول ممادید میں ہے۔ موجر کے اپٹی نے متاجرے کہا کہترے موجر نے کہا ہے کہ اپنے اجارہ کاروپیا لے لے متاج نے کہا کہ ان اچھاتوا جارہ تے ہوجائے گئیں تندیس ہے۔ اگر موجرا کی محض ہواورمتاج دوآ دی ہوں اور موجر نے دونوں على سايك كاحمد كرايه يرد عدياتواي كاحمداجاره في موكيااوراكردوموجرمون اورايك مناجر مواورمناجر في ايك كااجاره في کیاتوای کا حصدا جارہ لنے ہوگا دوسرے کا فنے نہ ہوگا ای طرح اگرا کیے فنص مرکباتو بھی بی بھم ہوگا۔

ا سین مہلت دے۔ ع قولہ موجر نے سیافٹی مالک مکان نے کرایہ چھرو یے کے طور پر متنا تھ سے کہا کہا پنارہ پید جو کرایہ پر دیا ہے پر کھ کر لے ملاقيد للب كالراس فيول كياتوا جاده فتح كيا.

محیط علی ہے کہ اگراس نے ایک کی طرف تھی پھیک دی اس نے قول کر کی تو ای کے حدیا اجارہ تے ہوااور اگر متاج نے موج کے پاس کوئی آدی بھیجا کہ بھی نفر شدہ است بیانا ہے کری لیٹی دو پیرنفذیخ ہوگیا ہے آکر لے لیا بھر جب متاج آیاتو موج نے کہا کہ بس نے دوہ مخرج کرڈالے افوارہ تے نہ دوگارہ فلا مدی ہے ۔ اگر متاج نے موج سے خوک وقت کہا کہ بل نے جو معرود بیان نہ کے اور نداس اجارہ کی چزکو موج کی طرف تبعیت کرکے بیان کیا ہے ای طرح آگر موج نے متاج ہے کہا کہ بل نے جو مود دبیان نہ کے اور نداس اجارہ کی چزکو موج کی طرف تبعیت کرکے بیان کیا ہے ای طرح آگر موج نے متاج ہے کہا کہ بل نے جو مود دبیان نہ کے اور نداس اجارہ کی چزکو موج کی طرف تبعیت کرکے بیان کیا ہے ای مرح کی طرف آپ کی ایک اجارہ کی جو موج کی میں گئے اور میں ہے ۔ اگر کی تو میں ہے کہا کہ بھی نے ہو موج کی میں گئے اور میں ہو جائے گی اور اس کو اختیار شہوگا کہ لینے سے افاد کر سے گئی اگر اجارہ کی مدت گزر تی ہو تھے میں دونوں میں بھی تھی کردی تو مدت اجارہ گزر نے سے میلے مشتری نے باتھ موج اے بیٹر میں طواح کہ لینے سے افاد کر سے گئی اگر دی تو میت اجارہ گزر نے سے میلے مشتری نے باتھ موج اے بیٹر می طواح کی دونوں میں بھی تھی کو کردی تو مدت اجارہ گزر نے بر پھر حود نہ کر کہا تو کہا موج اے بیٹر می طواح کی دونوں میں بھی تھی کو کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کر کے کہا تو کہ موج اے بیٹر می طواح کے دونوں میں بھی تھی کو کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کر کے کہا تو کہا کو دونوں میں بھی تھی کو کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کرکہا کو دونوں میں بھی تھی کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کرکہا کہ کہا کو دونوں میں بھی تھی کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کردی تو مدت اجارہ گزر نے پر پھر حود نہ کرکہا کو دونوں میں بھی تھی کردی تو مدت اجارہ کردی تو مدت اجارہ کردی تو دونوں میں بھر کردی تو مدت اجارہ کردی تو دونوں میں بھر کو کردی تو مدت اجارہ کردی تو دونوں میں بھر کردی تو دونوں میں کردی تو دونوں

اگر موجر نے منتاجر کی اجازت ہے اجارہ کی چیز فرونت کردی بہال تک کہ اجارہ شخ ہوگیا بھروہ چیز مشتری نے موجر کو کی عیب کی وجہ ہے دا پس کردی بین اگروا پسی بطر ان شخ ہے کے نہ ہوتو اجارہ کو دنہ کرے گا اور پھیا اٹکال نیس لازم آتا ہے اور اگر بطر ان شخ کے دا پس کردی نیس آیا اجارہ مودکرے گا یا نیس اور ایسا واقعہ چیش آیا تھا اور اس پر فتوی طلب کیا گیا تو تا منی امام زرنجری نے اور میر سے جد شخ الاسلام عبد الرشید بن الحسین نے بیٹوی دیا کہ اجارہ پر دیوو کرے گا بیٹا اوس سے ہے۔ ایک فض نے ایک مکان رہن لیا اور اس کی دہلیز ایک منال کے داستا جارہ کرلی چرقر فن دار نے سال گزرنے سے پہلے تر شدادا کردیا تو دہلیز کا اجارہ من جو جائے گا ہے۔ ایک میں شقتی اب وہ کا م آمہ دوجائے گا ہے نین از مرفوا بجاب داول کی خرود سنگیں۔

كتأب الاجارة

يىو(ھ)بارى:

کپڑ ہےاورمتاع وزیوروخیمہوغیرہ ایسی چیزوں کے اجارہ کے بیان میں

اگر کسی جورت نے درع چھرو و مطورت کے کسی قد واجرت مطور پر پہننے کوا سفے کرایہ پر ٹی قر جا کز ہے اور محورت کوا تھتیا ر

ہوگا کہ تمام دن اوراول و آخر دات بھی اس کو پہنے اس کے سوائیل پہنے بشر ملیکہ وہ گیڑ الاحتیاط سے پہنے اور جمل کے واسطے ہوا ورا گروہ

گیڑ الاحتیاط سے پہنے اور جمل کا ندہ و بلکہ بیاب بنر لہ وہ بدیں ہے ہوئی ستاہ بیٹ معول سے پہننے کے لاکن ہوتو اس کوا تھتیا رہوگا کہ

تمام دات پہنے دیے پھراگر احتیاط اور جمل سے پہنے کا گیڑ ایواور محورت نے اس کوتمام دات پہنا اور وہ بعدہ کیا ہی اگر دات بی پہنا

مام دات پہنے دیے پر اگر احتیاط اور جمل سے پہنے کا گیڑ ایواور محورت نے اس کوتمام دات پہنا اور وہ بعدہ کیا ہی اگر دات بی پہنا

اجارہ کی تخالفت کی اور محورت کو بیا تھتیار نہ ہوگا کہ احتیاط کے گیڑ کے کودن بھی پہنے ہوئے سور ہے اور اگر بہتے ہو ہے سوگی اور اس وجب اور اس وجب نہ ہوگی اور جس حال بھی وہ سے سوئی ہے اس ماعت کی اجرت اس کر واجب نہ ہوگی کہ کہ کہ بہتے ہوئے سوئے کی حالت بھی وہ وہورت خاص جس وہ کی ہوئی ہے اس ماعت کی اجراس ماعت سے پہلے اور بہنے ہوئی ہوتا ہے اور اس ماعت سے پہلے اور بعد کا کرایہ اس پر واجب ہوگا کی تو اس نے تکا لفت ترک کردی اور بہوز حقد اجارہ باتی تھا ہی جو محورت ایمن ہوگی اور اس ماعت سے پہلے اور بعد کا کرایہ اس کی کہ اور جس وہ جا کی تو اس نے تکا لفت ترک کردی اور بہوز حقد اجارہ باتی تھا ہی بھروں پر تھیم کر اور اس عدی کرایہ مولی ستا ہوتو مورت ایمن بولی کے اس کہ با جائے وہ تمام کرایہ سا ہوتو مورت ایمن بولی کی اس اور اس تو تکا کرایہ بنا وہ دو تو اس کو اور یہ سیا ہوتو مورت کو ہوت تھیں بھر اس کے کہا جائے وہ تمام کرایہ سا ہوتو مورت کو ہوتے بھی

ل طوق اجاره جس كواجار و بخاريد مى كتيم بي اوراس كي صورت يبليد كور بود يكي باوروه من سال مك بوتاب يا زياده

ينخاا عتيار موكار يحيط عن ب

اگر ورت نے دہ کیڑا ایک درہ مردز پر با برجانے کی فرق ہے کرا پر با اور اس کو اپنے کمر بھی بھی پہتا تو کر ایساس پر واجب ہوگا ای طرح اگر اس نے نہ پہتا اور شہا بر افراس نے بہتے کا بھی جا کہ داغ پر کہا یا گئی ہے جا کہ داغ پر کہا تا گئی ہے جا کہ درائ کر کہا ہے کہ ہوگا ای اس نے پہتے کا بھی دیا اور دہ بھٹ کہا تو فورت کی بین کو کہ ہے گئی ہو ایک کے پہتے کا بھی دیا واجب نے بہتا اور دہ بھٹ کہا تو فورت مناس بو کی بہتا ہورہ کہا اور اگر اس نے اپنی بھی کو اس کے پہتے کا بھی دیا واجب نے بہتا اور دہ بھٹ کہا تو فورت مناس بو کی بہتا ہورہ کی بہتا و سے قد ضائوں ہو گئی کہا ہے کہ کہ اور اگر اس مورت کی بائورت کی اجازت کے بہتا لیا تو وہ ہورت مناس نے بہتے کہ اور اگر اس کے بہتے کہ کہ بھی بھر تو ہو ایک ہوا ہے تو کہ فرض سے ایک درج میں دور کہ کہ اور اور اس کی بھر کہا تو اس کے بھر کہا تو اس کے مورت کے کہا کہ بھی ہو تو تھی ہو تو تھی مورت نے کہا کہ بھی بھر تو تھی ہو تھی ہو تو تھی ہو تو تھی ہو تو تھی ہو تھی ہو تو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تو تھی ہو تھی ہ

ا یک فخص نے دوسرے سے ایک تنبوا جارہ پرلیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے کہ دوسرے کوا جارہ پردے دے

جیما کدمکان کی صورت بین تکم ہے ایک

كتاب الاجارة

مبیں ہے کہاس کو کسی مختص کوبطور عارے وغیرہ کے دے دے جیے کیڑے کوئیس دے سکتا ہے سامام ابد ہوسٹ کے ند ہب کے موافق

ہے بیغیا ثیریں ہے۔

ا مترجم كبتائ كريتكم بنابرقول المام كريمونا جائية على سواد بركنده ديهات سن التلائل توث جاناضب كفرا كرنا - تولد بالى تنوت بابعد منفعت حامل كرنے كے جل كما بوتو قول تياس سے جاكمة و عاصب وكيا -

مل ہے۔

اگراس نے تنبو کے اندرا کے جلائی تو حمل چراغ جلانے کے ہے اگر تنبوش اس قدر آگ جلائی جیسے عرف و عادت کے موافق لوگ تمنیو کے اندر جلایا کرتے ہیں اور اس نے تنیوکوٹراپ کر دیا یا تنبوجل کیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر محرف و عاوت ہے زیاد ہ آ گ جلائی تو ضائن ہوگا پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر تنبوا پیاخراب ہو گیا کہ کائم کے لائق نہیں ہراس ہے پچے نفع نہیں حاصل ہوسکتا ہے تو پوری قیمت کا صامن ہوگا اور اس پر پھنے کرایدواجب ندہوگا اور اگر پھن خراب ہو گیا ہے تو بفذر نقصال کے ضامن ہوگا اور بوری اجرت دینی واجب ہو کی بشر ملیکہ اس نے باتی تنبو ہے انتقاع حاصل کیا ہواور اگر اس کے نعل ہے تنبوخراب نہ ہوا ہے کی حالانکہ اس نے عادت سے زیاد وآگ جالی تھی تو تھم قیاساً اور استحساناً دوطرح ہے قیاس سے بیٹھم ہے کداس پر اجرت واجب نہ ہوگی اور التخسانا واجب ہوگی اور اگر تنبو کے مالک نے بروقت حقد کے بیشر طاکر لی کہاس میں آگ ندجلائے اور نہ چراخ جلائے محرمت اجر نے الیائی کیا کداس شرا کے جلائی یاج اغ جلایا تو متاجر ضامن ہوگا اور جیسا کے آگ جلانے کی صورت میں تنبویج و سالم نی جانے کی صورت میں اس بر کرابیدواجب ہوتا تھا اس طرح اس صورت میں بھی واجب ہوگا بیرمیط میں ہے۔ دورتر کی خیمہ کوفہ میں مثلا دی ورہم ما مواری پر کرایہ پر لیاتا کداس میں آگ روش کرے اور وات میں سویا کرے قوجا نزیجاد را گرائے ک روش کرنے ہے خیمہ جل کیا تو صامن مدموكا اور اكر فيمدين اس في اين غلام يامهمان كورات بس سلايا تو ضامن شدوكا ادر اكركوني تنبو مكه معظمه لي جائي ك واسط كرابيكيا فحراس كوكوف عن جيوز كرجلا كيايها ل تك كدوائي آياتو ضاحن جو كاوراس ير يحد كرابيدوا جدب ندمو كااوراى كاتول معتبر ہوگا کر یوں مل جائے گی کے افتد میں اس کو با برتیں لے کیا اس طرح اگر کوف میں اقامت کی اور یا برت کیا اور نہ وہ تنواس کے مالک کودیاتو بھی میں تھم ہے اور ای طرح اگر خود سٹر کو جلا گیا اور تنبوایے غلام کودے گیا کداس کواس کے مالک کودے دینا محر غلام نے شد دیا یہاں تک کہ خودوالی آیا تو بھی بی عظم ہادر اگر مستاجر نے کسی دوسرے کودے دیا اور اس نے لاد کر تنزو کے مالک کے پاس پنجایاس نے قبول کرنے سے انکار کیا تو مت جراورو وقض دونوں منان سے بری ہو سے اور مت جر پر کرایدوا جب ندہوگا بیمسوط میں

ا بہنی ہے نیں لے سکتا ہے اوراگر اس نے اپنی سے دنیان لی آو اپنی نے جس آور مال ڈاٹھ بھرا ہے و وسب متناج سے والی لے گا یہ سی سے نیل ہے نام کے اس کی اور والی ایا بھر موجر نے متناج ہے کہا کہ یہ تخوجر سے مکان پر والیس پہنچا و سے آج متناج پر پر یہ تن واجب نے بیا بلکہ کوفہ متناج پر پر یہ تن واجب نے بیا بلکہ کوفہ میں جوز میں اور منام ن قرار پایا اور اج سے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگی تو اس صورت میں والی پہنچانا متناج کے ذمہ واجب ہے بیہ مبسوط میں ہے۔

ا مام ابو صنیغة نے فرمایا کدا گرایک بصری و ایک کونی دو فخصول نے کوفد سے ایک تنز مکہ تک جانے اور آنے کے واسطے کی قدر اجرت معلومہ پر کرایہ پر لیا اور دونوں اس کو مکم معظمہ تک لے سے چمرواہی شن دونوں نے جھڑا کیا بھر ووالے نے کہا کہ بس امرہ جانا ما بتنا ہوں اور کوئی نے کہا کہ ش کوف جانا ما بتنا ہوں اور جرا یک نے جا اکہ جہاں جانا جا بتنا ہو بال تنبوات ساتھ لے جائے ا کی اگر بھر ووالا اس کو بھرے نے کیا اور کوئی کی بالا اجازت لے کیا تو بورے تنوکا ضامن بھری ہوگا اور کوئی پر منان شائے گی اور والیس کا کرابیدولوں سے ساقط ہو جائے گا اور اگر کوئی کی اجازت سے لے کیا تو بھری پورے تنبو کا ضامن ہے اور کوئی صرف اسپنے حصد کا ضامن ہوگا لیعنی نصف کا اور کرایے دونوں سے ساقط ہو جائے گا اور اگر کوئی اس کو کوفہ جس لایا لیس اگر بصری کی بلا اجازت لایا تو بعرى كے نصف حصر كا شامن ند موكا اورا بيخ حصر كا ضامن ند موكا اوراس پرداليس كا آدها كرابيداجب موكا اوربصرى پرواليس كا مجم كرايدا جبنه وكااوراكر بصرى كى اجازت يكوف عى الا توبعرى يراس ك حصدكى شان الم التركيز ويك لازم ندآ سكى خواه بعري في اپناحصداس كوعاريت وياجو ياود بيت وياجوكدائي بارى كروزاس كوكام شل لانااور مرى بارى كى روزاس كى فتلاحفاظت ر کھنا لیکن امام ابو بوسٹ کے نزویک کر بھری نے اپنا حصداس کوود بیت ویا موتو یکی تھم ہے جوامام جھ"نے فرمایا ہے اور اگر عاریت ویا ہویا کرائے مرد یا ہوتو واجب ہے کدام مابو بوسٹ کے قول پر بھری اپنے حصد کا ضامن ہواورکوٹی پر ضان واجب ہونے میں ویالی كلام ہے جوامرى يرهان واجب موقة على ميان موااور دونوں ير بورى اجرت واجب مؤكى اگر ممرى تے اپنا حصدكونى كے ياس ود بیت رکھا ہو کردگر بھری کا اپنے پاس رکھنا حل کونی کے اپنے پاس رکھے کے ہے اور اگر بھری نے اس کو عاریت دیا ہوا العربي پر کرایدواجب ندہو گا کردکداس نے مقدا جارہ کی خالفت کی ایشی بحز لدعاصب کے ہو گیااور اگر دونوں نے قامتی کے پاس مرافعہ کیااور قامنى يعقام تصديبان كيااورخصومت كي تو قامني كوافتيار ب وإجدونون كي طرف تاوفتيكداس يركوده ندلا كي النعات ندكر عاور اگر جا ہے تو دونوں کے قول کی تقید بی کرے پھراس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے بعد جا ہے وہ تنزوائیں دونوں کے پاس چھوڑ و سے یا اجارہ صح كرد ير اكر قامنى نے خائب كے تن على يعنى اصل مالك كے تن عن اجارہ صحح كرنے على بهترى ويمى اور اجارہ تح كر دیا پھر اگر بھری کا حصہ کوٹی کوکراپ پروے دیا جشر طیک وہ داختی ہوتا کہ اصل مالک کوجو کوف ش ہے تمام کرا یہ کا ج اے اور عین مال بھتی تنويمي بي اين و بائز إ اور سامركي ووسر كواجاره يروية عيم إورايها اجاره بالا تمام جائز إ اركر جدقاض ف مشاع لین غیر منقسم چزاجاره پردی ہاوراگر بعری کے حصہ لینے پر کوئی راضی شہواتو کسی دوسرے کوکرایہ بروے وے اگر کوئی دوسرا لينے والاموجود ہواور رہا جارہ جائزے اگرچہ غیر منتسم کا جارہ ہے۔

ا كراس نے كوئى ايدا فض نه بايا جس كوبعرى كا حصد كرايه بروے دياؤاس حصر كوكوئى كے باس و و بعث ركادے كابشر طبيك

ا واجب نیں ہے اقول سوم ال کاعرف موافق قاعرہ ہے اور یہال اوف اس کے برخلاف جاری ہو گیا ہے فالدینا ال سے قولہ کراب اقول بدیجی امام ابو اوسف کی اصل برمکن ہے اور امام محرکی اصل براس کا وجودی تیس ہوسکتا ہے۔

ال کونقہ پائے تاکہ مالک کا مال مالک کو کئی جائے اور اگر قاضی چاہے قو وہ تبوائیل دونوں کے پاس چھوڑ وے بیر جیلا مل ہے کہ تک جائے آنے آنے کے لئے ایک تنو کرایہ پر کیا اور اس کو کہ معظمہ میں چھوڑ آیا تو اس پر آندورفت کا کرایہ واجب ہوگا اور جس دن اس نے کہ معظمہ میں چھوڑ آیا تو اس پر آندورفت کا کرایہ وہ جائے گا اور آگر دونوں نے باہم معظمہ میں چھوڑ ا ہے اس روز جو کی تیجہ خود کی قیمت تھی وہ مستاجہ کو دینی پڑے گی اور خیواس مستاجہ کا ہو جائے گا اور آگر دونوں نے باہم جھڑ اندکیا یہاں تک کرمستاجر نے دومر سے سال جائے کیا اور خیوا ہے ساتھ لا یا تو واپسی کا کرایہ اس کو چھو بنانہ ہوگا یہ پیدا مرحمی میں ہے اور حسن بن زیاد سے فدکور ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ اور کی قص سونے کا زیور بھوش سونے کے یا جا ندی کا زیور بھوش جا اور اندی کی اور خیر ہی کرایہ پر لیا کہ جس کے درواز وں و فیر ہ پر کرایہ کہ تا ہے گئے تا ہی کو اور جس کے درواز وں و فیر ہ پر سے درواز وں و فیر ہ پر کے جس کے جس بر جی سے درواز وں و فیر ہ یہ جس کے جس بر جی سے درواز وں و فیر ہ یہ جس کے جس بر جس کے درواز وں و فیر ہ یہ جس کے جس بر جس کے درواز وں و فیر ہ یہ جس کے جس بر جس کی درواز وں و فیر ہ یہ جس کے جس بیں جس کے جس بر جس کے درواز وں و فیر ہ یہ جس کے جس جس کے جس جس کے جس جس کرایہ کر جس کے درواز وں و فیر جس کے جس کر جس کے جس جس کی درواز وں و فیر ہ جس کے جس کی جس کی درواز وں و فیر ہے ہے جس کے جس جس کرایہ کر جس کی درواز وں و فیر کے جس کے جس کر جس کر جس کے درواز وں و فیر جس کے جس کر جس کر جس کر جس کے درواز وں و فیر کر جس کے جس کی کہ تر جس کی درواز وں و فیر جس کے درواز وں و فیر کر جس کی کہ تر جس کی کہ تر جس کی کہ درواز وں و فیر کی کیا تھوں کر جس کر درواز وں و فیر کر جس کر جس کر جس کر درواز وں و فیر کر جس کر جس کی کر جس کر درواز وں و فیر کر جس کر درواز وں و فیر کر جس کر جس کر جس کر جس کر جس کر جس کر درواز وں و فیر کر جس کر جس کر کر جس کر دورواز وں و فیر کر جس کر جس کر جس کر جس کر دورواز وں دورواز وں و فیر جس کر جس کر جس کر کر جس کر کر جس کر کر جس کر جس کر جس کر جس کر کر جس کر کر جس کر کر جس کر جس کر کر کر کر جس کر جس کر ج

جوا جارہ کا مال عین از نتم حیوان یا متاع یا مکان کے فاسد ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ اس نے نفع اٹھا نا ممکن ندر ہے تو کرا میسا قط ہو جائے گا ہے۔

ا كركسي الركسي المركبي ويورجوم معلوم بي بوش اجرت معلوم الدون والت تك يمين بي واسط كرايه برليا اوراس كوايك رات دن سے زیادہ رکھ جھوڑ اتو وہ مورت عاصد قراروی جائے گی مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ اس نے مالک کے طلب كرتے كے بعدردك ليا موياس طور ست ركا جوز اموكداس كواستعال كرتى موادراكراس في حفاظت فيكوا سطركا جوز اتو غاميدند ہو جائے گی بشرطیکہ طلب کرنے کے بعد ندر کھا ہواور حما علت کے واسلے رکھ چھوڑنے میں اور استعمال کے واسلے رکھ چھوڑنے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس نے وہ چیز اسی جگہ رکھی کہ جہاں استعمال کے واسطے رکی جاتی ہے تو بیاستعمال کے واسطے رکھ چھوڑ تا ہے اور اگر اسی جكدر كلى جهال استعال كواسط خيش موتى بيتو حفاهت كواسط بياس بتار اكرخلفال كوباتمول من وال ليايا كتلن كويرول عى ذال ياقيس كوهما مدى خرج سرير دكما يا عمامه كوكند عديرة اللها توبيسب حفاظت كي صورتني بي استعال بيس بادراكرمورت نے وہ زیوراس روز کی دوسرے کو بہنا دیاتو ضامن ہوگی اوراس روز ہمراویہ ہے کدهت اجارہ کے اندرایا کیا کیونکہ زیور کے استعال می النے میں اوگوں می فرق بے بعنی کی کے استعال سے مم ضرر بوتا ہے اور کی کے استعال سے زیاد وضرر ہوتا ہے اس واسط عورت ضامن مو كى يضول عماديه يدم تشريح باورا كرورت فيكونى زيورمثلا ووورجم روز يركرابيا اوراس كوايدم تك روك ركما مجرده ورسته وه زيور في الله و بين روز تك اس في روكا باست روز تك كاروز الدكرابيد يناموكا اوراكراس طورس کرایر آردیا که آج داشت تک کے داستے کرایہ لی ہوں پارا گرمیری دائے میں آیا تو ہردوز ای کرایہ پرد ہے دو ل کی پاراس مورت نے دی روز تک والی ند کیا تو اجارہ ای شرط سے سوائے ایک روز کے یاتی وفول کا قیاماً قاسد ہے مراستمانا جائز ہے یہ و خروش ہے۔ جواجارہ کا مال مین از حم حیوان یا متاع یا مکان کے قاسد جوجائے اورائیا جوجائے کہ اس سے تفع اضانا ممکن ندر ہے تو کرایہ ساقط ہوجائے گا اور جس قدر عدت اس نے تفع اشایا ہے اس کا کرار ویتا پڑے گا اور اگر زبان مامنی میں تمام مدت تک فاسد ہونے من اختلاف کیا تونی الحال جومورت ہے اس مے موافق تھم دیا جائے گا اور مورت حال جس مخص کے قول کی شاہد ہوا ک کا قول قبول موكا اوراكرو وجزنی الحال مي سالم موجود مواوراس بات يردونون في اتفاق كيا كه يحصدت بيجز خراب ري بي مراس قدر مدت بس اختلاف كيالين كس تدرب توقهم عمتاج كاقول قبول موكا كوتك وى كاقد دكرايد ين عام كرب ينياثيه يسب ا تولداستنعال شفا انگونمی معمول محیروافق مینی یا تنگن وغیره معمول محیروافق میشاورکها کریس نے مفاظت کا قصد کیا تعانو قول قبول ندہوگا۔

(كيىو(ھاباب:

السے اجارہ کے بیان میں جس میں معقود علیہ سپر دکر دینانہ پایا جائے

ایک فض نے ایک ورزی کو سینے کے واسطے مجھ کیڑا دیااس کودرزی نے قطع کیااور ہوز سینے نہ پایا تھا کہم کیا تو ابوسلمان جوز جاتی نے قرمایا کہ اس کوقطع کرنے کی سردوری ملے گی اور میں سے کے بے کذائی اہلیر بیدونی بعض اللے کذائی الذخير و اور قاضی فخرالدین نے فرمایا کدای پرفتوی ہے كذانی الكبرى اورامام او يوسف سے دوايت ہے كدفيد فيا كدا كرايد بركيا كداس كواسي كمر نے جائے گا وہاں سے قلال موضع تک اس پرسوار ہوجائے گا اور موجر نے شؤ اس کودے دیا دہ اس کواسے محر الایا ہراس کی رائے جانے کی تعمیری اس نے ٹووایس کردیا تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کد صاب کر سے اپنے گھر تک لے جانے کا کرابیاس پرواجب وہ کا اورنواورائن ساعد عس امام محد عمروى ب كدا يك ورزى في زيد كاكير الإجرت سيا ادرزيد ك بنيند كرت س يهلي فالدف اس كو اوجز ڈالا تو درزی کو یکومزدوری ند ملے کی اورورزی پروو بارہ سے کواسلے جرند کیا جائے گا کیونکہ اگر پہلے مقد کے تھم سے اس پر جر كياجائة يصندكام بورا موجائ يرقنم موچكائهاورودسراكونى مقد بايانس كيااورا كردرزى فودى ادجز والاقواس يردد باره سانا واجب ہوگا کیونکہ درزی نے جب خود بی گیڑے کواد جرانو اس نے اپنے کام کومیٹ دیا ٹی ایما ہوا کہ گوایا کھ شقا اورموز و سینے والے کا بھی میں تھم ہے اور ای طرح حمال نے محددور تک ہوجو اٹھایا جراد کوں نے اسے ڈرایا اور اس نے لوٹ کر ہوجو وی پہنچا دیا جہاں ہے اضایا تھاتو اس کو پھے حرووری ندینے کی ایسائی فاوئ علی خرکور ہے اور مجبور کئے جانے کا پھے ذکر کی لیکن واجب ہے کہاس ر جرکیا جائے جیدا کدمتلدما بقد عی گز دا اور جیدا کہ منتی کے مندی ہے جواس کے بعد فرکور ہوتا ہے بعن اگر ملاح نے کسی مقام معلوم تك سيني ريوجوانان كالادكريميادي كالهاره كيا بحردات عن مواكتيسر سيستى اوث كروي آعى جهال ساماره مفہرا ہے تو ما م کو چھ کرایہ ند ملے ج جر طبکہ جو تص کرایہ کرنے والا ہے وہ ساتھ ند ہو کہ تکداس صورت میں جو چھ کام ملاح نے کیاوہ مناج كيردند مواادراكرمناج ساتهموجود موقواس يرطاح كاكرابيداجب موكا كيوكدساته موف عدج وكحكام كياد ومناجرك سرد ہو کیا ادر اگر ملاح نے خود عی سنتی کولونا کر جہاں سے چلایا تھاویں پہنچاویا تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ جومقام مقدا جارہ ش تفہرا ے دہاں منتجاد معاورا کروہ مقام جہاں مشی اوٹ آئی ہا ایدا ہوکداس میں انائ کا مالک انائ پر قبعنہ میں کرسک او ملاح پرواجب ہو الله كاكدا يدمقام يركشي جلاكرميروكريدجان ما لك اين مال يرقيقدكر سكادرجتني دور الماح جلاب اس كى حردورى اجرالشل ك حباب ہے اس کو لے گی ۔

ساب میں اور میں واسطے مزدور کیا کہ میرا خط شہریصرہ میں لے جا کر فلاں شخص سے اس کا جواب لائے وہ خص مزدور کیا اور فلاں مخص مرکمیا تھا ہیں مزدوراس خطاکووا پس لایا توشیخین کے نزد کی اس کومزدوری

محونه کے کہ

اگراییا ہوا کہ جب ہوا کے چیٹرے سے مشتی اوٹ آئی تب متاجر نے کہا کہ جھے تیری مشتی کی پروائیں ہے می دوسری مشتی کرایہ پر کے این ہوں و متاجر کو بیا ہوں تو متاجر کو بیا ہوں تو متاجر کو بیا ہوں تو متاجر کو بیا میں ہے۔ اگر کی موضع معلوم تک جانے ک

ا كركم مخص كواس واسطيم ودور كياميرا خط قلال مخص كے پاس لے جاكراس سے جواب لے آئے وہ المبحى خط لے كروبال عمیا مرکنوب الیدانقال کرچکا تھا ہیں ایکی نے نیا و ہیں جھوڑ ویا یا پراگندہ کر دیا اور واپس ندلا یا تو بالا تفاق اس کو جانے کی مزدوری ملے کی کیونکساس نے اسپنے کا م بھی کی نیش کی اور بعض نے فرمایا کہ مراکند و کردینے کی صورت بھی اجرت واجب نہونا جا سے کیونکسہ اگروہ مخص محطکوہ بیں چھوڑ دیتا تو مکتوب الیہ کا وارث اس کودیکھنا اور غرض حاصل ہوتی بخلاف اس کے جب اس نے پراگندہ کر دیا تو سے غرض حاصل نیں ہوسکتی ہے یہ قاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر سمی خص کواس واسطے مزدور کیا کہ بیرا خط شہر بصرہ بیس لے جا کرفلاں مخص ہے اس کا جواب لائے و مخص مزدور کیا اور فلال مخص مرکبا تھا ہی مزدوراس خط کووا پی لایا تو مینے بین کے فزد ریک اس کومزدوری کھے نہ ملے گی اور ایا مجر کے نز ویک اس کو جانے کا اجر لے گا اور اگر مزدور تعلا کو والیس ندلایا بلکہ میت کے وارث یا وسی کو وے دیا تو بإلا جماع اجرت ليلحى اورا كرييصورت واقع مونى كديكتوب اليدو بإل موجود ندتها كهيل جلاكيا تفااورا ليلى عطاوجي جيعوز كرلوث آياتو بیصورت کماب میں زکورتبیں ہاور جار ۔ بعض مشائخ نے قرمایا کداس عی بھی وی اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیا اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں جانے کی مزدوری بالا تعال واجب ہوگی اور بیسب اس وقت ہے کہ جب متاج نے جواب لانے کی شرط لكائي مواورا كرجواب لائے كى شرط ندلكائى موقوبيمورت كاب يى غركورتيس بياورجم كہتے يى كداكر بيشرط ندلكائى اورا يكى نے خط و ہیں جبوز دیا تا کہ اس مخص کو بیٹی جائے اگروہ کہیں چلا گیاہے یااس کے وارث کو بیٹی جائے اگروہ مرکباہے تو ایٹی پوری اجرت کا مستحق ہوگا ای طرح اگرا کچی نے مکتوب الیہ کو قدا دے دیا گراس نے شدیڑ حامیان بھک کدا چکی بلا جواب واپس آیا تو اس کو پوری اجرت کے كى كيونكه جو يجماس كامكان بين تفااس ني كياب اوراكراس ني كتوب اليه كونه بايايا بايا كراس كونط ندد يا بلكه يجير لاياتواس كو يجمه اجرت ند ملے گی اور امام محتہ نے فرمایا کراس کو جانے کی مزدوری ملے گی اور اگروہ عط وہیں بھول کیا تو بالا جماع اس کو جانے کی حردوري نه ملے كى يەخلا مديس ب-

اگرایکی محتوب الید کے پاس بھروش گیا اور خطاند فی آیا تو بالا بھا گاس کو پھے خردوری ند ملے گی اور جس صورت میں کد جواب لانے کی شرط تغیری ہے اگر اس نے محتوب الیہ کو خطاد با اور جواب لا یا تو اس کو بوری حردوری ملے گی میرمیط می لکھا ہے اور اگر کی

خف نے ذید کے پاس بغداوا پناپیام پہنچانے کے واسلے کی تفس کو حردور مقرر کیا اور حرد دولے بغداوی کئی کردیکھا کہ وہ تفس مرکبا
ہے یا کہیں چلا کیا ہے ہی مرجانے کی صورت بی اس کے وارثوں کو پیغام پہنچادیا یا نکب ہوتے کی صورت بی ایسے تفس سے کہدویا
جوزید کو پیغام پہنچائے یا کی قفس کو پیغام نہ دیا اور لوث آیا تو بالا بھائ اجرت کا مستحق ہوگا کڈ اٹی اصغری کے پار پیغام استحقاق اس قفس کے بار پیغا گیا ہے دیرجیلا بی کھا ہے۔ اگر کی تخفس کو اس استحقاق اس قفس پر ہوتا ہے جس نے اس کو بینجا ہے شاس تحفس پر جس کے پاس بینجا گیا ہے دیرجیلا بی کھا ہے۔ اگر کسی تخفس کو اس واسلے مزدور مقرر کیا کہ بھر و بی فلاں تحفق کے پاس بیانا جی لیا جائے ہیں جردور کے گیا گرفلاں تحفق کو نہ پایا پایا گرانا جاس کو نہ

د يا بلك واليس لايالو مستاجر پر بجه مزووري واجب شهو كي بيد څيره ش ہے۔

مثام نے امام محر سے روایت کی ہے کہ ایک مضل نے کئتی کے مالک سے اس واسطے کئتی کراریک کداس کو قلال موضع میں لے جائے اور مثلاً وی من میں میں لاد قائے وہ فض کشتی کو لے کیا تحراس نے وہ کیبوں جن کے لادنے کے واسطے کشتی کرایہ پر لی تھی و بال نديائة اورلوث آياتو امام محد فرمايا كدخالي مشي في ساخ كاس يركرابيدا جب موكا اوراكرمتنا جرفي بي كاكديس بيرشتي تھ سے اس شرط پر کرایہ پر لینا ہوں کرتو قاناں موضع ہے وس من گیہوں بھال لا دلائے چرکشتی والے نے گیبوں نہ بائے تو اس کو پھھ كرايدند الم كايدميط مرحى ش ب- اكركوف تك چند فيراس واسط كرايدير ك كرفيرون والا و إن عدمتنا جركاس قدر يوجد لا و لائے چر چروں والے نے کہا کہ میں وہاں کیا تکر میں نے وہاں چھ ہو جدنہ یا یا ہی اگر متنا جرنے اس کے قول کی تقدریق کی تو اس کو جانے کا کرایددیتا ہے سے گا اور مجموع النوازل عی العما ہے کہ بغداد سے ایک ٹی اس داسلے کراید پرایا کہاس کو مدائن عل لے جائے اور مائن ساس يرانان لا ولائ مراس كومرائن في كااورانان نه بالوجائ كاكرابيداجب وكااوراكر بالدادساس كوكرابيدكا بلکاس طور برکراید کیا کدمدائن سے اس براناج لا دلائے گا تو اسی صورت میں اس بر بچھ کرایدواجب شہوگا بدوجیز کروری میں ہے۔ اكركسي فنس كواس واسط مردورمقرركيا كدفلا وكذهى على عدائده جاره لادلائ وهض وبال كيا مر يحدثه بايا توجوم دورى ففرى ے اس کے تمن جھے کئے جا کیں کے لیمن آتے اور جانے اور ہو جدالانے پر حردوری تقتیم کر کے جس قدر جانے کے حصد جس آئے اس قدر مردوری دین واجب موگ کیونکداس کا جانا متناجری کے واسطے واقع مواہ اور بین کم اس وقت ہے کہ جب اس نے گذھی کا نام میان مرویا مواور اگر ندمیان کیا موتوجائے کا اجراکش اس کوسطے مگر بوری اجرت مقررہ کے صاب سے جس قدرجانے کا حصد موتا ے اس سے زیادہ شدیا جائے گا بیڈنا وی کبری میں ہے۔ فاوی فضلی میں ہے کدایک فضل نے شہر میں ایک فیراس واسطے کراید پر کیا كر يكل كمرية تا لا دلاسة يا فلاس كا كال سنة يجهول لا دلاسة بحراس كوسل كيا حركيهول يسه موسة شرياسة يا كا وال مل كيهول ندیائے اور شہرکولوٹ آیا تو دیکھا جائے گا کہ اگراس کے کرایہ کرنے کے وقت بیان کیا تھا کہ میں نے تھے ہے یہ نجواس شہرے کرایہ كياتاك فلال بكى كمرية تالاد لائة وحاكرابيداجب وكاوراكريون بيان كياب كدش في تحديد برخرايك ورهم يركراب ر لیا ہے تا کہ چکی گھرے آٹالا دانا ڈن او اس صورت تبین جانے کا کراید داجب نہ ہوگا یہ بچیا میں ہے۔ اگر کمی محض کواس واسطے مردوركيا كه قلال موضع من جا كرفلان فخص كوبلا اور يجها جرت تغم الى يس حردوراس موضع من كميا تحراس فخص كونه بإيا تو اس كومز دوري لے کی پیٹر ایڈ انگٹین میں ہے۔

بانيمول باب:

ان تصرفات کے بیان میں جس سے متاجر کوروکا جاتا ہے اور جن سے بیس روکا جاتا اورموجر کے تصرفات کے بیان میں

ا كركمي مخص نے كوئى داريا بيت كرايد برليا اورجس واسطے كرايد برليا ہے اس كو بيان تدكيا حى كدا جار واسخسانا جائز مخمر اتو متاجرکوا تقیار ہے کداس میں سکونت اختیار کرے یا دوسرے کو بسادے اور اس میں اپناا سہاب رکھے اور جو پھی تمل اس کی رائے میں آئے اس میں کرے محرود ممل ایسا ہو کہ ممارت کو ضررتہ پہنچائے اور نہ کمرور کرے جیسے وضو کرنا اور کپٹر ے دھونا و فیر واور جو کام ایسا ہو كداس عدارت كوضرر يهنيما باور كمزور موتى بي يسيم يكل كاس بالوبارون كالبيشيد كندى كري وفيره السيكام بدول ما لك مكان كي ر منا مندی کے تیل کرسکتا ہے اور ہمارے بعض مشارم نے فرمایا کہ بچی سے مرادین چکی اور بیل چکی ہے اور جو ہاتھوں سے چلائی جاتی ے د مرادیس ہاور بعض مثال نے نے مایا کراگر ہاتھوں کی جی سے مارت کوشرر ہوتا ہوتو اس سے بھی ممانعت کی جائے گی اور اگر معترنه ہوتو ممانعت ندی جائے کی اور ای قول کی طرف حس الائمہ نے میل کیا ہے اور ای پرٹتو ٹی ہے بیجید جس ہے۔ متاجر کوا انتیار ہے کہ اس میں اپنی سواری کا جانورواونٹ و بحری یا تد معے اور اگر اس مکان میں مربط شہوتو اس کومر بط بنا لینے کا اعتبارتیں ہے اور شرح شافی میں زکورے کہ جو تھم کماب میں فرکورے برائل کوفد کے روائے کے موافق ہے مگر جارے بخارا میں حویلیاں نہا ہے تک بوتی میں آ دمیوں کی مخبائش میں ہوتی توج پاریسواری وغیرہ بائد ھنے کا کیا ذکر کیا ہے اور سواری کے جانورکو مکان کے دروازے بائد ھے اور اگر

چ یا ئے نے کسی اوی کو مارا کے مرکبالا کوئی دیوار بچھ کر گرادی تو ضامن ندو کاری خلاصد شاہے۔

ا کی محض نے ایک دار کی ایک منزل کرایہ پر لی حالا تک اس دار عن سوائے اس محض کے اور لوگ بھی رہے ہیں چراس محض نے اپنا ج پابدوار کے اندر وافل کیا یا اس دار کے دروازے پر کھڑا کیا اور اس نے کمی مخص کو مارا یا کوئی و بوار کرا دی یا اس مخص کے مهمان نے اپناچ بابیددار میں داخل کیایا درواز ور کھڑا کیااوراس نے کس سینے والے و ماراتو مهمان یامیر بان پر حمان لازم ندآ سے گی لکین جس دقت جو باید نے کسی مخفس کو بارا ہے اگر جو باید کا ما لک اس وقت اس پرسوار موتو ضامن مو کا بدمسوط بی ہے اور مکان کے ا تدریکانے و فیرو کی غرض سے عادت مے موافق لکڑیاں چیر نے سے مع شرکیا جائے گا کیونک اس سے مکان کمزور تیں ہوتا ہے اور اگر عادت سے زیادہ فکڑیاں چرے کہاس سے ممارت کرور ہوتی ہوتو بدوں ما لک کی رضامندی کے ایسانیس کرسکتا ہے اور اس قیاس م کوٹا بھی ای تفصیل کے ساتھ جوتا جائے کوئکہ تھوڑے کوئے کی ضرورت خواہ تو اہ ہوتی ہے اور سدعاوت جاری ہے کہ دار کے لوگ ا بنے کیڑے اپن اپن منزل میں کندی کے واسلے کونے میں اور اس قدر کوئے سے مارت کرورٹیں ہوتی ہے میمین می ہے اور اگر مت جر نے کرانیا کے مکان می کوئی او باریا کندی گریشمایا یا خود بی بیکام کیا اور پھے مارت گر کئی تو اس کی قیت کا ضامن ہوگا کیونک الوہاری یا کندی کری کے اثر سے بیٹلارت منہدم ہوئی ہے دہنے کے یا حث سے نیس کری ہی جس قدر کی اس نے طان ادا کردی ہے اتی عمارت کی اجرت اس پر واجب مدہو کی برنہا یہ مل ہے اور کتاب میں بیند فر ملیا کہ منان اوائنیں کی ہے مثلاً محن کی اجرت اس بر واجب موكى باندموكى اورواجب يب كراجرت لازم مويدة خيره يس باورا كرلوبارى ياكندى كرى سي كحد مارت منهدم ندموكى تو تیاں کے علم ہے اس پراجرت واجب نہ ہو گی گر انتھا نا جواجرت قرار پائی ہے وہ واجب ہو گی اور اگر موجر ومستاجر نے اختلاف کیا اور متاج نے کہا کہ بن نے لو ہاری کے کام کے داسطے مکان کرایہ پرلیا تھا اور موجہ نے کہا کرتا نے دہنے کی سکو اسطے کرایہ پرلیا تھا تو موجر کا قول آبول ہوگا ای طرح اگر ایک لوح کے سوائے دوسری نوع کے اجارہ سے اٹکار کیا تو بھی میں تھم ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو متاج کے کواہ تعول ہون کے برتہا ہے۔

اكركم والمرعد والرعد الكداراك وإرشاف كواسطاجاره يرايا بمراس في إلكاس ش كندى كريفاة تواس کوا عمیارے بشرطیک وونوں کے کام سے بکسال شرو ہوتا ہویا کندی گری معترت کم ہواور چکی کا تھم بھی ای طور سے بدیجیا میں ہے۔ایک مخص نے ایک دار یامنزل سکونت کے واسطے کرایہ پرلی پھراس علی ٹر بالیکن گیہوں یا جو یا چھو ہارے وفیر وازخم طعام بھر دیےتو ما لک مکان کوا تھیارٹیل ہے کدمتا جرکواس ہے مع کرے یعمیرییس ہا ایک تحض نے ایک دارکرایہ پرلیا اوراس می وضو وفیرہ کے یانی کے واسلے ایک چد بچے محووااوراس میں ایک آدمی بلاک ہو گیا تو دیکھا جائے گا کداگر اس نے مالک مکان کی اجاز مت دے کوداہے تو ضامن شہوکا چنا نچے اگرخود ما لک مکان کودتا تو بھی تھم تھا اور اگر اس کی بلااجازت کوداہے تو ضامن ہوگا بیز خبروش ہے۔ایک محف نے ایک د کان زید سے کرامیر پر لی اورای کے برابردوسری د کان عمرو سے کرامیے پر لی اور دونوں د کا نول کے لا کا ويواريس سورار حمرابا تاكماس كواساني وآرام في ويوارى فراني كاشاس موكا اوردونون دكا لون كابورا كرابيد ينايز عاي يفسول العاديديس ب-ايك فن في ايك سال كواسطوى ورجم برايك مزل كرايد يرلى اوروه فنس اس مزل كى بيت في عدام او اي اوراس کے اہل نے عمد آوہ بیت کمی مخض کو کرایہ پر دی یا کمی مخص کو بادا جرت بسایا تھردہ بیت منبدم ہو گیا تو اس کی دوسور تیس بیل یا تو اس ساکن کی سکونت سے منبدم موایا غیروج سے منبدم موااور دونوں صورتوں بھی متاجر پر منان تراسے کی اور آیا الل یا ساکن پر جنان آئے کی بانیس اس ساکن کی سکونت کے سیب سے منبدم نیس جواہے بلکداور وید سے متیدم جواہے تو می محص پر حال شائے گی ہے قول امام المظم كادومرا قول امام الويوسف كاب اورامام محر كزد يك منان لازم موكى اورما فك مكان كوافتيار موكا كروا بالل حان لے اساکن سے پی اگراس نے اہل سے حان فیاؤ وہ لوگ اس محص ساکن سے مال حان والی تیس لے سکتے ہیں اور اگراس نے ساکن سے حان لی تو ساکن مال حان کوائل سے وائیں ہر لے گا اور اگر بیت اس ساکن کی سکونت کی وجہ سے معہدم ہوا ہے تو وہ ساكن بالاجاع ضامن موكا اورآيا جواس في وافر ويا بود والل سدوايس في سكتاب بانيس بي اس بي وي اختلاف ب جوجم

اگرکوئی بیت کرایہ پرلیا اور بیبیان نہ کیا کہ کس کام کواسٹے کرایہ پر لیٹا ہے گراس بی خودر ہا اورائی ساتھ وہ رہے کو
بہایا اوردومرے کے رہنے ہمکان حمیان حمیاتی نہوگیا تو ضائی نہوگا ہے ہو طاعی ہا اور موجر کومت جمکے کرایدا ہے مکان عمی آجائے
کے بعد یہ احتیار کہیں ہے کہ اس مکان عمی اپنا چہ یا یہ بھا اور آگر با عرصا اور اس نے بھی کفت کیا تو ضائی ہوگا لیکن آگر مت جمکی اور تھی اور بھی کھنے کی بلا جازت اپنا تھی پایہاں مکان عمی الیا تو
جاز ہا اور جو بھی اس نے تھی کیا اس کا ضائی نہ ہوگا اور یہ کم اس وقت ہے کہ جب اس نے پورامکان کرایہ پرویا ہواورا کر مکان کا
محن کرایہ پرند دیا ہوتو اس کواختیار ہے کہ مکان کے اعمر گئی شی اپنا جہ پایدا شل کرے یہ وجیز کروری میں ہے۔ اگر کی تحض ہا کی درجم ما ہواری پر کرایے پرلیا اور وار کے اعمر ایک کواں ہے اور موج نے مت جرکو کھم دیا کہ اس کو کی کواکروا کراس کی کھوا
ڈالے اس نے نکلوائی اور مکان کے حق عی ڈاواوی اور اس عی ایک آدی جنس کرم گیا تو مت جرمنا می نہ موگا خوا موج نے اس کو کئی

می منی ذلوانے کی اجازت دی ہو یاندی ہواور بیتھ اس وقت ہے کہ جب متاج نے کواں اگر واکر محن میں ڈائی ہواوراگر موجر
نے ایسا کیا اور محن میں منی ڈائی اور کوئی فخص مرکیا ہیں اگر متاج کی اجازت سے ایسا کیا ہے ق ضائن نہ ہوگا اوراگراس کی بلا اجازت
ایسا کیا ہے ق ضائن ہوگا اورای کی نظیر اس صورت میں تھم ہے کہ جب متاج کے کرابیوالے مکان میں موجر نے اپنی کوئی چیز رکی ہو
اوراس سے کوئی فخص مرکیا ہوئی تو بھی ای تقسیل سے تھم ہوگا اور یہ سب اس صورت میں ہے جب منی محن میں ڈائی کی ہواوراگر منی
نگلوا کر مسلمانوں کے راست میں بھی تارع عام میں ڈائی کی ہواور اس سے کوئی آدی بلاک ہوگیا تو منی ڈلوانے والا ضائن ہوگا خواہ
متاج ہویا موجراور میں جو تھی میں ہوگئی گرے متاج کو یہ اختیار ہے کہ جس قدر می مکان میں جھاڑ وو سیند ہے جمع ہوگئی ہواراس می

ا کیس نے کوئی زیمن زراعت کے واسطے اجارہ پر لیاتو اس کوزیمن کا یائی بیٹی جہاں سے اس کو پانی دیا جاتا ہے وہ یائی اور ز بین کا داسته اس اجارہ سے ملنا ضروری ہے اگر چہ بروقت اجارہ کے شرط نہ کرنی ہوای طرح اگر کوئی مکان کرایہ پر لیا تو بدوں شرط كے ہوئے مكان كاراستداس كوملتا ضرورى بير بيرس جامع صغيرة منى خان على بدايك سال كوداسط ايك زين اس شرط سے كراب يرلى كه جو يكومتنا جركا في جاب كاس عن يوئ كاتواس كواختيار وكاكه دوفسليل رئة وفريف كي اس عن زرا حت كرب يه تھنے میں ہے۔ دو مخصول نے ایک دار میں سے دو بیت کرایے ہر لئے جرایک نے ایک ایک بیت کرایے پر لیا اور جرایک نے کوئی کا مشروع کیا اور دوسرے کواہنا ہیت و بااوراس میں دوسرے نے سکونت اختیار کی مجر دونوں میں ہے ایک بیت کر کیا یا دونوں گز مھے تو دونوں عمل سے کوئی مخص ضامن نہ ہوگا اور اگر ہرا یک کرابیدار دوسرے کے بیت عمل بدون دوسرے کی اجازت کے رہاتو بالاجماع سب ائمہ " کے زویک ہرایک اس جز کا ضامن ہو گا جواس کے دینے کی وجہ سے منبدم ہو تی ہے برجیا اس ہے۔ دو مخصول نے اپنے آپ کام جمرتے کے واسط ایک ڈکان کرایہ پر لی بیٹن اس جی خود دونوں کام کرتے ہیں چردونوں جی سے ایک نے ایک مزدور مقرر کر ے اپنے ساتھ بھایا اور دوسرے مخفی شریک نے منع کیا تو شخ نے فر ملیا کہ اس مخض کو اعتبار ہے کہ اپنے ساتھ اپنے حصہ میں جس کو جاہے بھلادے بشرطیکہ اس کے شریک کوکن کھلا مواضررن پنجا موادرا گرشریک کوکن ضرر طاہر پنجا موتو اس سے منع کیا جائے گا ای طرح ایک شریک کے پاس اسباب زیادہ ہوتو بھی اس کواختیار ہے کدایے حصد بی جس قدر جا ہے رکھے بشر طیک اس سے شریک کوشرر على برند بيني ورند منع كياجائ كا أوراكر دونوس عن ساكي في إلى الناع وكان عن كوئى ويوارينائ تواس كوردا ختيار ند بوكا يرمسوط عى بادراكردوفضول في ايك دُكان كرايه يرلى اورباجم دونول في يشرط عمرانى كه بم وونول على سايك اللي طرف كمر على رے گا اور دومرا بھیلی طرف دے گاتو بیامراییا ہے کہ اس سے کھالازم نیل آتا ہے اور اگر ایک شرط موج کے ساتھ قراروی تو عقد اجارہ فاسر ہوجائے کا بیقیا شدش ہے۔

· ایک مخص نے ایک ڈکان وہی جوار کوئے کے واسلے کرایہ پر لیاقواس کواس کام کرنے افتیار ہے بشر طیکہ بیدا مرعمارت کومضر نہ ہوا ور دارمستلہ کے اچار و لینے والے کو بیا تفتیار تیس کہ اس کو اسطیل بنائے بیقنیہ شک ہے اگرمستا جرنے اجار و کے دارش توریا آگ

قامنی بدلغ الدین سے دریافت کیا گیا کہ متاجر نے اجارہ کی چیز اسے قرض خوا ہ کے یاس رہن کر دی تو جتنے دنوں قرض خواہ کے پاس رہاس کا کرایہ س مخص پر واجب ہوگا فر مایا کہ متاجر پرنہیں

واجب بوگا ت

صان دین واجب بولو اجرت واجب مدوی اگر چر تخف نده واور می سالم پر دکرے اگر قرض خواوتے متاج سے ذیر دی بدوں اس کی رضامندی کے لیے کی بولو اجرت واجب ہوگی کیونک متاج کووالی کر لینے کا انتخال حاصل ہے بیتا تار خانیدی ہے۔

تئِىمو(∂با∕ب:

حمام اور چکی کے اجارہ لینے کے بیان میں

دونوں جائز نیں بہ فاوی قامنی خان عل ہے۔

اگرمتا جرک ذمہ ما لک جمام نے ہرمیندوں طلات کی شرط لگائی تو اجارہ قاسد ہے ہم سوط بی ہا اور اگرمتا جرکی جہت ہے چہ بچہ سی پائی جع ہوتا ہے ہے گیا تو موجر پر واجب ہوگا کہ اس کوصاف کرا و سے پیلے ایک جمام خیدم ہوگیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ سے وہ بچہ ایک جمام خیدم ہوگیا تو اس کو افتیار ہوگا کہ بات کا جا جارہ ترک کرد ساجرت معلومہ پر کرا ہے ہوگا ہاں کہ حماجرت کے لازم ہوگا ہے ہوگا کہ ہم ایرت کے لازم ہوگا ہے ہوگا کہ ہے۔ اگر کوئی جمام ایک بیاس کے حصافی ہوگیا تو اس کو حصافی ہوگیا ہوگی کہ ہے۔ اگر کوئی جمام ایک ایک سال کے واسلے کی قدر اجرت معلومہ پر کرا ہے پایا گرموج نے دو مہینہ تک متا جر کے پر دنہ کیا بھر باتی ہوگی ہو اس کے حصافی ہو کہ ہوگیا ہو ہوگیا ہوگی ہو گا ہوگی ہو کہ ہوگیا ہوگی ہو اس کے حصافی ہو کہ ہوگیا ہوگی ہو اس کے حصافی ہو دائر ایک جمام اجارہ پر دکیا تو اس کو جا کہ گا گرموج ہو گا ہوگی ہو ہو گئی ہو کہ ہوگیا ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگیا ہوگی ہو گئی ہوگیا ہوگی ہو گئی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

ا توریخ نیس ہے مینی بانعل بعندا جارہ پایانعل کا جارہ می نیس ہے اور اگرا جارہ ایوں تغیرا کریں نے تھے اس سال کے گذرنے پرا جارہ دیااور ستاجر کا فی نے تول کیا توسیح ہے۔

ئن سلمہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے دونوں روایٹوں میں اس طرح تو یکن دی ہے کہ اجرت واجب نہونا اکی صورت میں ہے کہ جب حمام یا دار کرار پر چلنے کے واسطے نہ ہواور جس صورت میں کہ کرایے پر چلنے کے واسطے دکھا گیا ہوتو کر اید دمرے مہینہ کا بھی واجب ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک فخص نے گیہوں پینے کے واسطے ایک چکی اجارہ پرلی پھراس میں ایباا تاج بیبا جس کے پینے سے

مشل گیہوں کے پاس سے کم چی کوشر رہینی ہے تو شرطا جارہ شی خالفت کرنے والا شار ندہوگا جہز ارمتاع کو فاصة اجارہ نے والا شار ندہوگا جہز اور متاع کو فاصة اجارہ نے الک نے پائی ٹوٹ ہے ہوگیا تو فاصة اجارہ دے والا شارت اگر ما کہ اور بھی کے پائوں اور متاع کو فاصة اجارہ دے دیا تو جائز ہے گھرا گر پائی منقطع ہوجائے قاای طرح اگر بیٹر طقرار دی کدا کر پائی منقطع ہوجائے تو متاج کو خیار ہیں ہے تو اسی شرط کا بھی انتہار تھی ہے گئی کھریا انکی مناج کو خیار ہیں ہے تو اسی شرط کا بھی انتہار تھی سے ایک تمام دو مخصوں میں مشترک ہے اور جرا یک شریک احمد ایک ایک شق نے اجارہ پرلیا گھرا کی متاج نے اپ موج کی اجازت سے حام کی مرمت میں کچھڑی کیا اور جرا یک شرکی کا حمد ایک ایک شق نے اجارہ پرلیا گھرا کی متاج نے اس کو اجارہ نہیں سے حام کی مرمت میں کچھڑی کیا اور جاپا کہ جو کھا ہی نے تربی کے اس کے اس کے اس کو اجازت دی ہے لیک ایک موج سے تربی کے اس کو اجازت کی اجازت دی ہے لیک ایس ایسا ہوا کہ گویا خود اس کے موج سے تربی کا موج سے تو تی کو اجازت کی اجازت سے اس نے خرج کیا ہے جس نے اس کو اجازت کی اجازت سے اس نے خرج کیا ہو تو دائی کے موج سے تربی کے اسی ایسا ہوا کہ گویا خود اس کے موج سے تربی کا موج سے تربی کا موج سے تربی کے اس نے خرج کیا ہے جس نے اس نے خرج کیا ہور سے تربی کی اجازت کے اس نے خرج کیا ہور سے تربی کیا ہور سے تربی کیا ہور جس نے اس نے خرج کیا ہور سے تربی کیا ہور کی کو کہ کو کیا خود اس کے موج سے تربی کا موج سے تو تربی کی ایسا ہوا کہ گویا خود اس کے موج سے تربی کیا ہور سے تربی کیا ہور کیا گور کیا گھر کیا گھر کیا ہور سے تربی کھر کی کو کھر کے تربی کیا ہور کیا گھر کیا تربی کیا گھر کیا ہور کیا گھر کیا

ا می کہتا ہوں کہ بعد میں سے ہے۔ ع مینی خاصد ان چیز ول کو کرایہ پر شدینا جا ہے کہا جارہ کی نہوگا جکہ یاد جو داس کے بھی اگر پانی منقطع ہوا اجار و نسخ ہوگا۔ صورت میں بفقراس کے حصد کے والیس لے سکتا ہے کہ جب مرمت شی فری کرنا شریک کی اجازت یا قاضی کے علم سے ہواور قاضی بہلے اس کے شریک کو تھم کرے گا کہ اس حام یا چکی گھر کی مرمت کرے ہیں اگر اس نے مرمت ندی تو شریک کو تھم دے گا کہ تو اس کی مرمت کراوے اور جو پکے حصرتیرے شریک کے ذمہ پڑے اس سے ناٹش کر کے لے لیے جوابر الفتادی میں ہے۔ ایک فخض نے کیبوں پینے کے داسطے ایک چکی اجارہ پر لی مگراس میں ایسانائ بیساجس کے پینے سے مثل کیبوں کے یااس سے کم چکی کوخرر پہنچا ے قوشر ط اجارہ میں خالفت کرنے والا شارنہ ہوگا اور اگر ایسا اٹائ بیسا جس سے چکی کو گیروں سے زیادہ ضرر منتی ہے تو خالف و عاصب قرارویا جائے کا بدوجیو کروری میں ہے قال رضی اللہ عندجب میں نے بی سے دریافت کیا کدایک بھی دو فضول می مشترک ہا کیک مخص کی ایک تمائی اور دوسرے کی دوتھائی ہے چردوتھائی والے نے اپنا حصدا بیک مخص کواجارہ پر دے دیا اور متاج نے تمام مكل من تفرف كيا يحرايك تبالى والے في جا باكرمتاجر ساينا حساجرت لے ليونيس ليسكن بے كيونكرمتاج في اس ك صدكونعب كرايا بياره يرتبس لياب اورتهائي حدوا الكويا فقيارتها كدمتاج كويكل كانفاع عددكم إابنا حداس كواجاره دے وے کی وک فیر منظم کا اجارہ سی منیں ہے اور اگر حکام سلمین ہے کی حاکم نے ایسے اجارہ کی صحت کا تھم دے دیا تو اس وقت مت جركوا همتيار موكا كددوروز خوداس يكل سي نفع حاصل كرساورا يك روزتهائي والياسك واسط جهوز دست كدوواس روزنع حاصل كرے اور تبائى حمد ك شريك كوا حتياء ب كد يول كي كدجوروز مراب ش ال روز يكى كمر كا درواز وبند كروول كا كوكساس سے من كو كو خروش من المار الربيائ مكل كونى جام موادراك حددار في اعدك فنف كواجار ويرد مديااورس ما كم ف اس کی صحت کا تھم دیا تو دوسرے صدوارکوجس نے اجارہ نیس دیا ہے بیدا فقیار نیس ہے کہ بول کیے کہ جس اسے صدے دوزاس عمام کا ومواز وبند کردوں گا کیونکہ جمام کواس سے ضرر پہنچا ہے جگی کوضر رئیس ہوتا ہے لین بیدوسکتا ہے کددت کیر کی باری مثلا ایک مهیدگی مقرركرلين ليل دواتهائي حصدوالاحام عدومهيدنن عاصل كريكارودمراجنس ايك مهيدتك بندكرد عداايك مين عدايادهدت تك كواسطاس طور سے بارى مقرد كرايس تاكر جمام كفع افعانا ساقط شهو جائے كيونكد تمورى مدت على جوخروجام كو يانيا ب اس كودوسرى دفعة كل كرف يا تاب كسدت كزرجاتى بياس هام سائقاع ساقله وجاتاب يرجوابرالفتاوى على ب

آکے متا بر نے ایک متا بر نے ایک من ہے جگ اور دوسرے ہے جگ کواسلے کر اور تیسرے ہے جگ جاانے کواسلے اون کرا یہ پرلیا اور سب کوایک ہی صفحہ علی اجارہ کیا اور سب کوایک ہی صفحہ علی اجارہ کیا اور سب کوایک ہی صفحہ علی اجارہ کیا اور سب کوایک ہی ہوارہ پہلے اس عمل ایک ہی ہی تھی کہ وہ جاتی رہی گی ہر دوسر افض اپنی جگ لایا اور اس بیت عی فعر کی اور جگ کا رہ ہے جا اس عمل ایک ہی ہی تھی کہ وہ جاتی ہو کہ کہ کو گول ہے گی لایا اور اس بیت عی فعر کی اور چک کا رہ ہو ہوا گا ہے جی لایا اور دونوں نے باہم اس شر ط سے شرکت کر لی کولوں سے گہوں وجو کہ اور کی ہوں ہو ہو گی اور اگر اس نے جگ کو ایر ت معلوم پر کوئی انان معلوم پہنے کے مایا وہ دونوں کو برا بر تھی ہوگا اور بیت یا جگ کی اور اگر اس نے جگ کو ایر ت معلوم پہنے کے واسلے اجارہ پر دے ویا تو تما م ایر ہو جگ کے مالی پر واجب ہوگی اور اگر اس نے جگ کو ایر ت معلوم پر کوئی انان معلوم پہنے کے واسلے اجارہ پر دے ویا تو تما م ایر ہو جگ کے مالی پر واجب ہوگی ایور مکان والے جو یکھا لیے مکان کی ایر ہو اور زم ایا کہ ام ایو یوست کی وار اس نے کام کیا ہو اور قر ایا کہ ام ایو یوست کی کو اس کے قول کے موافق ہو جس سے اور قر ایا کہ ام ایو یوست کی وار کے موافق ہو کہ اور اس کے گا میں ہوگی کی اور کی بیت میں اس نے کام کیا جو اور آبا کہ ایم کی جو اور کی بیت میں اس نے کام کیا جو اور قر ایا کہ ام ایو یوست کی وار کی بیت میں اس نے کام کیا جو اور آبا کہ ایم کی جگی اور میں بیت اور تر بیا کہ ایم کی بی اور کی کی اور کیست میں گر کیا ہو اور تکی کا اس ب مور چی کی کے اور کر کیا ہو تو ت کی ایم کی بی جا وار تر ایک کیا جازت اس پر ایک یا شاخت سے دیا تو تک کیا ہواز ت اس پر ایک یا شاخت میں ہو تھر چی کے کہ کو بی کی کیا ہواز ت اس پر ایک یا میان تر ایک کیا ہواز ت اس پر ایک یا ہواز ت اس پر ایک یا شاخت کی دور تھر ایک کیا ہواز ت اس پر ایک یا شاخت کی بی بی بی ایک کیا ہواز ت اس پر ایک یا شاخت کے دور کیا گی دور کی بی می کی کی اور کر کیا گر ایک کی بی بی بی کی دور کی میں کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کو کی کور کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کر کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو

ىجويبىوڭ باپ:

## اجرت اورمعقو دعليه كى كفالت كے بيان ميں

فرمایا کداجرت کی کفالت خواہ جبل ہو یا موجل ہوجیج اجارات اور غیز حوالہ بھی سے جواہ کفالت کے وقت اجرت اس طرح واجب ہوگئی ہو کہ متاجر نے منفعت اجارہ تمام حاصل کر لی ہو یا شرط قبل ہوخواہ واجب نہ ہوئی ہوا و رقبیل یا تاجیل ہیں لیحی فی الحال اوا کرنے یا معیاد پر اجرت اوا کرنے کا عظم قبل پر وہیا ہی ہوگا جیسا اسمیل پر ہے بشر طیکہ کفائت ہی جس طرح اسمیل پر ہے اس کے خلاف شرط نظری ہواور آگر کفیل نے اجرت فی الحال اوا کر دی تو اپنے اسمیل ہے فی الحال نہیں لے سکتا ہے تاہ فتیکہ میعاد مقررہ و تا جائے یہ مجیط میں ہے اور کفیل کو یہ افتیا رقبیل ہے کہ جب تک خود اجرت اوائیس کی ہے جب تک اسمیل سے بعنی متاجر سے اجرت کا مواخذہ کر سے بینی جب تک خود اوا تہ کر سے تب متاجر ہے مواخذہ نیش کر سکتا ہے لیکن آگر موجر نے کفیل کے ساتھ و متنک دی اور اس کے جیجے پڑ کیا تو کفیل کو اختیار ہے کہ ای اطرح اپنے مکفول عندگا واس تک کہ مکفول عنداس کا چیچھا چھوڑ او سے بات کی طرف ہے اوا کر سے یہ موط میں ہے اور اگر مقد اراج رہ ہی موجر و گفیل و متاجر نے اختیاف کیا مثل کفیل نے کہا کہ ایک دو بہم ہے اور موجر نے کہا کہ دو درہ ہم چیں اور متاجر نے کہا کہ فیصف ورہ ہم ہوجو متاجر کا قول جو گا کہ و کہ کو کہ وہ و زیادتی ہے مکر ہے لیکن کفیل ہے ایک دورہ ہم کا مواخذہ کیا جائے گا اور کفیل اسپنے اسمل متاجر سے فقتا فصف ورہ موائیس لے سکتا ہے اور اگر سب نے اپنے عادل کو اوہ قائم کے کو موجول ہوں کے رہ چیلے طرح ہے۔

يعيمو (6 بار):

دونوں کواہوں میں اور منوجر دمت اجر میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں اس میں دونسلیں میں

نصل (وَكُ):

بدل یا مبدل میں موجر ومستاجر کے درمیان یا دونوں گواہوں کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

قادسيد كاطرف آكے يو حالے كيا يعنى جروسة آكے يو دكيا جراك تؤمر كيا اور موجرومت جرف اختلاف كيا اور موجرف كها كه جوثو مر کیا ہے اس کو فتظ جمر و تک کے واسطے تو نے کرایہ پر لیا تھا بھر جب تو آگے لے کیا تو تو نے نخالفت کی اور تو ضامن ہوا اور متاجر نے كها كه جوثومر كيا بهاس كوش في الديرتك كواسط اجاره برليا قوموج كاقول قبول موكا ادرمت جراس كي قيت كي منان اداكر ي مينيا ثيده ب- اوراكرمتاج قاجاره كاوموى كيابعي اس في جياجاره ديا بادر توك ما لك في الكاركيا يحرابك كواه في بول کوائل وی کدمتاجرنے بغداد تک خود سوار ہو جائے کے واسطے دل درجم ش کرایالیا ہادر دومرے گواہ نے بیگوائل دی کداس نے بغدادتك سوار ہونے اور بياسهاب از دنے كرواسفيا جاره برليا ہاورمتاج بحى اى امركارى ہے جودوسرے كوا د كواى دى ہے تو کوائی جا تر تیں ہے ای طرح اگر دونوں کواہوں نے یوجوش اختان کیا ایک نے ایک سم کا بوجو بتا یا ہے اور دوسرے نے دوسری متم کے بوجوی کوائی دی تو بھی کوائی تول ندہو کی بیمبوط میں ہے۔ایک محص متنی پر ترفد سے اس کے سوار ہوا چر مالک مثنی نے کیا کہ بن نے بھے آئ تک یا بخ ورہم کرار پرسوار کیا ہے اورسوار نے طاح سے کہا کہ آت تھے دی ورہم براس واسطے اجرمقرر کیا تھا کہ ش آ ال تک مکان سی کوتھام کر کھیٹا جاوں گاتو دونوں ش سے ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ پر تنم کی جائے گی اور دونوں میں سے کسی کو اولو یت تیس ہے کہ اس کے واسطے پہلے تم لی جائے اس قاضی کوا عتبار ہوگا کہ دونوں میں سے جس سے جا ہے تم ایما شروع كرے اور اكر دونوں كے نام قرعة الے تو بہتر ہے ہى اكر دونوں نے تسم كھالى تو كى كادوسرے يہ يحد كرابيد اجب ند موكا اور اكر دونوں نے گواہ قائم کے تو سوار ہونے والے کے گواہ تول ہوں کے اور اس کے نام ما لک مشتی پروس درہم اجرت کی وگری کردی جائے گی اور سی والے کے نام سوار پر کھوا کری شہو گی کونک جب دونوں نے گواہ قائم کے تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یا دونوں امر واتع ہوئے چرمتی والے نے جوسوار ہونے والے کے ساتھ سوار کرنے کا اجارہ کیا ہے وہ باطل ہوجائے گا کے تک ملاح کے واسطے تو خودی بلاکرایہ سوار ہونا ضروری ہے ایک منص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تھے تر فد سے بلخ تک وال درہم کرایہ پراسے نچر پرسوار كيا باور مدعا عليد في كها كنبل فكرتوف جيهاس واسط حرد ومقرركيا كدهل في عن فلا المحض كو بحفاظت بانجاوون اور يالمي وراهم اجرت تفرائے بی تو بھی ہرایک ے دوسرے کے دوئ پرشم لی جائے گی بس اگر دونوں نے شم کھالی تو کسی پر مجھ واجب نہ ہوگا اور اگر دونوں نے کوا وقائم کئے تو نچر کے مالک کے کوا وستیول ہوں کے کیونکہ مستاجر پر شچر کی حفاظت واجب ہے بہی اجار وحفاظت کے واسطے باطل ہو کیا بیٹھ پر ریش ہے۔

مسئلہ ندکورہ کی ایک صورت جس میں اگر موجر نے دو درہم پراجارہ دینے کا دعویٰ کیا پھر ایک گواہ نے ایک درہم پراجارہ دینے کی اور دو گواہوں نے دو درہم پراجارہ دینے کی گواہی دی تو امام اعظم مرزاہدے

کے نزدیک مقبول نہوں کے 🖈

مناجر نے کہا کہ میں بنے قادسی تک کواسط ایک درہم می کرار ایا اور موجر نے کی اور موض کا نام ایا حال انکہ مناجراس
پر قادسیہ تک سوار ہوا ہے تو اس صورت میں مناجر پر پکو کرار واجب نہ ہوگا کیونک اس نے عقد اجارہ کی تخالفت کی ہے یہ اجید میں
ہادرا کر موجر نے کہا کہ میں نے تھے اس موضع تک ایٹا ٹو کرار پر دیا ہے اور سوار نے کہا کہیں بلکر تو نے جھے عاریت دیا ہے اور اس موضع ہے آگر کوئی فض کی فضی کا ٹوجر و تک سوار ہوکر لے کہا اور ٹو مرک ہا تو مناس ہوگا بید فنرہ میں ہے۔ اگر کوئی فضی کی فضی کا ٹوجر و تک سوار ہوکر لے کہا اور ٹو

موای دی تو امام اعظم کے مزد کیے مقبول ند موں کے رقبادی قاضی خان میں ہے۔

ا كي فنس نے ايك سال كواسط مكان كرايد برايا ہے جرمتاج نے دوئ كيا كديس نے كيارہ ميني تك ايك درہم يس كرايه برليا اورايك مهينة تك نوورجم على يعنى باره مينة تك ال تنصيل عراب برليا باورموجرف دوى كيا كه ص في ايك سال تك دى درجم عى كرايد يرديا بهاور برايك في اين داوى يركواه قائم كالواما الديست مدوايت بكرموج كوابول ير ڈ گری کی جائے گی اور اگر ان وجوہ میں مدت اجارہ کر رجائے یا جس مقام تک کے داسطے ٹو و فیرہ کرایہ پر لیا ہے وہاں پہنچ جانے کے بعدا ختلاف کیا توقتم ہے متاجر کا قول آبول ہوگا اور دونوں ہے برایک کے داوی پر تم ندل جائے گی بد بالا جماع سب کے زریک ہاورا گرتھوڑی مرت گزرتے پر یاتھوڑی سافت طے کرنے کے بعد دونوں نے اجرت عی اختلاف کیا تو ہرا یک ہے دوسرے کے دو کی رقتم لی جائے گی اورجس وقت دونوں نے تئم کھائی اس وقت باتی مدت کا جار وقتے کردیا جائے گا اور گذشته مدت یا مسافت کے حصداجرت عي من جركاتول قبول موكا يظهيربيس باورجى دمام ابوبوست عددايت بكدايك من جر أكواوقائم كالديس نے بیدمکان اس محص سے دوممینہ کے واسطے دل درہم پر کرایہ پر لیا ہے اور ما لک مکان نے گواود یے کہ یس نے اس کوایک ممین کے واسطےدس درہم پراجارہ دیا ہے تو میں کراپیک بابت ما فک مکان کی گواہ قبول کروں گا اور مکان کوایک مبیند کے واسطے دس درہم پر قرار دول كا اوردوسر في ميني ين منتاجر بريا في درجم كراية را دول كاير جيط على بهاور جامع النتاوي بن لكعاب كدا كرموجر في كهاك على فال مجينة تك تھے يدمكان وى ورجم بركرابيد يا باورمت ج فيكا كدعى فياس ميينة اور دومر عمينة تك يا بي درجم على كرابير برليا ہے تو بہلے مهيند ميں دى درجم دا جب بول كے اور دوسر \_ميندهن ؤ حالى درجم واجب بول مے بيتا تار خاند ميں ہے۔ ا يك مخص في كواه قائم كئه كدي في المايية بيت أو درجم برتين ميين كواسط بحماب تمن درجم ما مواري كرايد برويا باورمتاج نے گواہ دیے کدمتاج نے چرمینے کے واسطے بحراب ایک ورہم ماہواری کے کرایہ پرلیا ہے قومت جر پر تین مینے کے واسطے فو ورہم واجب ہوں کے اور پھر تمن مہینہ تک تمن درہم داجب ہوں کے بیری اسر حسی میر، ہے۔

کوسرخ رتکنے کے واسلے کپڑا دیا اس نے عصور سے جس طرح متاج نے بیان کردیا تھا سرخ رنگ دیا پھر دونوں نے اجرت میں ا ختلاف كيار كريز نے كہا كري نے ايك درجم يركام كيا ہاور كيڑ سے كا لك نے كہا كدو وانك يركام كيا ہے لهى اگر دونوں نے

کواہ قائم کے تو رحمریز کے کواہ مقبول ہوں گے۔

اكردونوں نے كواہ قائم ندكئة عن ويكول كا كرعم سے كيڑے كى تيت عن كس قدرزيادتى موكى بس اكرايك درجميا زیاد و کی ہوئی ہے تو پہلے رم ریز ہے تھم فی جائے واللہ میں نے دو دانگ میں نیس دنگاہے بھراس کو ایک درہم دلا دوں گا اور اس نے زیادہ ندکیا جائے گا اور اگر عصفر سے صرف دووا تک یااس سے کم زیادتی ہوئی ہے تو رحمریز کودودا تک دلا دوں گا محر پہلے کیڑے سے ما لک سے معم لوں کا کہ واللہ میں نے فقط وووا تک پراس سے دنگایا ہے اور دووا تک سے کی ندی جائے گی اور اگر عصر سے نصف درہم کی زیادتی ہوئی تواہام محرور نے فرمایا کہ سیلے رحمریز سے تھم لے کر کہواللہ میں نے دودا تک پرنیس رنا ہے جراس کونصف درہم ولا دول كااورجورنك ايها بوكداس كى يحرقيت بوتى باس ش بحى يحى عم بيدائع من بادراكرسياه وتحف واسطيديا بوتوضم س كيڑے كے مالك كا قول تول موكا اور اگر كيڑے كے مالك نے كيا كرتونے جھے بادا جارت رنگ ديا ہے تو اى كا قول تول موكا اى طرح جو کبڑا ایسے رنگ ہے دنگا جائے کہ جس سے تیمت کھٹ جاتی ہے اس میں بھی تھم ہے اور جورنگ آیسے ہیں کہ قیت بڑھاتے میں ان میں اگر مالک نے کہا کہ تو نے بادا جرت رنگ دیا ہے اور رنگریز نے کہا کہ ایک درہم کے فوش رنگا ہے تو ہر ایک سے دوسرے کے دعویٰ پر تسم لی جائے گی اور یہ یا ہی جسم اس وجہ ہے ہیں ہے کہ دونوں نے مقدا جارہ کے بدل میں بینی اجرت میں اختلاف کیا ہے بلکہ دونوں پر متم یوں آئی کہ رگریز نے مالک پراسے ایک درہم کا دعویٰ کیا اور مالک محربے اس داسطے مالک پر متم عائد ہوتی اور ما لک دعویٰ کرتا ہے کے رحمریز نے رنگ جھے مید کیا اور چونکداس کی ملوکہ چیزے بدہر مصل موحیا اس واسفے مید میں ملیت بوری او کی اور دھریز نے اس سے اٹکار کیا اس واسطے اس پر بھی حم عائد ہوئی ہیں دونوں پر حم عائد ہوئی چرکیڑ ے کا مالک رنگ کے موض اس قدر ڈاٹر دے گا جس قدراس کے کیڑے میں ہوجہ رنگ کے قیت زیادہ ہوگئی ہے تحرا یک درہم سے زیادہ نہ کیا جائے گا میمسوط

اگردولوں نے اصل اجرت میں اختلاف کیا اور مالک نے کہا کداے کندی کرنے والے تو نے جھے باا اجرت یہ کیڑا کندی كرويا بادركندى كرنے والے نے كيا كنيس بكدا جرت يرش نے كام كيا بيك أكردونوں نے كام عارق موت سے پہلے ابیا اختلاف کیا تو دونوں ہے ہاہم تنم کی جائے گی اور پہلے متاجر ہے شروع کیا جائے گا اور اگر کام سے فارقح ہونے کے بعد ایسا اختلاف كياتو كيزے كے مالك كاتول تبول موكا اوراكر دونوں نے انتاق كيا كدمالك نے كندى كركوبوں ى و مدويا كھواجرت ميان نهیں کی تو اس کا تھم کماب میں فرکورٹیس ہاورفتیہ ابواللیٹ نے عیون المسائل میں تکھاہے کہ اس میں تین تول ہیں اور تینوں تول میان كردية اورا مام مخذ فرمايا كداكر كندى كرف اى كام كواسط كوئى ذكان كرايدير لى بوتو اجرت واجب بوكى ورزيس اوراى تول یرفتوی ہے بیمچیط مزھسی میں ہےاور اگر کندی گراور مالک اوب نے مقدار اجرت میں اختلاف کیا پس اگراس نے کام شروع نہ کیا ہوتو وونوں سے باہم تھم لی جائے کی اور مقدا جارہ روکرویں کے اور اگر کام سے قارع ہو گیا ہوتو کٹرے کے مالک کا قول آبول ہو گا اور اگر

ا تبت كمن يظم عام بين نعوى ساورتك على يظم كاس عقمت كلت جال بجيدا كفتدامام عصول بالسيخ نبيل بوسكا ي کیونکہ اس ریانہ میں بنوامیہ کے فرمو نیوں نے سرخ رنگ حشل فرمون کے اپناشعار رکھا تھا مجر صاحبیتی کے دفت میں بنی عمیاس کے بیبال سیاہ رنگ متبول ہوا مجکڈ ا تبل متر ہم کہتا ہے کہ فی ٹی ٹی کی سیاس واسطے کہ او حقیفہ وخلیف عبای نے اس وجہ سے قید کر کے دارا کہ انہوں نے معفرت ادام جعفر بن محمر کا فیز کمٹرن کی بن استن من بيوت كي محركها مؤاميكاوفت فالهم والقد تعالى اللم.

کچھکام کیا ہوتو جس قد رکام کیا اس بھی تم ہے گئرے ہے مالک کاقول قبول ہوگا اور ہاتی بھی بھنس کوکل پر تیاس کر کے ہے تھم دیا جائے گا کہ ہا ہم تم کھائیں ہیمسوط بھی ہے اور اگر اجرت کی جنس بھی کہ دوہ ہم بھی یا دینار بھی یاصفت بھی کہ جدید ہیں یار دی ہیں اختلاف کیا پس اگر کام شروع کرنے سے پہلے اختلاف کیا تو ہا ہم تم لی جائے گی اور اگر اجرت مال بھین ہو پس اگر اس کی جنس یا مقد ار بھی اختلاف کیا تو دونوں سے ہاہم تم لی جائے گی اور اگر اس کی صفت بھی اختلاف کیا تو ہا ہم تم ندلی جائے گی بلکہ متاج کا تو ل قبول ہوگا مخلاف اس کے اگر اجرت مال تو بن ہوتو ہے تھم نہیں ہے۔

اگردونوں نے دوجش میں اختاف کیا اور موج نے کیا کہ میں نے تھے ہیٹو قصر نمان تک ایک وینار میں کرابید یا ہے اور مستاج نے کہا کہ ٹیس بلک کوف تک دی درہم میں دیا ہے قو دونوں سے باہم تم لی جائے گی اور دونوں میں سے جس نے کول کیا ای پر دومر سے کا دھوئی قابت و لازم ہوگا اور جس نے گواہ قائم کے گاہ قبول ہوں کے اورا گردونوں نے گواہ قائم کے تو کوف تک ایک دینارو پائی درہم میں اجارہ ہونے کا محمر دیا جائے گاہ ر میک اجر میل قسر نمان تک بوش ایک دینارو پائی درہم میں اجارہ ہونے کا محمر دیا جائے گاہ ر تی ہوئی قسم نمان تک بوش ایک دینارو پائی درہم میں اجارہ ہوئے گاہ وں پر اور قسم سے کوف دینارو پر کے گواہ وں پر اور قسم سے کوف تک پائی درہم میں متاج کے گواہ وں پر تھم دیا اور موج نے کہا کہ میں نے قسم نمان میں ہے۔ اگر دونوں نے اجر متاج نے کہا کہ میں نے قسم نمان تک دی درہم میں دیا ہوں ہوئے گاہ وردونوں میں باتھ تھی گواہ وں ہوئے گاہ وردونوں نے گواہ وی نے گواہ وی ہوئے گاہ وردونوں نے گواہ وی نے گواہ وی برا کہ دونوں نے گواہ وی نے گواہ وی پر اور دونوں نے گواہ وی برا کہ دونوں نے گواہ وی برا کی دونوں نے گواہ وی برا کری ہوگی ہیں اجر سے گواہ وی پر اور دردونوں نے گواہ وی پر اور دردونوں نے گواہ وی پر تیا میان تھی کہ نے گواہ وی پر اور دونوں نے اور دونوں نے گواہ وی پر اور دونوں پر تام میان نے گواہ وی پر اور دونوں نے اور دونوں نے گواہ وی پر اور دونوں کے اور اگر دونوں نے گواہ وی پر کے گواہ وی پر اور دونوں کے اور اگر دونوں نے گواہ وی پر کے گواہ وی پر اور دونوں کے اور دونوں نے گواہ وی پر کواہ وی پر اور دونوں پر تام میان کی دیا دی کی ہوگی گواہ وی پر کواہ وی کواہ وی پر کواہ وی کواہ وی پر کواہ وی پر

ال وين مثلاً در بم إدينار مون ياكونَ الان وغير ومقد ارصفت ميان كركا يخ ذمه ليا مو

اور دونوں میں ہے جس نے ویشتر دموئی کیاائی کے واسطے دہرے ہے چیاہم کیٹی شروع کی جائے گی بیتز اللہ انتخیبیں میں ہے۔امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ ایک فخص نے جوتی ٹا تکتے والے کوٹا تکتے کے واسطے جوتی دگیائی نے کہا کہ تو نے ججے دو درہم پرٹا تکنے کے واسطے دی ہے اور مشتاجر نے کہا کہ ایک درہم پردگ ہے تو دیکھا جائے گا کہا گرمو پی بدول ضرر پہنچائے کے اس کا نیو عرف اکر سکتا ہے تو اس کا قول تمول ہوگا اور اپنا نیوند جدا کرے اور اگر بدول ضرر کے تیل جدا کر سکتا ہے تو جس تقدر اس نے زیادتی کر دی ہے اس کی

اجرت وی جائے کی ریمیلا سرتھی جس ہے۔

اگر کیڑے سکہ مالک ورزی نے باہم اختلاف کیا گیڑے ہے مالک نے کیا کہ بھی نے تھے تباہیے کا تھم دیا تھا گراؤنے قیم قطع کر کے ی دی ہے اور ورزی نے کہا کرنیس بلکرتو نے قیم سینے کا تھم کیا تھا تو تھم ہے کیڑے کے مالک کا قول تول ہوگا اور اس کوا عتیار ہوگا کہ جا ہے قیص لے کرورزی کواجرالتل دے دے یا درزی سے اپنے ابن کیڑے کی قبت نے لے بیٹر بیٹی ہے اور سن الله من السيجاني في شرح كاني عن فر مليا كما كراس صورت عن دونول في كواه قائم كئة ورزى كركواه تيول مول مكرية عاية البيان على إ اكر وهريز اوركير ي ك ما لك في اختلاف كياما لك في كما كديس في عصر بيدر تكفي كانتم ويا باور وهريز نے کہا کہ بین بلکہ زمفران سے دیکھنے کا تھم کیا ہے تو بالا ہماع کیڑے کے مالک کا قول آبول ہوگا یہ جدا تع میں ہے۔ ایک مخص نے ایک تغیر مصفر سے دیکتے کے واسلے کپڑ اوے ویا چرو تحریز نے کہا کہ عمل نے ایک تغیر سے دیگ دیا ہے اور مالک نے کہا کہ چوتھائی تغیر ے دنا ہے قد دوسرے رگریزوں کود کھایا جائے گا اگرانیوں نے کہا کسامیار تک چوتھائی تغیرے وسکتا ہے تو کیزے کے مالک کا قول تول موكا اور دحريز ك كواه تول مول كے بيميد مرتسى على باجارات كتاب الامل على لكما بكرايك حض في عام مواينا وانت ا كما زن كا تكم ديا اس في اكمار ديا بكر دونول في اختلاف كيا متاجر في كما كديس في اس دانت كي سواع دوامرا دانت ا كما زنے كاتكم ديا تما اور جام نے كيا كراى دانت كے اكما زنے كائكم كيا تما تو ستاجركا قول آبول موكا اور اگر جام نے وہى دانت ا كها ژاجس كے اكھاڑنے كا تھم كيا تھا محراس كے ساتھ متعل دوسرا دائت تھا كدو وہي اكمر آيا تو شامن شدو كا بي خلا صديس باوراكر جماح كوهم ديا كدبمر بدن بي محصود كرد بيا يهور اجرد بهم دونوس في اختلاف كياتوهم بمستاجر كاقول تبول موكا كيونك محمائ كي فرف سے پايا كيا ہے بيجيد مزهى على بينال رضى الشعندكى بماف عوايك كير اديا كداس بررونى وهن كر جمائ اورتكم ویا کما پی طرف سے جس قدر بی جا ہے ہو حادے جربراف نے جس میر کرونی وصن کر جما کروے دی چرکیڑے کے مالک نے کیا كمثى نے تھے بدره سرروكى دى تى اوركماتھا كدائے ياس د وال دينا اوراد فقط يا بھى سرروكى بر حاكى اور عراف نے كماكدا نے جھے دس سیر دی تھی اور کہا تھا کہ دس میرائے یاس سے قال دے اور ش نے دس میر برد حادی تو تول عراف کا قبول ہے اور قبا کے ما لک پرواجب ہے کہ دس سررونی اس کودے دے اور بھی اگر مامورش اختلاف کیا اور قباکے ما لک نے کہا کہ ش نے تھے پندروسیر رونی دے کرتھم دیا تھا کہ چدرہ سیراہے پاس سے بڑھادے اور شراف نے کہا کرتو نے جھے دس سیر دے کروس سیر بڑھانے کا تھم کیا تھاای کے موافق میں نے برحادی ہے تو قبا کے مالک کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس کی تصدیق کر کے دس سیررونی وے وے یا ہے كيزك قيت اوردى ميرروكى كي حك روكى في الدوه كيز الداف كا موجائ كاليميط ش بـ

ايددرزى كوكير ادياكاس كادبرى دونى اورقباى كراد د عاوراس كواستر ورونى د عدى اوراس ني كوجركر تياركروى

ے عہام بھینے لگانے والا۔ سے عماف رو فی وصنے والاجس کور حتیا کہتے ہیں۔ سے سیرے کیا سیر تھریزی و فیرہ جو نہایت کم ہوتا ہے مراد لیماً مناسب موقع ہے اگر چدمثال میں چندال افرورت فیل اورا متاو کا ترجمہ بیر بھی بنظر عام فیلی ہے۔

اوردونوں نے کام واجرت یرا تفاق کیا مگر کیڑے کے مالک نے یہ کہا کہ بیاستر میرانیس ہے قسم سے درزی کا قول تبول ہوگا یعی تسم کھائے کہ بیاسترای کا ہے ہیں اگراس نے متم کھالی تو وہ استر کیڑے کے مالک کولازم ہوگا اور اس کو جائز ہوگا کہ اس کو لے کر پہنے یہ كبرى من ب- اكركى وحولي كوكيز اوياكساس كوايك درجم عن كندى كرو على والوفي في الكوايك كيز اديااوركها كرية تيراكيزاب اور کیڑے کے مالک نے کہا کہ بیر میرا کیڑائیس ہے تو امام اعظم کے فزو کی وجو بی کا قول تبول موگا بیفاوی قامنی خان میں ہے اور وحونی کوحردوری منے کی بیرخلا مسی ہا ی طرح گرومونی نے دوئ کیا کہیں نے وہ کیڑا ما لک کووالی کرویا ہے تو ہی امام اعظم كنزويك كي حكم م كونكان كزويك وهو في ال صورت شل الن مهاوراك طرح براجر مشترك ان كزويك الن بوتام اورابام ی کے ول پرنتوی ہے بید فقاوی قامنی خان میں سے اور اگر کیڑے کے مالک نے کہا کہ بیر کیڑ امیرا ہے میں نے اس پر کندی كرنے كا بچنے تھم نيس ديا تما اور جو كيڑا تھے كندى كے واسطے ديا ہے وہ اس كے سوائے دوسرا كيڑا ہے تو اس صورت يس مالك اس كيڑے كو كے ليے اوراس پر محموا برت واجب ندہو كى اوراكر درزى كے ساتھ سينے قطع كرنے كے كام بس ايدا خلاف واقع بوتو ما لك اس كيز يكونيس فيسكنا بيمرورزى اس كى قيت كى حمان د عكا اوريكيز الى كے ياس اس كى ملك يس چوز تايز عاور بيدالقبيار دحوني كے مسئله يس وحوني كو حاصل فيس مواورا كروحوني سے ايساا ختلاف شدموا بلك يوں مواكد وحوني نے آكر كها كه يس نے تیرا کیڑا دھوکر کندی کردیا اور تھے پراجرت واجب ہوئی اور کیڑے کے مالک نے کیا کرتو نے پھوٹیس کیا بلکہ میں نے تیرے پاس یا تیرے کھرش یامیر ساس فلام نے جیرے پاس یا تیرے کھر بیس اس پر کندی کی ہے تو کیڑے سے مالک کی تقعد بیل شہو کی اور دھولی كاقول قيول موكايه

اس طرح اس کام کے مشابہ جس تقدر کام بیں اگر کام کرتے والے کے پاس وہ چیز موجود بواور دولوں نے اختلاف کیا تو سب من مين هم باوراكر دونون اس جزيرة بض شهول يا لك اس برة بض موقو ما لك كا قول قول بوكا بحراكر دهو لي في ما لك سے تم لینے کی ورخواست کی تو بیں اس سے اس طرح تنم ندنوں کا کدوانتداس کواس وجو بی نے تیس وجو یا ہے محریوں تنم لوں کا کدوانتد مجھ پر اس کے کیڑے کی دھلائی کے اس قدر دام واجب بین بیرخلاصہ سی ہے اور اگر وجو بی نے اس کوکوئی کیڑا ویا اور کہا کہ یہ کیڑا تيراب الى نے اليا حالانكم محرف باورنيت كى كدير ير عركي اوش بوقوا مام محر فرمايا كداس كو جائز نيس بكراس كو بہنے یا فروشت کرے لیکن اگراس نے دھونی ہے کہا کہ بی اس کوائے کیڑے کے موش لیٹا ہوں اور دھونی نے کہا کہ ہاں احجماتو جائز ہے بیڈناوٹی قاضی خان میں ہے فاوٹی ہے معتول ہے کہ کیڑوں کے مالک نے اپتاا پٹی اپنے چاروں کیڑے لینے کے واسطے دھولی کے یا س بھیجا پھر جب وہ لے کرآیا تو تین بی کیڑے نظے اور دھونی نے کہا کہ علی نے چاروں کیڑے اس کودے دیئے میں اور ایکی نے کہا کہ جھے یوں بی دے دیئے تھے گن کرنیس دیئے تھے آواس صورت میں کیڑوں کے مالک سے دریافت کیا جائے گالیس اگراس نے دونوں میں سے کسی مخص کی تقدیق کی تو وہی تصومت ہے بری ہوجائے گا اور جس کی اس نے محذیب کی اگر اس نے تتم کھالی تو برى بوكيا ادر اكرهم ے افكاركيا تو اس كے د مدروئ لازم بوگا يس اگر مالك فيروني كى تقدديق كى تو چوتھ كيزے كى اجرت واجب ہوگی اور اگر اس کی تکذیب کی اور دھونی نے قتم کھائی تو کیڑے کے مالک پر دھونی کے لئے اجرت کی تتم عائد ہوگی ہی اگر قتم کھالی توج متھے کیڑے کے حصر ایرت کی خصومت ہے ہری ہوجائے گابیعادی سے متقرقات فاوئی دیناری میں ہے کہ گازرے را جامدوسيم داوكه قصارت آن كى جم دوروز ويمن وى كردوواشت چندا نكه بلاك شديعى ايك دهو بى كوكير ااوراس كى دهلانى كے واسطے

عزد دری دی اور کہا کہ دوروز میں اس کو دھوکر دے دے اس نے نہ دھویا اور ڈال دکھا یہاں تک کہ آلف ہو گیا قال ضامن شو دیعنی شخ نے فرمایا کہ دھو لی ضامن ہوگا۔

ملاح کو چند کر گیہوں اس واسطے ویئے کہ فی کراد درہم اجرت پرمثلاً فلاں جبہ پہنچا دے جب مقام مشروط بردیکھا تو معاباء گذیر ہوا تو اختلافی صورت میں کس کا قول قبول کیا جائے گا؟

ع معنی جب اجارہ جس عین اجارہ مال مضمون ہوجائے تو امات ہے قاری ہوجاتا ہے اورا جارہ تیس رہتا ہے کہ اجرے بھی واجب نہ ہوگ ۔

جائے گا کہنا پ دے تا کہ جس قد رانا ج کم ہوا ہاں کی ضان لے اوراس کلام سے دوا خیال پیدا ہوتے ہیں ایک بیک امام جرگی مراد

یہ ہے کہنا پ دے تا کہ بقد رنتھان کے اپنے کرا بیش سے جوادا کر دیا ہوا پس لے اور دومرا بیک اناج بی بس سے جس قدر کم ہوگیا

ہاس قدروا پس لے جیسا کہ ظاہر انعظ سے مغیوم ہے پس اگر پہلا احتال مراد ہوتو بیتھ میسب ائر سے نزد کی بالا تفاق ہادرا کر دومرا

احتال مراد ہوتو امام اعظم کے نزد کیک مالک کو ملاح سے اناج کی صفان فینے کا اعتمار نہیں ہے گر درصور میک اس نے کوئی خیانت یا تقصیر کی

ہوتو البتہ صفان لے سکتا ہے اور اس پرفتو نی ہے میں معرات میں ہے۔

### ووم ي فصل:

### أجرت میں عیب پائے جانے میں موجراور مستاجر کے اختلاف کے بیان میں

ا گرموجرئے اجرت میں عیب یا کرمتا جرکووائیں کرنی جاتی ہیں اگر اجرت مال دین لینی درہم یا دینار ہوں یا سوائے درہم ووینار کے کوئی کیلی یاوزنی چیز اینے : مدخم الی ہو یا مال میں ہو جیسے معین کیڑا یا معین گیہوں ہوں پس اگر متاجر نے موجر کے قول کی تقديق كي توموجركو برحال بين واليس كرويين كالفتيار بخواه اجرت مال دين مويا عين موادرا كرمتاجرني اس كيول كي محذيب کی اور کہا کہ ش نے بچنے الی اجرت مینی عیب دارنیں وی ہے اس اگر اجرت مال دین ہو ایس اگرموجرئے تبغیر کرئے کے وقت كعرى اجرت ير فيضدكر في استيفا وحن كااقر ارته كيا بوفقا مثلاً دراجم وصول يان كااقر اركيا بوتو قيا سأمستاج كاتول تول بونا عاسية اوراستماناتم كساتهموج كاتول إول اوكااوراكرموج فونت بمندككر عدر مول يريااني اجرت ير بعدكرف ياستهاء حل كا اقر اركيا موتو موجر كے تولى فقد إلى ندى جائے كى اور نداس كے كواومتول موں كے بيرميد مى سے اور اگر كى مكان كرايد عمی کوئی معین کپڑ او یا اورموجر نے قبعنہ کرلیا چرحیب کی دجہ ہے اس کووالیس کرنے لایا اورمنتا جرنے کہا کہ بیرمبرا کپڑ انہیں ہے تو متاجر کا قول آیول ہوگا اور موجر نے عیب ہونے پر گواہ قائم کئے تو واپس کرسکتا ہے خواہ عیب تموز اہو یا بہت ہو پھراس کے درکرنے ہے حقد اجاره فنخ ہوجائے گا کیونکہ مقد ہے جس کا استحقاق حاصل تھا اس کا قبضہ جاتا رہا یس متناجر ہے سکونت کی قیت یعنی مکان کا اجرائش لے لے اور اگراس كيڑے يم كوئى ايسا ميب بيدا موكيا كرجس كى وج سے والي تيس كرسكتا ہے تو مكان كے اجرائش كے حماب سے بقدر حصر عب ایک داہی اے کا بیمسوط عل ہے ایک نے نے ایک مخص سے ایک بیت کرایے پر لیا اور دست تک اس عل خرید و فرد خت کرتار ما بھراس کو چھوڑ ااور ہو بچھاس میں برتن وغیرہ تھاس کی بایت اختلاف کیااور مالک بیت نے کہا کہ جس دن تو نے جھ سے کرایہ پر لیا ہے اس وقت میرسب میر سے مکان علی موجود تصاور سے نے کہا کہیں علی نے خودر کے بیل تو تیا ساما لک بیت کا تول مم کے ساتھ متبول ہو گا اور استسانا مستاجر کا قول متبول ہے اور بھی تھم طمان او غیر وبانی چیندوروں میں ہے کدا کر انہوں نے الى جيزين اختلاف كياجن كوعادت ورواج كيموافق متاج خودلا كردكمتاب ياتياد كرتاب اورموج نيس كرتاب تواس من قياس اور استحسان دو ملرح سے تھم ہوگا اور اس جنس کے مسائل میں حاصل میہ ہے کہ جو چیز الی ہو کہ جس کو عاوت کے موافق متاجرا بی ضرورت کے واسلے تیار کرتا ہے اس کی بایت مستاج کا قول تیول ہوگا اور اگر ما لک مکان ومستاج نے سوائے ان چیزوں کے جوہم نے بیان کردی جی مقارت مکان میں اختلاف کیایا درواز و کی تسب یا کی لکڑی کی نسبت جوجیت میں ڈلوائی ہے اختلاف کیا اورموجر نے <u>۔</u> بینی تمام اجرت میں وہ کیٹر او ہا **تحر حصہ جیں** شد ہاتو مکان کااجرائش ہمقابلے قمام کیڑے کے قرارہ سے کراس میں سے بفذر حصہ عیب کے واپس لے

کہا کہ جس وقت میں نے تیجے مکان دیا ہے اس وقت یہ چیز اس عن موجود تھی اور متاج نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے بنوائی ہے تو تشم کا ساتھ میں میں آتا ہے اور میں میں اور ایس میں موجود تھی اور متاج نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے بنوائی ہے تو تشم

كماته الكه كان كاقل تول موكار يجيدا على ب

محن دغیرہ مکان کی بھی ہوئی ایٹی پانتہ اوظی اور پرنالے پایت اگرا قتلا ف ہوتو ظاہر ہے کہ ایسی چزیں الک مکان

انوا تا ہے اور اگر مکان کے اندر میکی اور کی ایٹی وجرہوں یا گئی او خیاں یا کواڈر کے ہوں تو وہ متاج کی قرار دی جائی گواہ ہوج کے

دونوں نے اپنے اپنے کواہ قائم کے تو جن صورتوں می ہم نے متاج کا تول کرنے کا تھ دیا ہے ان صورتوں میں گواہ ہوج کے

تعل ہوں کے اور اگر مکان میں پائی کا کواں جگت بنا ہوا ہو یا چہ پچہ شدا یا ہوا ہوا ور متاج نے کہا کہ میں نے اس کو تیار کر ایا ہے اور

میں اس کوا کھا زلوں گاتو موج کا قول تھول ہوگائی طرح اگر محان میں گئی یاسترہ اُیا کازی کی ہوئی ہو یاا و نے ہوں تو ہی بھی تھے

ہما اس کوا کھا زلوں گاتو موج کا قول تھول ہوگائی طرح اگر محان میں گئی یاسترہ و پاکوری گئی ہوئی ہو یاا و نے ہوں تو ہی بھی تھی

ہما اس کوا کھا زلوں گاتو موج کا قول تھول ہوگائی طرح اگر محان میں گئی یاسترہ و گادرا کر اگوارت سے طبحہ ورکے ہوں جیسے سیدھی تو اس میں

ہما تا جرکا قول تو گئی ہوئی بیا ہو ہو مستاج کواس کے اکھا ڈیلنے کا افقیار ہوگا اورا گرا کھاڑنے نے یا لک مکان کو خررہ پہنی ہوتو میں مان کو خررہ پہنی ہوتو خصومت کے دوز جو بھوان تیا ہے تھا تھا ہوا ہوں گئی ہوئی ہوتو اس میں ہوئی ہوتو ہی ہوں تو ہوں گاتے ہوئی ہو تو گئی ہوئی ہو تا ہوں کہ ہوں تھی ہوئی ہو اس بھی ہو گھا ہوں گراہ ہو گا ہو ہوں گی تھے ہوں تو ہوں تو ہوں ہو ہو ہو گھا ہوا ہو گا ہوا ہو ہوں کو تو میں ہوں تو ہی سے موار میں ہو گئی ہو گو ہوں گو تو میں ہوں تو ہی سے موار ہو گھا ہو گا ہو ہو گئی ہو گا ہے ہو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہو گو گا ہوا ہو ہو گو ہوں تو ہو گئی ہو گھا ہو گو گھاں شہد تری کو گئی کے جھے کہ کو گور گوگ کو گوگ کو گا ہو گھاں شہد تری کو گئی کہ جھے کہ کو گھا ہو گا ہو ہوں تو ہو گھا ہو اس ہو گا ہو ہو گھا ہو ہو ہو گو ہوں تو ہو ہوں تو ہو تو ہوں تو ہوں تو تو ہوں تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہوں تو ہوں تو

اگر متاجر مکان میں سے چلا گیا گھر جو چنر ہی مکان میں ہیں ان کی نسبت اختلاف ہواتو جو چنر ہی مکان سے مرکب ہیں جے ورواز وارد در ہنداور چہتر وو فیروان میں مالک مکان کا تول مقبول ہوگا اور جو چنز ہی الگ جیں ہیے فرش اور برتن اور کی ہوئی کنریاں وفیروان میں متاجر کا تول تبول ہوگا ہے گئا کہ درواز وکا ایک کواڑ جڑا ہوا ہے اور ومراد کھا ہویا ومنی کی نبت اگر ہم معلوم ہوکہ ہے جہت میں ہے گر بڑی ہے تو موجر ہی کا تول تول ہوگا اور اگر ما کان میں سے کوئی بیت منہدم ہوگیا اور اس افتاد فی کیا ہیں آگر ہم معلوم ہو جو ہا کہ کہ بیان منبدم ہوگیا اور اس افتاد فی ہی انسان میں اگر ہم معلوم ہو جو ہا کہ میان کا تول جو گا اور اگر اور اس افتاد فی ہوا ہو ہا تھی کہ بیان ہیں ہی ہو جائے کہ بیان ہیں ہی ہو ہائے گا اور اگر مالک سے تعلق تو با لک مکان کا قول تجول ہوگا اور اگر اور ہو اس مناور میں ہو جائے کہ بیان ہو اس کا اور اگر اور کو اور اس افتاد کیا ہو گا کہ اور کو اور اس مناور کی ہوا ہو گا کہ اور کو اور اس مناور کیا کہ اور کو اور سے کہ کراہی میں ہو جائے کہ اور کو اور سے کہ کراہی میں ہو جائے کہ اور کو اور سے کہ کراہی میں ہو جائے کہ اور کو اور سے کہ کراہی میں ہو جائے کہ کہ کان کا اور کو اور ساتا جرکتے جو ل ہوں کے کہا کہ تول ہو تا ہوں کہ کہا کہ کو اور ہو گا کہ کان کا اور کو اور ساتا جرکتے ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہور کی ہور ہو گئی گئی تھم ہوں ہو تھی ہوں ہو گئی ہور ہو گئی گئی ہور ہو گئی ہو گئی ہور ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہور ہوگئی گئی ہو گئی ہور ہوگئی گئی ہو گئی ہور ہوگئی گئی ہو گئی ہور کہ ہور ہوگئی ہو گئی ہور ہوگئی گئی ہو گئی ہور ہوگئی ہو گئی ہور کئی ہور کئی ہوگئی ہور کہ کا دور کیا تھیار کیا تھیار کیا جائے گئی ہور سے گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہور ہوگئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہور ہوگئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہور کئی ہو گئی ہو گئی ہور کئی ہوگئی ہور کئی ہور گئی ہو گئی ہور کئی ہوگئی ہور کئی گئی ہور کئی ہور کئی ہوگئی ہوگئی ہور کئی ہوگئی ہور کئی ہوگئی ہور کئی ہور گئی ہور کئی ہوگئی ہور گئی ہو

ا استراده وزکل با چنانی وغیره کام ده جو کلی مهنت به آزیک سیعیره بیتایی در ۱۹۰۰ اشاره به سال شرکت برسال و موف ۱۵ تا بارت د

مکان منکر ہے اس واسطے ای کا قول تبول ہو گا اور اگر ایسا اشکال بیش ندائے بلکہ اس مناعت کے دانا کاریا تفاق بیان کریں کہ الی ممارت میں اس فقد رفرج ہوتا ہے جس فقد رموجر یا منتاجر بیان کرتا ہے تو جس کے قول پر اتفاق ہواس کا قول تبول ہوگا یہ مجیط میں

ا كرمكان كوروازه كودكوارول عن سايك كرايزا بواور دومرا درواز ومطق بوادركر بوع عن اختلاف كياتو ما لك مكان كا قول قبول موكا بشرطيكه بيشنا خت بوجائ كديركرا بوا لكي موسئ كے جوڑ كا بود اگر منقول بوتو اس عن متاجر كا قول قبول ہوگا اور اگر کسی بیت کی جیت بھی تعشی وحتیاں بڑی ہوں ان بھی ہے کوئی دھنی کر بڑی اور مکان بھی بڑی رہی اور مالک مکان نے کہا کہ بدومن ای جیت کی ہے اور متاجرتے اختلاف کرے کہا کہیں بلک مری ہے اور بدظا ہر ہوا کہ اس دمنی کی تصوری اور عیت کی دهدیوں کی تصویریں بکساں وموافق ہیں تو حتم کے ساتھ مالک مکان کا قول آندل ہوگا اگر چہ دھنی منقولہ ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرانی بوے مکان میں سے ایک منول کرایہ پر لی اور ایک درہم ما مواری کرایٹم ہرا حالا تکاس مکان میں کوئی رہتا تھا چر مالک مکان متناجر کومکان می لایا اورمستاجراورمنزل کے درمیان تخلیہ کرے قبعنہ کرا دیا اور کہا کہ اس میں رہا کر پھر جب دوسرام بین شروع ہوا تو بالك مزل نے متاج سے كراي طلب كيا ہى متاج نے كما كه ش اس مزل ش د إنين موں جھے اس مزل ش د بے سے فلال معنص نے جومکان میں رہتا ہے یا عاصب نے روکا اور ماقع ہوا حالانکہ مستاجر کے پاس کوئی مواہبیں ہےاورو وساکن اس امر کا مقر ہے یا ملکر ہے تو ساکن کے قول پر التفات نہ ہوگا ہی اختلاف فقام وجر دمیتا جر بی رو کیا ہی اگر دفت بزاع کے میتا جراس میں رہتا ہوتو ما لک مکان کا قول تبول ہوگا اورمستاجر پر کرار یواجب ہوگا اور اگر اس دفت مستاجر کے سوائے دومراجھ ساکن ہوتو مستاجر کا قول تول ہوگا اور اس پر کرامیدہ اجب نہ ہوگا ایک تفس نے ایک درہم ما ہواری پر ایک مکان کرامیہ پرلیا پھر جب مہینہ شروع ہواتو موجر نے کرا پیر ظلب کیا لیس متناجر نے کہا کہ تو نے جھے عاریت دیا تھایا بلا کرایہ مجھے بسایا تھا اور ما لک مکان اس ہے مکر ہے اور دونوں کے یاس کواہ نیس جی تو متم کے ساتھ رہنے والے کا تول قبول ہوگا اور اگر دونوں کے یاس کواہ اور قائم کئے تو مالک مکان کے کواہ مقبول ہوں گے ای طرح اگر ساکن نے کہا کہ بیرمکان تو میرا ہے تیرااس میں پھھٹی نہیں ہے تو تھم کے ساتھ ساکن کا قول قبول ہوگا اوراگر ساکن نے کہا کہ بیدمکان فلاں مخف کا ہے اس نے جھے اس کی برواشت کے واسفے دکیل کیا ہے تو ساکن کا قول تبول ہو گا اور مدمی کے مقابل مین تصم قرار دیا جائے گا۔

ایک مخص نے دومرے مخص سے ایک منزل اس شرط سے اجارہ پرلی کداس کا کرایہ یہ ہے ۔۔۔۔۔ ایک

اگر متاج نے کہا کہ فیصے بیرمکان بر کردیا ہے ہی بی کو کرایہ تھے پیل ہا ہے اور موج سنے کہا کہیں بلکہ میں سنے تھے

کرایہ پر دیا ہے تو اج ت کے بارہ میں متاج کا قول آبول ہوگا اورا گردونوں نے گواہ قائم کئے قو موہوب لدے گواہ متبول ہوں گے اور

بیاس وقت ہے کہ ماکن نے بھی ایسل کرایہ کا اقر ارز کیا ہواہ دا گراس نے ایسل کرایہ دیے کا اقر ارکیاہ و پھر بہہ یا عاریت کا دموئی کیا

ہوتو اس کی تقعد میں زکی جائے گی اور اس پر کرایہ واجب ہوگا گیاں اگر گواہ قائم کر ہے ایسانہ ہوگا اور متاج کو خیار دیت حاصل ہوتا ہے

برطیک اس نے بھی دیکھانہ ہوئیں اگر دونوں نے اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ تو نے اس کو و کھا ہے اور متاج نے کہا کہ میں نے

میں دیکھا تھا تو ای کا قول تجول ہوگا پھر جب اس نے نہ و کھنے کی تم کھا لی تو واپس کر دے گا گیاں اگر گواہ قائم ہوں کہ اس نے دیکھا تھا

تو اور ایس ٹیس کر سکتا ہے بیچیا جس ہے۔ اگر ایک میرینہ کے واسلے ایک مکان کرایہ پر لیا پھر متاج نے دعویٰ کیا کہ موج نے بعد اجارہ

کے میرے ہاتھ یدمکان فروخت کردیا ہے اور موج نے اتکار کیا بھراس کے بعد دت گررگی تو مشار کی نے فر مایا کہ دت گرشتہ کا اجارہ الازم ہوگا کیونکہ دونوں نے اجارہ واقع ہونے پر اتفاق کیا ہے اور بھے طابت نہیں ہوئی بہ فادئی قاضی خان میں ہے۔ ایک فض نے دوسرے فض سے ایک من سے ایک من اس کے میال کا فرج انکان میں دہ بہت کہ اس کا اور میان میں دہ بہت کہ اس کا اور اجارات فاسدہ کے اس کے میال کا فرج انحاد سے اور کا فاست کر سے تو اجارہ قاسد ہے اور اگر متاج نے سکونت کی تو مش اور اجارات فاسدہ کے اس پر ایک واجب ہوگا اور اگر متاج نے کہا کہ میں نے تیرے میال کو فقد دیا ہے اور موج نے کہا کہ فیس دیا ہے تو موج کا تول جو لا ہوگا اور مستاج کے گواہ مقبول ہوں کے اور اگر دی درہم پر ایک میمینہ کے واسطے ایک مکان کرایہ پر لیا اور اس میں ایک یا دوروز رہا پھر یہ مکان بدل کر دوسر سے مکان میں چلا گیا تو موج کو پورے میونہ کا کراپہ طلب کرنے کا اختیار ہوگا پھراگر مستاج نے کہا کہ میں نے ایک روز بی کے واسطے کرایہ پر لیا تو آئی کی تو فرق کے واسطے کرایہ پر لیا تو آئی کی تو گول ہوگا۔

ایک شخص نے کوئی داریا ہیت ایک مہینہ تک رہنے کے داسطے کرایہ برلیا اور مالک مکان نے اس کو کنجی وے دی چرجب مہینہ کزر کیانو مالک نے کرایہ طلب کیا ہیں

ایک بخص نے ایک سال کے واسطے مکان کرایہ پردیا پھر جب سال گر رکیا تو ستاجر ہے مکان لے کراس میں جماز ووے کرفو در بہنا شروع کیا اور ستاجر نے کہا کہ اس میں برے درہم تھے کہ تو نے جماڈ کر پھینگ دیئے ہیں اگر مالک مکان نے اس کے تول کی تقد اپنی کی تو ضامی ہوگا اور اگر افکار کیا تو تتم ہے مالک کا تول ہوگا یہ کیرٹی میں ہے۔ اگر کی شخص نے پکھدت معلوم کے تقد اپنی کی تو ضامی ہوگا اور اگر افکار کیا تو تتم ہوگا اور اگر افکار کیا تو تتم ہوگا اور اگر افکار کیا تو تتم ہوگا ہے کہا کہ کو بر سے ماکر کی جمام کی جن تو مالک تمام کی جن تو مالک تمام کی جن تو مالک تمام کی تو تو تو ایس تھا تول ہوگا اور اگر اجارہ کی مدت گر رہے بر جمام کے اندر بہت می راکھ وگو بر نظر آیا اور مالک تمام نے کہا کہ گو بر میر اسے اور مستاجر نے کہا کہ میں اس کو اٹھوالوں گا لیس آگر رہے معلوم شہوکہ دیے برجمام کرابید سے سے چشتر مالک تمام کے یاس تھا تو مستاجر کا تول ہوگا میرا ہے گا کہ کو کہ میر اسے اس کو ان تول ہوگا میرا ہے جاتھ کے باس تھا تو مستاجر کا تول ہوگا میرا ہے جس اس کو اٹھوالوں گا لیس آگر رہے معلوم شہوکہ دیے گو برجمام کرابید سے سے چشتر مالک تمام کے یاس تھا تو مستاجر کا تول ہوگا

اور دایکی نسبت بیتم ہے کہ اگر بیدا کھ متاج کے قل ہے جی جوئی ہے اور دو مقر ہے اوالی پراس کا انفوانا واجب ہوگا اور اگر اس نے انکارکیا کہ میر سے قل ہے نیس ہے جو آئی ہوگا بیجیا بی ہے اور اگر کی جورت نے کوئی زیور معلوم سے ہورا اگر کی جورت نے کوئی زیور معلوم سے ہورا کہ پہنے کے واسطیا جارہ پر لیا تو جا تر ہے اور اگر اس نے اس دو تر یہ تا ہے اور کورت کو پہنایا تو ضامن ہوگی اور اس پر پھھاج سے واجب نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اور زیور کے مالک نے کہا کہ تو نے ہود پہنا ہے اور جورت نے کہا کہ بیس نے غیر کو پہنایا ہو قا ور اگر دونوں نے اجرت بیس اختلاف کیا اور اس کے میں بین کہ دونوں نے اجرت بیس اختلاف کیا اور اس کے میں بین کہ دونوں نے اجرت بیس اختلاف کیا اور مالک نے کہا کہ تو نے خود پہنا ہے ہو پر کر ایدواج ہو ہو گیا ہوگی اور اگر نے اور مشارکی نے فر مایا کہ جو تو دونوں کا در اگر ہوگئر ہے کہ دونوں کے اور مشارکی نے فر مایا کہ جو کہ تا چا ہے گئر کر گیا ہوگیا نو کا در اگر خورت کی بات متجول ہوگی اور اگر زیور گفت ہوگیا تو زیور تلف ہوگیا تو زیور تلف ہوگیا تا پالھا تھ تو زیور کے مالک کو افتیار ہوگا کہ کورت کی بات کی تھد لی کی تھر لی کو گئر کے اس سے متمان کیا در اجرت شد کی چنا نچھا کر غیر کو پہنا تا پالھا تھ الی کو افتیار ہوگا کہ کورت کی بات کی تھر لی کی اس سے متمان کے اور اجرت شد سے گی چنا نچھا کر غیر کو پہنا تا پالھا تھ

اگر ما لک نے اس کی سختے ہے گہ و حورت کو حمان ہے ہے گہ کرد یا گھر ما لک کا قول ہوگا اگر ٹو کے ما لک اور متاج می
سواری لینے ہے پہلے اختا ف ہوااور متاج نے کہا کرتو نے بھے کوفہ ہے بندا دیک دن دورہ می کراید یا ہے اور ما لک نے کہا کہ می
سواری لینے ہے پہلے اختا ف ہوااور متاج نے کہا کرتو نے بھے کوفہ ہے بی اگر ددؤوں ہے کی کے گواہ نہ ہوں تو بہتی می لینے کے
بعد دونوں آ دی مقد پھر لیں اور اگر دونوں می ہے کی نے گواہ قائم کئے تو اس پر تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ فی آئی کئے تو امام
بعد دونوں آ دی مقد پھر لیں اور اگر دونوں میں ہے کی نے گواہ قائم کئے تو اس پر تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ فی کہ اور اس کے گواہ دیک دی
اصفہ ہے اور بھی امام الدیوست اور امام تھی کا قول ہے بیچیا ہی ہے۔ اگر کی تھی نے کی موضع معلوم تک کوئی ٹو کرایہ پر
کیا اور بھان نہ کیا کہ اس پر کیا تا دے گا بھر اگر دونوں نے بھی اس ہے۔ اگر کی تھی نے کہ موضع معلوم تک کوئی ٹو کرایہ پر
کیا اور بھان نہ کیا کہ اس پر کوئی تی اور اس کے اس کوئی تام اور دورہ کر دیا جائے گا اور اگر متاج راس پر کوئی تی لا دیے کہا یا
خود موار ہو گیا تو استحسا فاس پر وہ کرایہ بو جو ای اور کوئی غلام اجارہ ور کیا یا اورہ کر متاج راس پر کوئی تی اورہ کی ہے۔
ام اورہ کیا ہے تو اس بی تی تھی ہے اگر کی تھی نے ایک ٹو کرایہ پر لیا اور موج نے بدوں زین ونگام کے اس کو دیا اور کہا کہ کی اورہ کرایے کہا کہ بی نے تھے ہے می نو کا می کوئی تی اورہ کی اس کے تو کرایے پر لیا اور موج نے بدوں زین ونگام کے اس کو دیا ورکھا کہا کہ بی نے تو کی ایک تھی نے اس کوئی گئی تو کوئی کی تھی ہے۔

اگرمین نے بھی تیزن افعداد ہے کوفہ تک اجارہ لئے قوجا از ہادہ جہ اجارہ جا از نظیم الکرموبر نے بھی تیزن او کی دوسر سے مخص کے ہاتھ فردخت کے یا بہہ یاصد قد دیا اجارہ یا عادیت یا ود ایست دیئے گھر متنا ہر آیا اور اس نے وہ جالور کی دوسر سے فعل کے ہاتھ میں پائے اور اپ اجارہ کے گواہ بیش کرنے چاہے ہیں آیا تحول ہوں گے یا نیش قو اس کی دوسور تیں ہیں یا قو موہر موجود ہوگایا خارب ہوگا ہیں اگر وہ حاضر ہوتو متنا ہر کے گواہ تبول ہوں گا گر چیمو ہرا قر اد کرتا ہوکہ تی نے اس کواجارہ پر دیئے ہیں اور جب کواہ متبول ہوئے اور موجر نے وہ جائور کی کے ہاتھ فروشت کردیئے ہیں ہی اگر کی عذر کی وجہ سے مثلا اس پر ایسا قر ضر تھا کہ اس کی وجہ سے مقید ہوتا تھا اس نے قروضت کر کے قر ضرادا کیا تو متنا ہر کوان جائوروں کے لینے کی کوئی راہ نیس ہے اور اگر اس نے بلا عذر فروخت کے جی تو متنا پر سے جائوراس کود لائے جا کی کے جی تو متنا پر ایسا قر متنا ہر ای وہ اس تک کہ اس تک کہ اس کی کہ جی اور اگر اس نے اور اگر اس نے فروخت کی کو جی متا پر ایسا وہ متنا ہر ان جائوروں کا مستحق ہے بیاں تک کہ اس تک کہ اس تک کہ اجارہ کی منفحت تمام حاصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قدیش یا جب وہ سے ہوں قومتا ہر ان جائوروں کا مستحق ہے بیاں تک کہ اجارہ وہ جائی منفحت تمام حاصل کر لے کسی کو اجارہ پر یاصد قدیش یا جب دی ہوں قومتا ہر ان جائوروں کا مستحق ہے بیاں تک کہ اجارہ وہ کی منفحت تمام حاصل کر لے

کے بید خروجی ہے۔

اگر کوئی ٹوکرایے پرلیااورموجر نے کیا کہا کے لفام اجارہ کر لے کہ تیری اورٹو کی جید کرے گااور کراہی سے اس کااور ا نو کا نفتہ دے دینا تو یہ جائز ہے چرا کراس نے غلام کواس کا نفتہ اور ٹو کا نفتہ دیا اور اس کے پاس سے چوری کمیانیس اگر ٹو کے ما لک نے اس کی تصدیق کی واقر ارکیا تو متاجر بری ہو کیا اور اگر دونوں نے غلام کرایہ پر لینے کے تھم یا غلام کونفقدوے دیے کے تھم دے د بینے شل اختلاف کیاتو شؤ کے مالک کا تول تول ہوگا ہے میربیش ہے۔ متاجر پر لازم ہوگا کہ غلام کوا جار و پر لینے کے گواہ سا دے اور اگرمتا جركواس فظام اجاره لين كواسطه كل كياادراس كي بعداس في كواه كائم ك كديس في قلام اجاره ير الياادر فلام في اقراركيا كمين في متاج في فنقد وصول كياتها حين بير إلى عضائع ياجوري وحيا اورموج في الكاركياتو غلام كاقول قبول موكا كونك جب غلام كا اجاره ير لينا تابت موكيا تووه غلام موجرى طرف عد معتدر فقة كرايدومول كرف كاوكل موكيا اورجونف قرضده صول كرف كاوكل مواكراس في كها كديس في قرضده صول كرايا محرير بياس كلف موكياتواك كاقول تول موتاب يسايها ى يهال ب يدذ خيره يس ب اوراكر تؤك ما لك في اقراركيا كديس في مستاج كوتهم ديا تما كدغلام كونفقدوب وي حراس فينيس ویا ہے اور غلام نے اقرار کیا کہاس نے دیا ہے و غلام کا قول قول جو گائے میں ہے۔ اگر کوئی ٹو آمدورونت کے واسطے مین اوائی جوائى كرايه كيا اور شؤوالا راسته يسمر كياتو اجاره تدوي كايس اكراس في كوئى فض اجاره يرركه لياتا كد شؤى بروا دست كري توجائز ہادراس کا کرامیمتاج پرواجب ہوگااور جو کھاس نے دیا ہاس کومیت کے واراق سے واپس نیس لے سکتا ہے اور اگر متاجراور میت کے دارتوں میں اختلاف بواادروارتوں نے کیا کہ عارے باب نے تھوکو بیٹواس شرطے کرایہ پرویا تھا کہ اس ٹو کاخر چہ سب تحدير پڑے اور مستاجرئے اس سے انکار كيا تو مستاجر كا قول تيول ہوگا اور اگر دونوں قريق نے گواہ قائم كئے تو وارثوں كے كواہ تيول موں مے اور اگرایک محص نے دو محصول سے بعداد تک جانے اور آئے کے واسطے ایک ٹو کرایہ پرلیا بھر دونوں میں سے ایک نے کہا ك بم نے تھے يوٹووس درہم على كرايد يرديا باوردومرے نے كياكہ چدره درہم على بن اگر معقود عليد يعنى سوارى حاصل كرنے

ے پہلے دونوں نے اختلاف کیا اورسب ش کسی کے پاس کواہ بیل میں اور متاجران دونوں کی تکذیب کرتا ہے اور پانچ درہم براجارہ کا دمویٰ کرتا ہے تو دونوں سے ہرا کیک کے حصر میں باہمی تم لی جائے گی اور اگرسب نے باہم تم کھالی تو قامنی پورے ثو کا اجارہ تنح کر

وے کا جیما کہ مال مین کی آٹا ٹی حم ہے۔

اگرمتاج نے دونوں میں سے کی کی تقدیق کی مثلا دن درہم پراجارہ ہونے کا اقرار ایا توجس کی تقید بق کی ہاس کے حصد على بالهى تتم واجب بين باوردوس محض كحصد على جويتدره درجم يراجاره كادكوى كرتاب بالمم موكى بحراكردونو ل مشم كهالى اورايك موجريا دونوى في قامنى سي في كادرخواست كي توبالاجاع حدد فالغد كاعقد قامني في كرد سد كااور حد موافق كا اجارہ پانے درہم پر باتی رہے گا چنا تجے ووٹول میں سے ایک سے مرجانے کی صورت میں ہوتا ہے اور اگر معقود علیہ می منفصت حاصل كرنے كے بعد ايساا خلاف بوالو حتم كے ساتھ مستاجر كا قول تول بوگاادر اگر دونوں موجروں نے اپنے اپنے دموى كے كوا و قائم كئة ہرایک کے واسلے اس کے نصف وجوئ کی ڈگری ہوگی ہیں پندرہ کے مدال کے لئے ساڑ سے سامت درہم کی اور دس کے مدال کے واسطے یا کے درہم کی ڈکری ہوگی میسب اس صورت میں ہے کہ بدل میں لین اجرت میں اختلاف کیا ہواور اگر مقدار معقو وعلیہ لینی مقدار سیر میں اختلاف کیا مثلا ایک موجرنے کہا کہ ہم نے سینے مدائن تک کے لئے کران پردیا ہے اور دوسرے نے بغداد تک کہااور مقدار کرانیہ يرسب نے الفاق كيا ہى اگر موار موجائے سے پہلے ايسا اختلاف كيا مود متاجرئے دونوں كى محذ يب كي اور جهاں يك دونوں اقرار کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ دورتک کے مقام تک کرایہ لینے کا دمونی کیا تو ہرا یک کے حصد میں یا ہی تھم واجب ہوگی پس اگر سب نے حم کھالی اور قامنی سے سی کی ورخواست کی تو قامنی ہورے ٹو کا اجارہ سی کردے گا اور اگر متناجر دولوں میں ہے کسی کی تقد بی کرتا ہوتو جس کی تقد این کرتا ہے اس کے حصہ بی باجی حتم واجب ندہ وگی فقا دوسرے کے حصہ بی واجب ہوگی پھر اگر دولوں نے حتم کھالی تو اس کے حصد کا مقدر تنے ہوگا اور موافق کے حصد کا مقدیاتی رہے گا اور بالاجتماع اس کے حصد کا اجارہ جائز رہے گا اور بیاس وقت ہے کہ سواری لینے سے پہلے دونوں نے باہم اختاا ف کیا مواور اگر موجروں کی مساهت تک سوار موجائے کے بعد اختلاف کیا ہوتو حتم کے ساتھ متا جرکا قول تبول ہوگا اور اگر سب نے اپنے اپنے گوزوقائم کے حالانکد متاجر دونوں کی مقد ار مسافت سے زیاد و دور تك مسادلت كادكوى كرتا بي ومتاجر كركواه أبول موس كي بيميد على بيد

ایک مختص نے ایک غلام اس واسطے اجارہ پرلیا کہ اسکا خط بغداد کو لے جائے پھر مستاجروا جیر میں اختلاف و اتنع ہوا پس اختلاف ہوگا ہے۔

ایک شخص نے شن کل کرایہ پر لی اور حمال نے کہا کہ تو نے میدان کل مراولی ہیں مینی تیری غرض کمل ہے میدان کل تھی اور
متا نہ نے کہا کہ بیں بلکہ یں نے اونٹ مراولیا ہے ہیں اگر کراہیا سلا اُن ہو کہ جس ہے میدان کل کراہ پر ٹی جاتی ہیں تو حمال کا تول
قبول ہوگا اور اگر کراہیا س لا اُن ہو کہ جس ہے اوشٹ کراہ پر کے جاتے ہیں تو متا پر کا تول ہوگا کیونکہ کل کا اطلاق جس طرح
میدان پر ہوتا ہے ایسے بی اونٹ پر ہوتا ہے ہیں اس لفظ کے ہو لئے ہے مراوج ہول مری ہی ہی خرودت ہوا کہ کراہ کے انداز ہے اس لفظ
کی مراوطا ہر کی جائے مید میدائر تھی ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام اس واسط اجارہ پر لیا گداس کا خط بغداد کو لیے جائے ہم متا جرو
کی مراوطا ہر کی جائے مید میدائر تھی ہے۔ ایک شخص نے ایک غلام اس واسط اجارہ پر لیا گداس کا خط بغداد کو لیے جائے ہم متا جرو
اچر میں اختیاف واقع ہوا ہیں آگر کام پورا کرنے ہی اختیاف ہوا اور منکر دونوں ہی ہے مرسل لینی ہیں جو والا ہوتا ہے تو ای کا تول ہو
گا چنا نچہ ہائع اگر مجھ میر دکرو سے کا مرگ ہواور مشتر کی منظر ہے قومشتر کی کا قول تجول ہوتا ہے اور اگر وونوں نے اجرے ادا کرنے ہی

اختان کیاتو غلام کا تول ہوگا ہے۔ یہ جسل ہے۔ ایک فض نے ایک غلام اس واسط جارہ پرلیا کہ اس کا خط بغداد کو پہنچا ہے کا مرائل نے کہا کہ بھرے پاس فو خلام کے کہا کہ بھرے پاس فو خلام کے کہا کہ بھرے پاس فو خلام کے کو اول نے کہا کہ بھرے پاس فو کہ بھر اور کرویے کا مرگل ہے کہا کہ بھرے پاس فو کا کے کو اول نے واجب ہیں کو ذکر وہ معقو وعلیہ پورا کرویے کا مرگل ہے ہیں اگر اس نے کواہ قائم کے کہ قلام نے محقوب الیہ کو خط دے دیا ہے تو جو امر کو اور وہش خصم کے خود اقر اور سے تابت ہونے کے سے اور غلام کی اجرت مرسل پر واجب ہوگی مرسل الیہ لینی جس کو پاس بھر ہوا ہے۔ کہ بال بھر اور اور جب ہوگی مرسل الیہ لینی جس نے غلام کواس کی اجرت مرسل براوا کروسیے کو اور اور بس ہوگی ہوس کا اور اگر غلام نے کہا ہوئی کے کہ بین غلام خوا میں ہوئی ہو جس کے اور اگر غلام نے کو اور پیش کے کہ بین غلام کو ایک کی اجرت ہو گئی ہوتو ہی بھی تھم ہوا در اور بھر واجب ہوگی ہو ہو ہیں ہو گئی ہوتو ہی کہا کہ جو پاید آیا تجرب یا گدھا ہو وہش کے اور اگر غلام نے موجب ایک گو ہو ہو گئی ہوتو ہی گئی ہوتو ہی ہوگی ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہوتو ہی کہا کہ جو پاید آیا تجرب یا گدھا ہو دوہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہوتو ہو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہو ہو ہو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہو ہو گئی ہوتو ہو ہو گئی ہوتو ہوتوں ہو گئی گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہو گئی ہوتو ہوتوں ہوتو گئی ہوتو ہوتوں ہوتو ہوتوں ہوتوں گئی ہوتو ہوتوں ہوتو ہوتوں گئی ہوتوں گئی ہوتوں گئی ہوتوں ہوتوں گئی ہوتوں گئی ہوتوں ہوتوں گئی ہوتوں گ

ا بیک فخص نے کوئی غلام اپنے ساتھ سلائی کا کام کرنے کے واسطے کی قدر مایواری اجرت معلومہ پر کرایہ کیا پھر درزی نے اجارہ لینے ہا نکار کیااور دوئی کیا کہ بیفلام میراہ ہاور غلام کے مالک نے اجارہ دینے پر گواہ قائم کے اوراس مقدمہ میں دونوں نے ایک مینتک قاض کے پائ آمدورفت رکی گرا الک کے گواہوں کی مدالت تا برت ہوئی اور درزی نے انکاراجارہ ہے ہیں اور بعد

می غلام سے کام لیا ہے تو اس پرتمام مدت کا کراہ واجب ہوگا اورا کروہ غلام حالت انکار سرم لائی کا کام لینے بی مرسیاتو ، تا ہر پر
کی غلام سے کام لیا ہے تو اس پرتمام مدت کا کراہ واجب ہوگا ای طرح اگر مستاج نے کہا کہ یہ تحق ای مدی کا غلام ہے گریس نے اس کو
ازروی فصب کے لیا ہے لینی اجارہ پرتی لیا ہے اور پائی مسئلہ بھالہ ہے تو بھی بھی تھی ہے ہی برخی بھی ہے۔ اگر کی قض
ان اجارہ پر کی گراس کا یک پھر اور چکر لوٹ کیا تو پیغیر ہے اوراس کواجارہ ترقی کردیے کا افتیار ہے ای طرح اگر بیت
منہدم ہو گیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو دوصور تھی ہیں یا تو مدت انصار بھی اختلاف کیا یا اصل انصار میں
اختلاف کیا اور ان دونوں صور توں میں ایسانی تھم ہے جیسا کہ پائی منقطع ہوئے کی مدت میں یا اصل پائی منقطع ہوئے میں اختلاف کیا تو اصل
کرنے کا تھم نہ کور ہوچکا ہے یہ ذخیرہ میں ہے بغداد کیا گیا اورٹ کراہے پرلیا گرددئوں نے خروج کے وقت میں اختلاف کی تو اصل
خروج میں مستاجر کا قول تول ہوگا ایسانی راہ کی تھیاں میں جرطیکہ دونوں دائیں بورا اوراگر کوئی داورشوار ہوتو اس کا بیان ہوجانا طروری ہے بینظا صدی ہے۔

اليي صورت كابيان جس مين قاضي اجاره فنخ ندكر عايم

ووآ دمیوں نے بلداد الے کوف تک اجرت معلومہ پر ایک ٹو کرایہ پرلیا چر جب کوف میں میچے تو دونوں نے قامنی کے یاس نائش كى اورايك نے دعوى كيا كديم نے ظال محض بوف تك آمدوردت كواسف كراي برليا ہے اور دوسرے نے كيا كديم نے مكد تک آمدورات کے واسطے اس سے کراہ پرلیا ہے اور دولوں میں سے کس کے پاس کوا ویس بیل تو قاضی عم د سے گا کہ بیٹو فلال فائب کی ملک ہے اور اس تھم کے عمن میں اجارہ واقع ہونے کا تھم نددے گا اور جرایک کودونوں میں سے ممانعت کردے گا اور جہاں تک ك واسط كرايكر في كا مرى به وبال ندجائ اوراكر دونوس في ايك شيكا واوي كيا تو قاضى دونول كوان ك اتفاق برجهوز و عا لین جس پر شنق ہوئے ہیں ای پر دہیں اور اگر دونوں نے کرایہ کے دون پر اینے اپنے گواہ قائم کے اور دونوں فرایق گواہوں کی عدالت ثابت ہوئی تو قاضی اس ٹوکودونوں کے قبضہ جی چیوڑ دے گا اور دونوں میں ہے کی کو پیٹلم ندوے گا کہ جس مقام تک کرایہ ہر لين كامرى بدوبان جائے اور موافق الى رائے كودول كوئكم كرے كاكراس تؤكونندوي بشر فليكر قاضى كواميد بوكداس كا مالك آ جائے گااوراگراس کے آنے کی امیدند ہواؤاس کو فقائد دینے کا تھم نددے گا بلک دونوں کواس کے فروشت کرنے کا تھم کرے گااور جب ملکم قاضی دونوں نے اس کو فروشت کیا تو اس کا شمن دونوں کے پاس رہنے دے گا اور اگر دونوں نے قامنی کے تکم سے اس ٹو کو چکھ کھلا یا ہواور قاضی کے نزد یک ثابت ہو کیا تو قاضی ان کوشن ہیں سے اس قدر دے دے گا بیٹا تار فائیہ ہیں ہے۔ اگر دونوں نے درخواست کی کہ جو کرایہ ہم فے تو کے مالک کودیا ہے دوہم کودیا جائے تو تددیا جائے گا کیونکہ اس میں تعنیا میل الالغائب لازم آتی ہے کین اس کے دام ان دونوں کے پاس موقو ف رہیں گے بیال تک کدوونوں گواہ 5 تم کریں کرٹو کا ما لک مرکبااور قاضی کو بیلمی اختیار ہے کہ ان دونوں کی ناکش کی ساعت ندکرے اور ندان کو فنقہ دینے اور قرو شت کرنے کا تھم دے کیونکہ اس میں ایک طرح سے نضاع مل الغائب ہاورایک وجہ سائ میں عائب کے مال کی حفاظت ہالی وجہ سے قامنی مخارے کہ جس طرف بی جا ہے توجہ کرے یہ کانی میں ہے۔اگر دو مخصوں کے بقداد ہے کوفہ تک آمدورفت کے واسطے کرایہ پرلیا اور کوز من پانچ کر ایک مخص کے تل میں مصمحت ظاہر ہوئی کہ بغداد کووالیں نہ جائے اور منظ اجارہ کے واسلے بیعذر ہوالی اگر منظ اجارہ کے واسلے قامنی کے پاس مرافعہ کیا اور دونوں

نے اتفاق کیا اور ایک نے دوسرے کی تقد بی کی اور دونوں نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی اس میں پھی تعرض نہ کرے گا اور اگر ہا وجود اتفاق کے گواہ قائم کئے تو قاضی اجار وقتے نہ کر سے گا کیونکہ اس میں تضاعلی افغائب لازم آتی ہے لیکن اگر بنظر خیر وحفاظت عائب کے جا ہے تو بید صف جس کوا کیے مختص جموز تا ہے اس کے شریک کو ہے۔

كتاب ين فريايا كرقاضي جاب توجوفض واليس جانا جابتا ہے اس كے باتحد تمام ثوكراميد يرو مدد ساور معنى اس كے سي جیں کہ آ دھا اس کے پاس کرایہ پر ہے دور ہے و ساور بیا دھا جس کوایک نے چھوڑ اے دہ بھی اس کودے دے یا اگر قاضی جا ہے تو سمی دوسرے کو کرانے پر دے دے ہیں دونو ل اس پر سوار موجا تھی یا یاری سے سوار موں جس طرح دونو ل مبلے کرتے بتھا ور کماپ میں یہ ذکر ند قربایا کہ اگر قامنی نے کوئی کرایہ لیتے والات پایا تو آیا اس فض کے پاس ود بیت رکھ دے جو بقداد کو جاتا جا بتا ہے اور ووسری جگہ کتاب میں لکھا ہے کہ قامنی کا بی جا ہے تو ایسا کروے کہ نصف اس کے پاس کرانے پرد ہے گا اور نصف وو بعث رسے گا کی ایک روز سوار ہوگا اور دوسر بے روز از کر ملے گا اور بی تھم جو نہ کور ہوا بیصافیان کے موافق ہے ادرامام اعظم کے فزد کی ک دوسرے کو تصف کا اجار وو ینا جا بڑائیں ہے کونک اس علی عدم انتسام ہے سے جا علی ہے۔ توادر این عاصد مشام علی امام محر ہے دوایت ہے کہ ایک علم نے دوسرے کوایک مکان بچھود اہم معلومہ پر کرایہ پردیا اور چکرایک علم نے کواو چی کر کے اپنا استحقال فابت کرے اس مكان كى اسينة نام وكري كرائى اوركها كدي فيدمكان اس موجركود ياتفاتا كداجرت يرد دعد على اجرت ميرى اوكى اورموجر نے کہا کہ میں نے اس مخص سے خصب کرایا تھا اور خود ہی کرایہ پرویا ہے ہی اجرت میری ہے تو ما فک مکان کا تو ل آبول ہوگا اور وہ اجرت لے لے اور اگرموجر فے اپنے قصب کر لینے کے دعویٰ کے گواہ چیش کے تو متبول ندموں مے اور اگر اس امرے کواہ چیش کے كستى نے اقراركيا ہے كدرى نے اس كوفسب كرايا ہے تو كوار متبول موں كاور اجرت اى كودلائى جاسے كى اور اكر موجرنے ز مین میں کوئی عمارت تنار کرے چرمع شارت کرایہ پروسندی اورز تن کے مالک نے کہا کہ بس نے تیجے تھم دیا تھا کہ ممارت بنواکر كرايه يرو يدويداورموجرية كهاكدش في مسار يداس عي المارت بواكركرايه يرويددى بهاتو فرمايا كدتمام اجرت خالي یا جمارت زمین کی قیمت وجمارت پر تقلیم کر سے جو حصرفتلاز مین سے پڑسٹے میں پڑے وہ مالک ذمین کوسٹے کا اور جوجمارت سے حصد عن آئے دوموجر کوسط کانید فیروش ہے۔

شی او بر نے فربایا کہ ایک فض نے ایک سواری کا جانور کرایے پر نیا اور سرقد لے کیا گرایک فض نے آکر دھوئی کیا کہ ہے

ہانور میرا ہے اور منتا ہر کے قول کی تصدیق نے کہ بیٹ ہر نہ ہا ہوا ہوں پر ایتا استحقاق کا بت کیا اور جانور لے لیا ہی آیا موجر کو بیا تھیار

ہوگا کہ جس ہے اس نے فریدا ہے اس بائع ہے اپنے وام والی لے یا تھی تو بیٹ نے فربایا کہ تیں اور اگر چو پایہ کے دی نے

ہوگا کہ جس نے اس نے فریدا ہے اس بائع ہے اپنے وام والی ہے یا تھی تو بیٹ فربایا کہ تیں اور اگر چو پایہ کے دی نے

ہوگا کہ جس نے فریدا ہوئی کیا مثل ہوں کہا کہ بیٹ اور بعد اشیات کے موجر کو احتیار ہوگا کہ اپنے بائے سے اپنے دار اور اس کے مقابلہ میں دی کے کو اجوں کی سا حت ہوگی اور بعد اشیات کے موجر کو احتیار ہوگا کہ اپنے بائع سے اپنے در اور کی سے ابارہ لینے ہوئی ہوں گیا کہ میں نے بیدارہ بیٹ ہے بیٹ ایا گا بھی مکان اس کا مصم قرار پائے گا بیٹی می ایتا اجادہ ایک گا بیش کے مقابلہ میں جا بارہ لینے ہے ہیں ایا گا بھی مکان اس کا مصم قرار پائے گا بیٹی می ایتا اجادہ ایک گا بیش کے مقابلہ میں جا بات کو مکما ہے اور اس کے گا بون کی سا حت ہوگی ہی اس کی دو صور تی ہیں اگر مری نے قابش کے کی تاری کا دھوئی کیا مثل بی اس کی مقابلہ میں کہا کہ میں نے میں اس کی دو صور تیں ہیں اگر مری نے قابش کے کی تاریک کے گا بون کی بریا ہی کہ اس کا دور کی کیا مشابلہ میں کہا کہ میں نے میں اس کی دو صور تیں ہیں اگر مری نے قابل کی گا بیش کے گا بیٹ کی گا بی کی بریا ہی کہ دور کی کیا دور کی کیا دور کی کیا بیٹی خسب کرایا تو مری کے گا بون کی بریا ہوگی کی بریا ہوگی کیا مت ہوگی

ا مناج بدر بارة تامب براير لين والأثيل باورةولة بن عمراوي مناجر سام الينموجر كرايري كرايدي كرايد

اور اگر یوں کہا کہ میں نے فلاں مخفی ہے تیرے اجارہ لینے ہے پہلے اجارہ پرلیا ہے اور اس نے بختے میر دکر دیا اور قابض پر کسی فعل قابض کا دعویٰ نہ کیا تو گواہوں کی ساعت نہ ہو گی ہے چیا میں ہے۔ مستاج نے اگر دعویٰ کیا کہ میں نے جس وقت زمین اجارہ پرلی ہے اس وقت فارغ اور خالی تھی اور موجر نے دعویٰ کیا کہ بیس بلکہ اجارہ لینے کے وقت مشخول تھی اور اس میں بھی تو ٹی الحال کا اعتبار کیا جائے گاہی اگر اس وقت بھی موجود ہوتو موجر کا قول آبول ہوگا اورا گر اس وقت حررہ عدنہ ہوتو مستاجر کا قول آبول ہوگا اور میں مجتار ہے بیغز التر استعمان میں ہے۔

# جهيمول باب:

مواری کے جانوروں کوسواری کے واسطے کراید پر لینے کے بیان میں

سواری کے جانوروں کوسواری دلائے کے واسطے کرایہ پر لینا جائز ہاور اگر سواری کومطلق بچوڑ اکمی فنص کی خصوصیت
بیان ندگی تو جس کو چاہے سے سوار کر سے بید بدا بیش ہے۔ اگر خودسوار ہوایا کی ایک فنص کوسوار کیا تو اس کو دوسر سے کے سوار کرنے کا اختیار
ندہوگا بیکانی میں ہاور اگر سواری کے لینے میں کوئی فنص خاص ہوگیا پھر مستاجر یا دوسر اختص سوائے فنصوص کے سوار ہوا اور جانور مرکیا تو
اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے جو ہر نے و میں ہادراگر اس شرط سے کراہ لیا کدفلاں فنص کوسوار کرے گا پھر اس کے سوائے دوسر سے

لے کینی ایک سال کی تمام اجرت ہے قول مالک کیونکہ پینٹی اجرت سے مالک ہوجاتا ہے لیکن تی کیل کدا کر کسی مقدرے مستاج سکونت نہ کرے تو اجرت وائیس ویلی ہے بہت یہاں بھی وارث محریس لیس تال نفرور ہے۔ سے لیسنی مقد اجامرہ بھی کوئی تھی خاص متعین ہوجانے کے بعد دوسرا سوار سوا اور جانورمرکیا تو ضامی ہوگا۔

محنفی کورارکیااور جانورمرگیاتو صابمی ہوگا یگائی میں ہے۔ اگر کی تھی ہے چھاونٹ فیر مھین جن کی تعداد بیان کردی ہے کوند ہے
کہ معظمہ تک کرایہ پر لئے تو اجارہ جائز ہے اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے شرح میں ذکر قربایا کہ اس سنلہ میں بہ فرض نہیں ہے کہ لفظ
اجارہ میں فیر معین اونٹ قرار پائے ہیں کہ نکہ فیر معین اوٹوں کا کرایہ لیمنا جائز ٹیل ہے اس لئے کہ معقو دعلیہ بینی جس چیز پر عقد واقع
ہوا ہے ججول ہے بلکہ بہ فرض ہے کہ مستاجہ نے کہا کہ بھے مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچا دے اور موجر نے اس کو قبول کیا اور اس صورت
میں معقو دعلیہ بیرے کہ معظمہ تک موجر اس کو پہنچا دے اور بیام معلوم ہے جو ل تیل ہے بلکہ آلے مل معقو دعلیہ ہے اور آلات کا جہول
ہونا موجب فیا واجارہ نیس ہوتا ہے جیسا کہ درزی و دھونی و فیرہ کے مسائل جی اور صدر الشہید نے قربایا کہ ہم اس کے جواز کا فتو ئی
ویا موجب فیا واجارہ نیس ہوتا ہے جیسا کہ درزی و دھونی و فیرہ کے مسائل جی اور اس طرح معقو دعلیہ ایک ہے متا وہوئی

اورا گرایسانہ ہوتو جائز نمٹن ہے بیرمحیلا ش ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک کے واسلے کوئی سواری کا جانور مادہ کرایہ پرلیا پھر جب چھے دور جلاتو مادہ جانور نے بچہ دیا اور جلنے

ے شعیف ہوگئ ہیں اگر متاجر نے بینہ اس کو کرایہ پر ایا ہوتو متاجر کوا ختیار ہوگا کہ جا ہا جادہ فتح کردے یا انظار کرنے یہاں تک کہ اس میں طافت آجائے اور بیا ختیار ٹیس ہے کہ موجرے دوسرے جانو دکا مطالبہ کرے اور اگر اس نے صرف اس مقام کے پہنچا و ہے کا اجارہ قرار ویا ہوکوئی جانور بھی کرایہ دلیا ہوتو اس کے ضعیف ہوجائے گا۔ کہ وجرے دوسرے جانور کا مطالبہ کرے پیٹر اید استحاری کا کہ مقام مطوم تک کے جانور کا مطالبہ کرے پیٹر اید استحاری میں ہے۔ جانع الفتادی میں تکھاہے کہ اگر کس نے ایک چہ یا یہ مواری کا کس مقام مطوم تک کے کرایہ کیا اور اس کو اس مقام تک نہ کے کہا تو اس کی اور اگر اس کو اس مقام تک ہے گیا تو اجرب ہوگی خواد موار ہوا ہو یا نہ ہوا ہوا ور بیٹھ اس مورت کا ہے کہ جب جانور کو جہاں سے کرایہ کیا ہے وہاں سے مقام مطوم تک ہے گیا ہوا ور اگر وہیں خرکرا تظار کیا جاتا ہے تو اس مقام حکوم تک ہے گیا ہوا ور اگر وہیں خرایہ کیا تنظار کیا جاتا ہے تو اس مقام کی ہوئی کہ کا کرایہ کی کہ کہا تنظار کیا جاتا ہے تو اس مقام کی دور کی کر دواند ہوئی تک کرایہ کیا تو تکا کہا تھا کہا جاتا ہے تو اس مقام کی جانوں کی کہی اگر جانوں واجو اور اگر وہی کا کرایہ کیا تو تھا کہ کا دور جب مقان لازم آگی تو تھر دواند اس کیا تو تا ہی ہوگا تھا کہا تا تھا تا ہے تو تساس ہوگا ہو کہا ہو کہ بیا ہوگا تھا کہا کا دور جب مقان لازم آگی تو تھر دواند

ہوجائے سے دان مرائع دمو کی اور جب حال مرائع شعو کی تو اجرت واجب شعو کی بیتا تار فائیش ہے۔

ایک فض نے ایک دوز کواسط ایک جانور سواری کا کرایہ پر لیا اور اس ان براس نے نفخ اٹھایا پھراس رات ہی اس کو با تھ در کھا حالا تک اس کا بیٹ درم کر گیا اور وہ بیار ہوگیا تھا اور ای گرش چوڑ دیا جہاں تھا حالا تک یہ کمر مت جر کے سوائے کی دوسر سے فضی کا ہے ہی وہ جانور مرکمیا تو ضامی ہوگا یہ جو اجرالفتاوی ہی ہے۔ اگر کرایہ پر دینے والے نے کراید کا جانور مت جرکو دے ویا تو اس بر بر یہ واجب ہے کہ جانور کے ساتھ اپنا تا گردیا فلام بھی روانہ کر سے اور امام جر سے دوایت ہے کہ یہ بھی واجب ہے بیر فیا تیم ہی ہے۔ قال المحر جم المعمر فی فرانی المرف فاحذ بروایہ محملات فی دیارتا فاقی سے دوایت ہے کہ یہ بھی واجب ہے بیر فیا تھی ہی ہوا سے میں ہے۔ قال المحر جم المعمر فی فرانی المرف فاحذ بروایہ محملات فی دیارتا فاقی ہے۔ اگر فرات ہے میں جانور پر یہ جولا و کر پہنچا دیا تو اجرت کا ستی ہے ہوگا و راس فنل میں اس نے مت جر پر احسان کیا ہے تا تار خاند ہی ہے۔ آگر فرات ہے میں کا سرطا ہرویا باطند کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسداور متاج پر بیان کی کہ کون قبیلہ مراد ہے یا کناسر تک کرایہ کیا اور کوئی تفصیل نہ کی کون قبیلہ مراد ہے یا کناسر تک کرایہ کیا اور کناسروں بیں ان میں کتاسر فلاجرہ یا باطند کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسدادر متاج پر بیان کی کہ کون قبیلہ مراد ہے یا کناسر تک کرایہ کیا اور کناسروں بیں ان میں کتاسر فلاجرہ یا باطند کی تفصیل نہ کی تو اجارہ فاسدادر متاج پر

ا نہوگی بلک نتمان کا ضامن ہے۔ ع مرتفع نہوگی بلک جب الک کوکرے تب مرتفع ہوگ۔ ع مینی اس معاملہ میں عرف بر مدار ہے جیسے مارے دیار شی ادام محمد کی دوایت مختاف ہے۔

ا جرالش وا بب ہوگا ای طرح اگر بخارا ہے سبلہ تک کرامیالیا اور سبلہ توت یا سبلہ امیر کی تفصیل نہ کی یا خنوب تک اور خنوب دوگا وَل جیں ان میں ہے کوئی گا وَل خاص بیان نہ کیا تو جس بجی تھم ہے واضح ہو کہ سبلہ ریکٹنان ہے اور سبلہ امیر ورب سرقند کو کہتے ہیں کذائی التلمیر بید خوارزم ہے پچوٹو بخارا تک کرایہ لئے اور جس دینا رکرا پیٹھیرے کرنفتہ وال کی تعیمین نہ کی تو نفتہ خوارزم معتبر ہوگا اور وہیں و وزن معتبر ہوگا کیونکہ وہیں محقد قرار بایا ہے ریتند ہیں ہے۔

اگرکوئی شو اس غرض سے کراہ پر لیا کہ اس پر سوار ہو کر فلال شخص جوسفر کو جاتا ہے اس کی مشالعت کر ہے:

اگر کوئی شو اس غرض نے ایک چر پایہ جائے تک یا مصلائے جاز و تک کراہ پر لیا ہو جاز بین ہے اور شان نے فر ما یا کہ جہائے تک کراہ پر لیا ایسے شہر کالوگوں کے واسطے تیں جائز ہے کہ جہاں وہ جہائے ایک قریب ہو وہ مرابعیہ ہو چا نوام ہو کہ کہ جہائے ہوا وہ اگر ایک تریب ہو وہ مرابعیہ ہو جائے ام ہو کہ کراہ پر لیا ہے اور اگر ایک ہی جہائے ہو اور اس جائے کا اول مدتک اجارہ واقع ہوگا اور جاز وہ ہوں کر معلوم ہیں جب تی جائز ہوگا کہ جب وہ یاز یادہ ہو اور اگر ایک ہی جہائے ہو گا زیادہ ہوں کر معلوم ہو کہ فلا ن معلے تک کراہ پر لیا ہے تو جائز ہے بید فری ہے۔ واکر فلا سے اور اگر ایک ہو جائے یا فلاں قتل جو سنر ہے آتا ہے اس سے کراہ پر لیا گات کر ہے واسطے بالے گا تو جائے ہو گا تو جائے گا تو جائے ہو گا تو ہو تو ہوں گر مقام ہواری پر کوئی شو اس معلوم ہوان دکھ کراہ پر لیا کہ وات ہو اور کر دور تو ہو گا تو گا تو گا تو ہو گا تو ہو

بغداد وغيره ك كل من في في تك كوني تؤكراب برلياتو موجر برواجب بكركوف على في كرمتاج كومتاج كمرتك بهنجات بيكم استسانا ہے اور قیا سابیا سراس پرواجب بیس ہای طرح اگر اینا اسیاب لاونے کے واسطے کرایہ پرلیا تو بھی بی تھم ہے اور اگر متاجر نے نواح کوف میں پنج کرکس کنار وشیر کے اسہاب اتارویا اور کہا کہ بھی میرامقام ہے مجرمعلوم موا کداس نے خطاکی اور چوک میااور عالم كدووبار واسيخ كمرتك لاوكر لے جائے أو ايسائيل كرسكا باى طرح اگر كوف سے جانب جرد دواند بونے كے لئے آمدورانت ك واسط كونى نوكرايه برايابى اكركى مقام عدابى آئة وال كويائية كدمناج كوال كمر تك كور كك كوف عن بانجا حريا نجدا كركوف ے فاص جرو منک کے واسطے کرابیال مواق بھی والی آئے کے وقت می تھم ہادرا کر کوف على مرائے سے ایک تو کنا سرتک جانے کے واسطے اور وائیں آئے کے واسطے کرویہ کیا اور جایا کہ وائی ہو کرائے مکان پر انزے تو بیا تھیا رہیں ہے ملکہ جہاں سے کرایہ پرلیا ہے وہیں والی جو کرائر سکانے میمسو فیش ہے۔

اگر کوفہ ہے بغداد تک اس شرط سے ٹنؤ کراہ یہ برلیا کہ اگر دوروز ہیں بغداد پہنچاہے تو دس درہم اجرت ے ورندایک درہم ہے تو امام اعظم مروالة کے نزویک بہلاتسمید لیعنی ورندایک ورائد ہے اور دوسراتسمید

فاسديه

منتل عن المعاب كداكر كوف ب بعر وتك يس روز عن منهائ في شرط يكوفي شؤكراب برايا اورموج في ال كومكيس روز يس بينواياتواس حساب عداجرت كم كروى جائ كى اوريقم المام محدوالم مايو بوست كول بردرست موتا باورامام اعظم كول راجاره فاسد ہوتا جا ہے بے ظامد على ہے۔ اگر كوف سے بقداد كاس شرط سے توكرايد برايا كما كردوروز على بالداد كالجائے اورس ورہم اجرت ہے ورندایک درہم ہے تو امام اعظم کے فزویک پہلاتسمید یعنی وی ورہم جائز ہے اور درمراتسمید فاسد ہے اور صاحبی ک نزويك دونو التسيامي بي بينسوط بن بيد أكرتمي هن في وقد عد كمعظمة تك ي ك ليخ آخدودات ي إيك نؤكران برايا ا متاجر کوافقیار ہے کہ ہیم الترديع و ہیم عرف و ہیم الخروتین روز ایام تخریق اس پرسوار ہو بیٹرن کا استعنین جی ہے۔ اگر ایک ٹو کودو آدميون في كرابيليا بمرايك وى راست على مركيا توموجري جركيا جائك كديوهي زعره بهاورسوار بوكررواند بويا جابتا باسكو ا و سے کرایہ یا و حا او کراید و سے کرسوار کر سے پہنچا و سے اور موجر کو اعتبار ہوگا کہ جو تھی مرکبا ہے اس سے مثل دوسر افضی سوار کر سے ا مست اور كتاب يمن انوك بجائ اوشد فرض كيا يجاور انوعى موارى عن متعيل موكى كداكردولون مؤ بت موار موسة بير أو نصف انو كرابيد سين ك يدمن بول ك كرمت جرائي او بت يرسوار بوكا اور باالوبت ثو خالى بط كا بخلاف اون ك كداس على افي جكدي موارد بكا فالهم اوراكر كواوكون في كشي كرايدي لى تاكيمواد عول فكران على يعش مركعة بالدور كوبوش ان عصرا جري ے سوار کرے اور موجر کوا فتیار ہوگا کہ جو تفس مراہاس کے حل یا زیادہ دو مراجھی سوار کر لے حکر زیاد تی جب ای محف زیاد تی کا اعتیار ہوگا کہ جب تک دومروں کی روائلی میں جوشر واقعیری ہاں کوموائل شرط کے ضرور نہ بھتے ہیں اگر ان میں سے ایک مخص نے کہا كديهان مغمريس اكراس في من جنك عن همر في كوكها والول دركيا جائ كاوراس يرجركيا جائ كاكديها سع جوا ما دى قريبة مود بان تک جل کر خمرے میفیا شد میں ہے۔

إ - كوفدا فما قادا تع بواجهان يدهقد والتع مود إل ح جروا يك مقام واقترب عمل آريب كاف كيسيداد كتاريكي ام مقام يد م فينوي يوم الفراموي بإجعد تمن ون ايام تشريق يق بيل.

ا یک مختص نے کوف ہے آ مدور دفت کے واسلے مکہ معظمہ تک ایک اونٹ کراریہ پر لیا مجر جب و وحض جے کے متا سک و افعال ادا كر يكاتو مركياتواس يراس كحساب ساجرت واجب موكى كيونك باتى كاحقداس كمرن كى وجد سے باطل موكيا بس باقى كى اجرت بھی ساقط ہوگئی اور جس قدراس نے منفعت حاصل کی ہے اس کی اجرت تر کہ جس واجب ہوگی پھراس کا حساب بیان کیا اور فرمایا کدوس حصول میں سے ساڑھ مے بارچ حصرواجب ہوں مے اور ساڑھے جارھے باطل جوجا تھی سے اور بدجیب مسئلہ ب اور خس الائمد سرنسی نے اس حساب کی تخ تن یوں بیان فر مائی کہ کوف سے کم معظمہ تک ستائیں مرسلے ہیں بدجائے ہے ہوئے اورای تُدرآنے ے ہوئے اور افعال ج کا اوا کرنا چوروزش ہوگا کہ ہیم التر دیداوسٹی کی طرف جائے گا اور ہیم عرف ش عرفات کوجائے گا اور ہیم اخر على طواف زيارت كواسط مكركووايس آئ كاور پر تين روزري جمارك واسطيم اين جي كل جدروز موت اور برروز ايك مرحله شار کیا گیا اور ان سب کا مجموعہ ساٹھ مرحلہ ہوئے اور ان کے دی حصہ کئے سیجتو ہر چدمرحلہ ایک دیاتی ہوئی بھر جب و وقف ادائے مناسک کے بعدم کیا تو تینتیں مرطے کے بعدمرالین ستائیں مکہ تک جانے کادر جدادائے مناسک کے کہ مجود تینتیں ہوئے اور بیتنتیں باعتبار دبائی کے دی حصوں میں سے ساڑھے یا تج جصے ہوئے حس الائر ۔ فرمایا کہ بسا او قات مدید سے ہو کر گزرنا ہمی شرط اوتا ہے اس اگر ہیمی شرط موتو تین مرتطے اور زیادہ کے جائیں سے کوئلہ کوفد سے مکہ معظمہ تک کا فاصلہ دید منورہ بوکرتمیں مرطے ہے ہیں اگر مدیند ہو کر گزرنا جاتے وقت شرط کیا ہوتو جمور تر بیشور کے جائیں مے اوران میں سے چینیں جزواس برزیادہ ہوں مے لیعن تمیں جانے کے اور چھمر مطے اوائے مناسک کے کل چھتیں ہوئے اور اگر آئے وقت مدینہ ہوکر آنا شرط کیا ہوتو اس پرتر یسٹھ جزوں میں سے تینتیں جزو واجب موں کے لین جانے کے ستائیں اور ادائے متاسک کے چوکل تینتیں ہوئے اور اگر جانا وا تا دونوں مدیند ہو کر شرط قرار پایا تو مجموعہ چھیا سفھر سطے ہوئے اور مستاجر پر چھتیں جزواجرت کے واجب ہوں کے کیونکہ جانے کے مچیتیں مر ملے ہوئے لیمی تمیں مر مطے راہ کے اور چیمر مطے ادائے مناسک کے کل چیتیں ہوئے ہیں حاصل د ہائی کے حساب سے ہوں موا كدكرايد كي روجزول بن ع جوجزواس رواجب موس كاورمر حلوس ركرا يتشيم كرف بس مبولت يا افتال كا اعتبار ندكيا كيونكهاس كا منبط مكن تبين باور بياب استله ب كه جوفض علم فقد عن تجر اوتا بأس امتحاثاً وريافت كياجاتا ب يقول مرب والدّائية استادامام طبيرالدين مرفنياتى في المرات تصير ميري ب

اگرمت جرنے لدے ہوئے ہو ہے ہو ہے کہ جدیا ہا اواس کا مکا مختار شہوگا اور مختار ہیں ہے جس جنس کا ہو جرنا ہا ہا کہ جواون نے خبرا کی جنس کا ہو جو دومرا تر ارداد ہے دیادہ الراس تھ دیاس ہے کم اور کرا ہے تو جائز ہے اور اگر ای قد دیاس ہے کم اور کرا ہے تو جائز ہے اور اگر ای قد دیاس ہے کم اور کرت ہی اور شہ ہی اور شہ ہی اور شہ ہی دور انہ ہواتو ہوری اجرب ہوگی اور اگر ہی تی اور مہ ہا جرک کی اور شہ ہی اور اس ہوگی اور اگر ہی تا ہو ہی اور اگر ہی تا ہو ہی اور اگر ہی تا ہو ہی تا ہو ہی تا ہو ہی تا ہو ہو تا ہم کے تھم سے یا جس کو حاکم نے مقر دکیاس کے تم سے جو پا بید کو نفذ دیا تو جس قد ر نفذ دی ہو ہو جر سے والی سے گا اور نفذ دیے تی بدوں گواہ جی کر نے کے فقا مہ اور کی متا جر کے والی متا جر کے والی متا جر کہ ہواری کا جائور اس شرطے کرا ہے ہو گا اور فعال مقام ہی سوار ہو کر جائے گا تی کرا جاتو کرا ہے تھے واجب تہ ہوگا اور متان واجب ہو نے ہی با تو حرک کی بابت ہے تھی ہو اجب تہ ہوگا اور متان واجب ہو نے ہی بابت ہو تھی ہو ہو ہو ہے کہ اگر متا جر نے اس مقرکر نے والے کے انتظار میں اس قدر دو کا ہے جس قدرا ور اوگ اور متان واجب ہو نے ہیں تو کی بابت ہے تھی ہو اور اور اور کی تا جو نے ہیں قول کی بابت ہے تھی ہو کہ اور اور کی اور کی تا تنظار میں اس قدر دو کا ہے جس قدرا ور اور کی اور کی تا ہو تو ایک کی بابت ہے تھی ہو کہ اور کی اور کی اور کی کی بابت ہے تھی ہو کہ اور کی اور کی اور کی کی بابت ہے تھی ہو کہ کی بابت ہو تو ایک کی بابت ہے تھی ہو کی بابت ہو کی بابت ہو تھی ہو کی بابت ہو کی بابت ہو تھی ہو کیا گو کی بابت ہو تھی ہو کیا گو کی بابت ہو کی بابت ہو تھی ہو تھی ہو کی بابت ہو کی بابت ہو کی بابت ہو کی بابت ہے تھی ہو کی بابت ہو کی بابت ہو تھی ہو تھی

ا مرج كبتاب كدامتان فقاتخ في قول المام يحدّب أكر يدهم الائدَ أسمان تخ في الى ب التعيين مقام الماره جائز بواب

ضامن ندهوگا اوراگراس سے ذیاوہ روکا ہے قسامی اورگاری فیرہ سے ۔ اگرایک فض نے لا ونے کے واسطے کوئی جالور کراہے پرلیا قواس کو اعتمار ہے کہ ہوائے کا رکس ہورت اس کو اعتمار ہے کہ ہوائے کا رکس ہور اس کو اعتمار ہے کہ ہوائے کا احتمار ہو جائے اور اگر اس مورت میں ہوجولا دا تو اجرت کا احتمار ہوگا لیمی معتمون ہوگیا اور بھائی میں کھا ہے کہ اگر بار پر داری کے داسطے کوئی جانو رکزا ہے پرلیا اور اس محرف کو موارکیا تو ضامن نہ ہوگا ہی میں ہے۔ ایک فض نے بغداد تک ایک جانور اس شرط ہے کراہے پرلیا کہ جب بغداد ہے کراہے موال کہ جب بغداد ہے والی ہوگا تب اجرت دے گا تھیار ہیں ہوگا تب اجرت دے گا تھیار ہیں گا وقت معلوم تیں ہے پھر اگر میعاد بجدل ہواور مستاج بغداد میں مرکمیا تو اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ بغداد ہے اس کی والیسی کا وقت معلوم تیں ہے پھر اگر میعاد بجدل ہواور مستاج بغداد میں مرکمیا تو اس میں استخار ہوگا کہ مستاج کے وہاں تک جانے کا کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوصول کرے یظمیر ہیں ہے۔ اس اس کی دائی کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوصول کرے یظمیر ہیں ہے۔ اس کی دائی کا کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہیں ہے۔ اس کی دائی کا کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہیں ہے۔ اس کی کرائی مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہیں ہے۔ اس کی دائی کا کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہیں ہوسے ۔ اس کی دائی کی کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہیں ہوسے ۔ اس کی دائی کا کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہوس ہوں تک جانے کا کراہے مستاج کے ترکہ میں ہوسول کرے یظمیر ہوس کی دائیں گوئی کوئی کی کرائی میں کروگا کوئی کی کروگی ہوں تک جو ایک کی کرائی میں کروگا کے کرائی کروگا کی کروگی کروگی ہوئی کروگی کروگی ہوئی کروگی کروگی ہوئی کی کروگی کوئی کروگی ہوئی کروگی ہوئی کروگی کروگی ہوئی کروگی کروگیں کروگی کر

اجارہ میںخلاف کرنے اورضائع وتلف وغیرہ ہونے ہے صفان لازم آنے کے مسائل کے بیان میں

ا کی محص نے شہر سے کسی مقام معلوم تک جائے کے داسلے کوئی جانور کرایہ پرلیا چراس پرشیر می سوار موااور و باس نہ کیا تو ضامن مو اورا کر کیڑے کے اجادہ شک اس طرح خلاف کیا موقو ضامن ند مو کا بیسراجید ش ہے۔ ایک محض نے شہر ش ایک روز سوار ہونے کے واسطے ایک جانور کرایے پرلیا چراس کو لے کر یعنی سوار ہوکر پاہر جلا گیا گرای دوزاس کوشیر علی واپس لایا تو هان سے بری ہو جائے گا بیام محد سے مروی ہے كذاتى ال تارفانيدايك جو پايداس فرض سے كرايد برليا كداس بركسى قدرجو با عدازمعلوم يعنى بديان معلوم لا دے چرای قدر کیبوں یعن ای قدر بیانہ کیبوں اس پر الا وے تو اس پر درصورت چو پایے کے بلاک موجانے کے چو پایی ک تمت واجب او گی اوراس پر محماجرت واجب ندمو کی برسب ائر کنز و یک بالا شاع بے کونکرجس قدر سانہ جوموں ای قدر سیان اگر كيبوں لئے جائيں تو يسبب جو كے كران جول مے كيونكر كيبوں على برنست جو كے زياد واعر ماج ہوتا ہے ہى كوياس نے مقريا لو پاہائے جو کے لا دااور طاہر ہے کہ اس صورت علی شامن ہوگا ہی گیہوں علی بھی شامن ہوگا بخلاف اس کے اگر اس واسطے کراہے پلیا کماس پردس تغیر جولاد مے جراس پر گیار و تغیر جولاد لایا تواس صورت عی اس کی قیت کے گیارہ صے کر کے ایک حصر قیست کا ضامن ہوگا بشرطیکہ جو یابید س کیار والقیر جواشائے کی طاقت ہواور فتلا کیار حویں حصر کا ضامن اس وجہ سے ہوگا کہ جو چیز اس نے زیادہ لادی ہے دہ ای جنس سے ہے جس کے لادنے کے داسطے کرایہ پرلیا تھا اور آگر کیارہ تغیر کیہوں لادنے کے واسطے کرایہ پرلیا پھر اس بر گیار النیز جولا دے استحانا خاص ندہوگا اور اگراول کے حماب سے کیبوں لاوٹے کے واسطے کرایہ برایا محرای اول سےاس برای قدرجولادلایا تو منامن نه د کا بشر طیکه جس جگه چویایه کی پیشه پر بوجه لادا جا تا ہے اتن جگه سے به بوجه تجاوز نه کر کیا ہولیتن موضع خمل ہے زیادہ بے جکہ ندلا دا ہواور اگر جولا دئے کے واسطے کرایہ پرلیا چرتول ہے ای قدر کیہوں لا دیتو شامن ہوگا اور اصل اس بات میں بیہے کہ جو چیز بیان کردی گئی ہے اس کولا دکرد بکھا جائے اور جو چیز متاجر نے ازراہ کا نفت جانور کی چینے پر لا دی ہے اس کو لا وكرد يكيما جائے حالا نكه وزن مي دونوں يكسال جوں ايل اگروه چيز جس كومتنا جرنے اا دا ہے جانور كى پينيد پر به نسبت مقررشد و چيز کے کم جگہ تھیرتی ہوتو ضامن ہوگا کیونکسال صورت میں جو چیز مستاجر نے لاوی ہے وہ نیست مقررشدہ کے جانور کے حق میں زیادہ ل کینی جانورم نے قیمت دیلی پڑھ گی۔ سے مینی کوفیت شاہنداد تک۔ معز ہوگی چنانچ اگر عقد میں گیہوں یا جولا ونا قرار پایا اور مت جرنے بجائے اس کے پھر یالو ہالا دا حالا کلدوزن می ای قد رلا دا ہوتو ضامن ہوگا اور اگر وہ چنز جومت جرنے لا دی ہے بہتے مقر رشدہ کے ذیادہ جگھ کھیرتی ہواوروزن میں دوتوں برابر ہوں تو سامن اند ہوگا کیونکہ یہ بین ہوگا کیونکہ یہ بین ہوگا کیونکہ یہ بین ایسے خلاف سے ضامن ند ہوگا لیکن اگر اس چنز کا لا دنا اور نہ کی جگھ ہے جانے اس کے کلایاں ایند من کی یا اور نہ کی جگھ ہے اور کر کیا تو ضامن ہوگا چنانچ اگر کیے جول لا : نا اجارہ میں خمیراا، رمت جرنے بجائے اس کے کلایاں ایند من کی یا مور یا رائی ای تدروزن میں لا وی اس طرح کہلا دنے کی جگہ ہے تجاوز کیا تو ضامی ہوگا ورائی ہوئوئی ہے بیتھ پیر بینی ہے۔

اگر کوئی جانو رسی مقام معلوم تک کے واسطے کر اید بر این اور اس کو اس مقام تک لے کہا حالا تک نداس پر

سوار ہوا شاس پر ہو جھ ل واتق أجرت واجب ہوگی ہے

اگر ہیا تہ معلوم ہے جو ال د نے کے داستے کوئی ہو تو آرا ہے پہلیا گراس پراس سند نصف کے برابر کیہوں ال دی تو امام مرحی
نے فر بایا کہ ضام من ہوگا اور انام خواہر زاد و نے قر بایا کے استماعا ضامی شہوگا اور صدر الشہید نے کتاب الاصل کی شرح مسائل العاریة
شی فر بایا کہ بی اس جے بے قالا صدیمی ہے اگر جو الا دینے کے داستے کی جالود کرانے پر لیا پھراس کی چینے پر ایک طرف گون بی گیہوں
الا دے اور دوسری طرف جو الا دے اور جانور مرکیا تو ہمارے اسحاب نے فر بایا کہ قصف متمان اور قصف اجرت اس بوگ یے
نیا جانو میں ہے۔ اگر بجائے زخی کیٹر وال کے بیاور ہی موٹی اور طیاسان گندہ الا دالا یا قوضا می ہوگا یہ فیا شدید ہے۔ اگر اور جو الا د نے ک
انستے کوئی اور نے کرانے پر لیا پھراس پر اشیا نے قائد داری واجا شان دا تو ضامی ہوگا اور اگر بجائے اور ہو سے اس پر کسی گھراس پر اشیا ہے کہ اور استان کے دور سے اس پر کسی گھراس پر اشیا ہے کہ اور استان کے دور سے اس پر کسی گھراس پر اس کے اس کے دور سے کہ اس پر کسی گھراس پر اس کے اس کر اور کسی میں ہوگا اور اگر بجائے کا دور استان کے دور سے اس کا جو استان کے دور سے کسی کے دور سے اس کی میں ہوگا اور اگر کوئی جانور کی مقام معلوم کسے دور سے کرانے کیا گھراس کی اور اگر کوئی جانور کسی میں اور استان کہ دور سے کرانے کا دور اس کی اور اگر والور اگر کوئی جانور کسی مقام معلوم کسے دور سے کرانے کیا در اگر والور اگر کوئی جانور میں کوئی عذر ایسا گا ہر ہوا کہ جس کے با صف سے موار شہور کا اور اگر والور کرانے کیا تا در اس کی اور اگر میان میں ہو کی خوار ایسا گا ہر ہوں کے باعث سے سے دور میں کوئی عذر ایسا گا ہر

اگرکوئی زین ایک مہید تک کس کر سوار ہوئے کے واسطے اجارہ فی چھرکی ووسر سے فضی کو دے وی وہ کس کر سوار ہوت و با تو ضامن ہوگا اور اجرت واجب نہ ہوگی اور اگر کوئی اکاف بیٹی پالان فراس فرقس سے کرایہ پر لیا کہ ایک مہید تک اس پر گیہوں لاوکر لائے تو جائز ہے خواہ اس نے اپنے گیہوں فا دے ہوں یا دوسر سے کہ گیہوں ہول اور جوال کا بھی بھی تھی خواہ اپنے گیہوں اس بھی بھر سے یا دوسر سے کو گیہوں بھر نے سے واسطے دسے دیئے ہے میسوط بھی ہے۔ اگر کی نے اپنا ہولا و نے کہ واسطے اجارہ پر نیا بھراس پر غیر کا ہوجہ لا دالتو ضامی نہ ہوگا اور اگر کوئی محل اپنی سواری کے واسطے کرایہ پر لی تو اس کو احتیار نیس ہے کہ دوسر سے کوسوار کر سے دیا تار خانہ بھی ہے۔ دو محصول نے ایک لاو و جائور اس شرط سے کرایہ پر لیا کہ ایک کا دو تہائی اور دوسر سے کا ایک تہائی ہے ہی پہلے فض نے اس پر سانے من فا والور ووسر سے نے دی من فا والو یہ خص اپنے ہوجہ سے ستر وجھوں بھی سے جار حصر کا ایک تہائی ہے

واٹا کارلوگوں کے پاس جا کرور یافت کیاجائے گا کہ یہ بوجیداس منص نے زیادہ لا دلیا ہے سواری ہے

كرواني يس كس قدرزياده باس حساب سے صال لى جائے كى

اگرمتاج نے جانور کے بالک کو کھم دیا گدائ پر اوجدلادد سے اس نے لاددیا حالاتک جانا ہے کدائ اوج میں قرارداد سے زیادتی ہے یا تھیں جانتا ہے قو متاج ضائن نہ ہوگا اور بیا یک حیلہ ہے بیٹیا ٹیسٹا کھا ہے اور اگر دس کن گیہوں لاد نے کہ واسط کرا بیلیا پھر میں کی گون بھر کرموج کو کھم دیا کہ جانور پر لادد سے اس نے لاددیا تو متاجر ضائن نہ ہوگا اور اگر دولوں نے ل کرا یک ساتھ لاددیا تو متاجر خوا قائن قیمت کا ضائن ہوگا اور اگر ہیں کن اس نے دوگون میں بھرا اور برایک نے ایک اون لادی یا پہلے متاجر نے دی کون لادی یا پہلے متاجر نے دی کون لادی بھرموجر نے بھی متاجر ایک متاجر ایک متاجر ایک ہوتے ہے کہ متاجر ایک متاجر ایک ایک اور اگر پہلے موجر نے بھی متاجر ایک متاجر ایک ہوتے ہے کہ متاجر ایک متاجر ایک ہوتے کے متاجر ایک متاجر ایک ہوتے کا مدا کر بھی موجر نے بھی متاجر ایک متاجر ایک متاجر ایک ہوتے کے مدا کر ایک متاجر ایک میک متاجر ایک متاجر ایک متاجر ایک متاجر ایک متاجر ایک متاجر ایک میک متاجر ایک متاکر ایک متاجر ایک متابر ایک متابر ایک متابر ایک متابر ایک متاجر ایک متابر ایک متابر ایک متابر ایک

گون لا دی چرمتاجر نے دوسری گون لا دی تو نسف قیت کا ضائن ہوگا ہے جہز کردری علی ہے۔ اگر کسی مقام معلوم تک موار ہونے کے داسلے ایک جا بھر میاجہ و بعدر زیادتی کے ضائن ہوگا ہے کہ داسلے ایک جوجائے و بعدر زیادتی کے ضائن ہوگا ہے تھم کتاب علی مرت خدکور ہے اور اس کی تغییر ہے کہ دانا کا دلوگوں کے پاس جا کردر یافت کیا جائے گا کہ یہ بوجھائی تفس نے زیادہ معلم کتاب علی مرت خدکور ہے اور اس کی تغییر ہے کہ دب اس نے لا دلیا ہے مواری ہے گوائی علی میں کس قد رزیادہ ہے اس مسلب سے معان کی جائے گی اور بیتھم اس صورت علی ہے کہ جب اس نے مواری کی جگہ خود موارجوا ہوا ہواور او جدود مری جگہ مثل کی طرف انتا لیا ہوا ورا کرمواری کی جگہ خود موارجوا ہواور او جدود مری جگہ مثل کی طرف انتا لیا ہوا ورا کرمواری کی جگہ بو جدلا دکر اس پرموار نہو کیا ہوتو پوری قیت کا ضامن ہوگا ہوتا و کی صفری علیہ سے۔

اكرسوار بونے كواسط كوئى جانوركرايد برايا كرخود سوار جوااورائ ساتھ كى غيركوسواركرايا يس اكر جانور في كياتو يورى اجرت واجب ہو کی اور ضامن شہو کا اور اگر ایسی سواری سے جانور مرکیا حالا نکداس نے مقام مشرد ما تک پہنچا دیا ہے تو متاجر پر اجرت کامل واجب ہوگی اور نصف قیت کا ضامن ہوگا اور حنمان وصول کرنے میں ما لک کوا عندیار ہوگا میا ہے میتاج ہے وصول کرے یا اس فیرے دصول کرے خواہ یہ فیرمت جرکامت جر ہولین اس نے متاجرے اجاد دلیا ہو یامنظیر ہولی اگر مالک نے اپنے متاجر ے حمان لی تو متناجراس حمان کواس قیرے کی صورت میں وائیں جبیں لے سکتا ہے اور اگر ما لک نے اس فیر ہے حمان وصول کرلی نیں اگر بیغیرمتنا جر موتو اینے موجر سے مال منمان واپس نے کا اورا گرمستھیر ہوتو داپس نیں لیے سکتا ہے اور واضح ہوکہ پیلی غیرخوا ہ بلكا جويا بحارى بوركوفر ق ندكيا جائے كا برصورت ميں حان واجب بوكي اور مشائخ نے فرمايا كدا دهي تيست كي هوان صرف اح اصورت نتل ہے کہ جب وہ جانور دونوں کا ہوجدا شاسکتا ہواورا کر دونوں سواروں کا بوجد ندا شاسکتا ہونو مستاجر بوری قیمت کا ضامن ہوگا کھر والتح بوكدامام مير في ال مستلدي مطلقا تصف قيت كي ضامن بوف كالحكم وبااورجام صفيري بون وكركياب كداكرايك مخص نے قادسیہ تک ایک جانورسواری کے واسطے کرایہ برایا اور اپنی رویف میں ایک غیر محض کوسوار کیا اور جانور تھک کرمر میا تو بقدر زیاوتی کے ضامن ہوگا اور یمی جامع صغیر میں اس مسئلہ قادسیہ والے کے ذکر کرنے کے دور کے بعد کیا کہ انداز و گمان کا اختبار کیا جائے گا اور قدوری ٹی لکھا ہے کہ متاجر نصف قیت کا ضامن ہوگا خواہ دوسر اجنمی بلکا ہو یا ہماری ہواور امام زابد فخر الاسلام علی برزوی نے فرمایا که حاصل بیہ ہے کہانداز و کمان معتبر ہے اور اگر اندوز و کمان بی اشتہاہ رہے تو عدد کا اختبار کیا جائے گا اور اگر متاجر نے اپنے ساتھ تحمی ایسے ناپالغ کوسوار کرلیا جو جانور ہے سواری نہیں لے سکتا ہے اور شداس کو پھیرسکتا ہے تو جس قدر بوجوزیا وہ ہو گیا اس کے صاب ے ضامن ہوگا گرواضح ہو کہ جسب اس نے اسپنے ساتھ اٹسی چڑکولا ولیا جو ہو جہ یا ہو جد سے تھم میں ہے تو بعدرزیادتی کے ضامن ہوتا ای مورت عل ہے کہ جب او جد سک رکھے کی جگہ کے سوائے دومری جگہ سوار ہوا ہواور اگر موضع حمل برسوار ہوا تو بوری قیت کا ضامن ہوگا ہیں اس مئلہ پر قیاس کر کے ہم کہتے ہیں کداگر سواری کے واسطے ایک جانور کرایہ پر لیا پھراس پر خود سوار ہوا اور اپنے کند سے پردوسرے مخص کوسوار کرلیا اور جانورسر کیا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور بیا ختا ف بینی بعدر زیاو آل کے یا پوری قیمت کے ضائمن ہونے کا اختلاف اس صورت ش ہے کہ جب وہ جانوراس قدرطافت رکھتا ہو کہ متنا جرمع ہو جد کے اس پرسوار ہوجائے اوراگر برطانت ندر كمنا موتو مب صورتون على يورى قمت كاضامن موكاميريط على يهد

ا کتاب بی کلماے کریے کم ای وقت ہے کہ ہو جن کی جرموارت وا ہو بلکہ ہو جدد کھنے کی جگہ موار ہو اور ہو جد کمی دوسری جگہ ہوا وراگر ہو جد کی جگہ موار ہوتو پوری قیمت کا ضامی ہوگا جن اور سنز جم کے فز دیک جوز جمدیش فدکور ہے وہی مراوہ۔۔وانشاطم۔

ا كرسوارى كے واسطے كوئى جانور كرايہ پرليا چركرايہ لينے كوفت جس قدركيڑے بہتے ہوئے تعااس سے زياد وكيڑ ، بهن كرسوار بوالى اكرييز يادتى الى بي يسيلوك سوار بوت عن ميها كرت بين يعنى لوكول كردائ عضاف بين بوضامن ند ہوگا اور اگر اس سے بھی زیادہ مکن کئے ہول و بندرزیادتی کے ضامن ہوگا یہ سوط س ہے۔ ایک محص نے ایک جالورسواری کے لے كرايد كيالدر جبائي كمرتك لاياتواس كو كمرش اس فرض سے باك في كياكہ جوزا كدلياس بينے ہوئے ہاس كوار دے پس وہ جانور کھرے نکل کر بھا گا اور مستاجراس کے بیٹھیے دوڑ انگراس تک نہ بھی سکالو ضائن نہ ہوگا کیونکہ اس نے حفاظت ترک نہیں کی بیہ جوابرالفتادي على ب-اكر شرعى وى روز سوارى لين كواسط ايك جانوركرايد برليااوراس كويا عدهد كمااور بالكل سوار ند موتواس بر كمرامية اجب بوكا اور يحصفامن شهوكا اوراكرون روزية زيادهاس كوبا عرصدكما موتو زياده دنون كاكرامية اجب شعوكا اوراكر جانوركو نفقددیا ہوتو اس نے احسان کیا لینی جو چھ خرج کیا ہے اس کو مالک سے نیس لے سکتا ہے بیتا تار خانیے مین ہے۔امام محد فے کتاب الاصل عى لكما بكرايك جانوراس غرض سے كرايد برايا كدرات على دلهن كواس كے شو برك كمر يخيايا جائے لين شب زةاف عل سواد کر کے شو ہر کے گھر ہنچایا جائے ہیں اگر عروس معین ہواور جہاں پہنچا نامنظور ہے وہ جکہ بھی معین کر دی تو اجارہ جا زنہے اور اگر عروس فيرمعين موتو اجاره فاسد باوراكرمستاج نے ايسے اجاره حسكى دلهن كوسواركر كے مينجاد يا تو استحسانا مقدا جاره مطلب ليجائز مو چائے گا اور متاجر پر کرابیدواجب ہوگا جودونوں کے درمیان قرار پایا ہے اور اگر دہن دالوں نے دہ جانور ہا تد حد کھا بھال تک کہنے ہو کی ہیں آیا جرت واجب ہوگی بانبیں تو تھم بیہ کرا گرشم میں کی عروس معین کے سوار کرنے کے واسلے کرایے مرابیا ہوتو اجرت واجب موگ اور اگر خارج شہر میں کس عروس معین کی سواری کے لئے کرایہ لیا موقو اجرت واجب ندمو کی اور آیا ایسے با عد صد کھے سے ضامن مو کا پانسین تو تھم یہ ہے کہ اگر خارج شہر بھی سواری کے واسطے کرایہ کیا ہے تو شامن ہوگا اور اگر شہر بھی سواری کے واسطے اجارہ لیا ہے تو ضامن شہوگا اور اگر دلین والوں نے عروس فیرمصن کے زفاف کے واسطے کرایہ پرلیا ہوتو جس وقت اس کو یا عدر مما اجرت واجب مولى خواه مرش سوارى كواسطا جاره يراليا جويابا برشرك

اگرائی سواری کے واسطے کوئی جانور کرانیہ برلیا اور اس برایک ٹابالغ لڑکے کوجوجم سکتا ہے بعنی جانور کی

كرفت كرسكتا بسواركياتو تمام قيت كاضامن موكاج

ا كركوني كدها مع زين كرابيه برايا بمراس براكي زين والي ين وال مين ان كديون يرتيس والي جالي بماري زين في والقاق الروايات بقدرزيادتى كمضامن موكا اوراكرووسرى زين بالبست يكى زين كبلى يأبرابر موقوضامن سدموكا اىطرح الركد حكوم بالان كراب يرايا اور بالان دوركر كودمرا بالان اس علىايرابرة الاقوضائن تدوكا ادراكر بمارى والاقو بقررزيادتى كاماس ہوگا اور اگر کوئی گدھا مع بالان کے سواری کے واسطے کرایہ پر لیا چر بالان کودورکر کے اس پرزین رکمی تو شامن نہ ہوگا اور اگر کدھا مح زین کے سواری کے واسطے کرانے پرلیا گھرزین دور کرے پالان ڈال کرسوار ہواتو خاص موگا ایسانی جامع صغیریں قد کور ہے اور مشاکخ نے فرمایا کہ بیدامام اعظم کا قول ہے اور امام او بوسٹ وامام محد نے فرمایا کہ بعقدر زیادتی کے ضامن موگا اور جو تھم جامع صغیر میں ذکور ہے وی اسے ہاریک وجہ ہے ہے کرمت جر ۔ زکل عراصورت وسٹی عراضاف کیا ہے یعی مت جرفے صورة ومعی کل عراضا الفت کی فن كل كا منامن موكا اورية ظافي علم ال صورت على ب كدجب ايس كدست رايها بالان ذلا جاتا مواوراكروه جانورايها موكداس ير بالكل بالان ين والاجاتاب بالسابالان ين والاجاتاب وبالاجاع يوري قيت كامناس موكاي ميد على ب- اكرنكا كدمايين على وفر الدا كراية برليا اوراس برزين مس كرسوار مواقو ضامن موكا اور بمار حدث في في الداكر الرفق بيندا يك مقام ساايد مقام تك كراب برليا كدجهال تك بدول زين كے سوار يوجا ع مكن فيلى ب مثلاً ايك شير ، دوسر عشيرتك كراب برلياتو زين كنے عامن شاوگا ای طرح اگر شهری شرسوار مونے کے واسطے کرایہ پرلیا محرمت جراب افض ہے کہ شہر میں بھی پینے جا لور پرسوار نہیں ہوتا مہا تا جمی ضامن نه موكا اورزين كسنااليي صورت على مستاج كے واسطے دلالة تابت موكا ادراكر مستاج ايسامخص موكد شهر على الله جانور يرسوار ہوتا ہے تو اس کے واسطے سے اچاؤمت واللہ ٹابت نہ ہوگی اور وہ ضامن ہوگا تجر جب طمان مقرر ہوئی ہی آیا ہوری قیمت کا ضامن ہوگایا القررز باوتی کے ضامن ہوگا تو اس کا تھم کاب الاصل بھی نہیں لکھا ہے اور ہارے بھش مشائخ نے فرمایا کہ بوری قیمت کا ضامن ہوگا اور بی سے ہے بیجید میں ہے اگر بدول لگام کے کوئی جانور کرانے پرلیا پھرنگام دے دی بالگام دی موئی تھی اس کوا تار کر دوسری لگام ولی بی چرط آئی اورسوار ہو کیا تو شامن شہو کا اور اگروہ جاتور بخیر لگام کے چاکا ہواور ایس لگام دی جیسی اس جالور کے نیس چر حالی جاتی ہے تو ضامن ہوگا بیٹرزائد المعتمن میں ہے۔

اگر کوفہ تک جانے کے واسطے کوئی جانور کرایہ برلیا اوراس کو کوفہ کے آگے تک لے گیا 🖈

اور کرایے میں سے پکھ کی نہ کی جائے گی اور بدود مراقول انام اعظم کا اور کی قول صاحبین کا ہے بیڈناوئی قاضی خان میں ہے۔ اگرا جارہ
کی چیز مستاج کے پاس تخت ہوئی اور پھر کمی فنص نے مستاج قابش پراپتا استحقاق قابت کر کے مستاج سے طمان لے لی قو مستاجراس
مال ضان کوا ہے موج سے والی لے گا بیر ٹیا تھے تھی ہے۔ جامع النتاوی میں تھیا ہے کہ اگر دی تغیر کیبوں لادنے کے واسطے ایک
جانور کرایہ پرلیا پھراس کو ٹیس تغیر کیبوں لادنے کے لئے دومرے فنص کو کرایہ پردست دیا اور دومرے کی بار برداری میں وہ جانور تغیر
ہوگیا تو مالک کو دولوں میں ہرا کیہ سے مثمان لینے کا اختمار ہوگا ہیں آگراس نے دومرے سے حتمان کی تو وہ پہلے مستاج سے میمان کے کو تکہ اس ان کی دومرے سے حتمان کی تو وہ پہلے مستاج سے میمان کی تو پہلا مستاجراس مال کو دومرے سے داہی تیں لیے سکتا ہے کو تکہ اس دومرے کو دومرے سے داہی تین سے سکتا ہے کو تکہ اس دومرے کو دومرے سے داہی تین سے سکتا ہے کو تکہ اس دومرے کو دومرے دانوں تیں۔

اكرايك فض في شير بدان تك جائے كواسط كرايد برليا اور في داسته على وه جانور مركيا حالا تكريس قدرراست باتى رو ميا عده بنبت طے كے موت كے تحت واوار بول كرايك تتم عن آساني وكن كا عبار موكان واسط كر بحى آسانى كى وجدے ا کے کوئل کا ایک درہم کراہ ہوتا ہے اور می کئی کی وجہ سے ایک کوئل کا دو درہم کراہ ہوتا ہے بیتا تار خانے علی لکھا ہے۔ اگر کمی مقام معلوم تك سوار بوكرا مدورفت كي واسط ايك جانور جاره دين ك شرط الكراب براياحي كرا جاره فاسد قرار بايا يحروبان تك جاكر والهل موااورائي رديف يس أيك فص كوسواركرليا توجائ كالورااجرالال واجب موكا ادروالهي كا آدها اجرالنل واجب موكا كونك والهى كوالت ووضى لعف كاعامب وكيا اورضف كااجاره فاسدتها اوراكراس صورت يس جانورمرجا ياتو نصف تيت كاضامن موكا اوراكراس في موافل شرط ك جاره وياتوجواجرت الديرواجب مولى بال يش محسوب كياجات كايدفيا شدي ب-اكرايك مقام مين تك سوار ہوئے كے واسطے ايك جانوركرايہ برايا جراس كوكى دومرے مقام تك مواد ہوكر لے كيا تو ورصورت مرجانے " کے ضامن ہوگا اگر چہدو سرا مقام برنسیت مقام مین کے نزدیک ہو یہ بدائع میں ہے۔ اگر ایک مقام معین تک سوار ہوجائے کے واسطايك جانوركرايه برليا اوراس كوكسى دوسر عمقام تك سوار بوكر ليكيا تو يحداج ت واجب شامو كي خواه جانور حج سالمربا ہویا مرکبا ہواورالی جس کے مسائل میں اصل بیٹم ری ہے کہ معقو دعلید بیٹی منفعت کا ماصل کر لیا متاج کے د مدموجہ اجرت موتا ہے بشر ملیک معقو دعلید حاصل کرنے پرمت جرقادر مواور اگرقاور شاوتو موجب نیل ہے آیا تو نیس دیکتا ہے کہ اگرا کے مخص نے کوئی خاص کیڑا مینے کے داسلے کرایہ پرلیااورای متاج نے اسپینموج ہے کوئی ووسرا کیڑا خصب کرے لے لیا چرمتاج نے جو کیڑا كرابه برليا تحااس كيسوائ فصب كياموا كيزايبنانس اكركرابيد الاكيزامتنا جرائ كمرض موجود موتواس بركرابيد اجسب موكا اوراكر حثلا اس كومتنا جريب كي محض في جين ليا مواور متناجراس ي تقع حاصل ين كرسكنا موقو متناجر ك دمه بالكل كرابيروا جب نه موكابير ذخروش سهد

اگر کھے ہار میمن کی مقام معلوم تک قاص داست سے جائے کے داسطے کئی جانور کرایہ کیایا کوئی گدھااس فرض ہے کرایہ

پر کیا کہ اسہاب ضروری الا دکر فاص داستہ سے قلال مقام تک جائے اور جب دوانہ ہوا تب ایسار استہ افتیار کیا کہ جس میں لوگوں کی

آمد در دفت ہے گروہ داستہ قاص جو قراد پایا ہے اس سے دوانہ نہ وائی جانو دمر گیایا اسماب تخف ہوگیا تو منمان الازم نہ آئے گی اور اگر
مقام تقسود تک بھنے گیا تو اجر سے داجب ہوگی کے تکہ جب دونوں داستے کی ال بین کوئی تقاوت بیس تو معین کرتا ہے فا کدہ ہے تی کہ اگر

اس نے ایسار استہ اختیار کیا جس سے لوگوں کی آمد در دفت تھی ہے یا خوفا کہ ہے تو اس صورت میں صاص ہوگا کے تک اس صورت میں

ل سيخ نسف فاسع كانسف جرائش وسعكا ورنسف منمون ب

جوراستمعین کیا ہے اس کے معین کرنے بی قائدہ ہے اوراگردریا کی راہ ہے دوانہ بواہوتو اس صورت بی ضامن ہوگا کیونکہ اس بی اکثر خوف تقت ہوتا ہے اوراگراس صورت بی مزل تقعود پر بیج سالم بی گیا تو کرایدواجب ہوگا اور کا المت کرنے کا اعتبار نہ کی جائے گا کونکہ مقسود حاصل ہوئے پر مخالفت کر بے کا اعتبار نہ کی جائے گا کونکہ مقسود حاصل ہوئے پر مخالفت کا بی ایم المقائے ہا کہ کی ایسانی بھم ہے بہتر تاثی بی اکھا ہے۔ اگر کی تحق نے ایک نچراس فرض سے کراید کیا کہ اس پر اسم اب الا دکر مدید متورہ تک جائے اور الا دکر مدید متورہ کوروانہ ہوا ہی جیشا ب یا خانہ کی فرض سے جیجے دو کیا یا کہ اس کی اس کھے ہے تا ہم کہ بین ہوا کی خان میں ہوا تو ضامی ہوگا ہوگیا اور خیرا گیا اور ضافتے ہوگیا اس کی آگھ سے فائم نہیں ہوا کو ضامی نہ ہوگا اور اگر اس کی آگھ سے فائم نہیں ہوا

شیخ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے زید کوا پنا جا نوراس غرض ہے کراریہ پر دیا کہ زیداس پر کوئی شے معلوم لا دکر کسی مقام معلوم کو لے جائے اور خود جا نور کے ساتھ نہ گیا ہے

نوازل عرب العالم المحتمد المح

کسلی شنگی ہے۔

منگی ہی گھا ہے کہذید نے دی درہم پاکے مید تک ملائی کا کام لینے کواسطے کے قلام اجارہ پر لیا چراس کوائی اجرت میں بکی اینٹی ڈی اسٹین ہی گھا ہے کہ اور قلام اس کام شی تھک کرمر گیا تو زید ضائن ہوگا اور اگر اس کام شی بلاک تیں ہوا تھا کہ زید نے اس کوائی کام ہے چوڑ اکرملائی کے کام شی لگایا اور وہ تھک کرمر گیا تو زید ضائن نہوگا اور یہ منلہ چو پایہ کے منلہ کے منابہ فیل ہے کہ کہ کہ اس کوائی کے منابہ فیل ہے کہ منابہ فیل ہے کہ اس کا مارہ وہائے کو اسطے کرایہ پر لیا اور چراس مقام سے تجاوز کر گیا اور اس کا تھم فرکورہ و چکا ہے بدذ فیرہ میں ہے۔ فاوئی ابوالیت میں کھوا ہے کہ ایک تھی اور بیطار کے پائی لا یا اور کہا کہ اس کو دکھ کہ اس کو کیا تاری ہے کہ اس کو کیا تاری ہے اس نے دکھ کر کہا کہ اس مواد کو نکال دے اس نے موافی تھے جی لیک مالک نے تھم دیا کہ اس مواد کو نکال دے اس نے موافی تھے میں گئی کے قل اس نے مالک کی اجازت سے بیکام کیا ہے بہ جیا میں موافی تھم کے مواد دکالا اور چو پا بیمر گیا تو بیطار تھی کے تھی گئی کے قل اس نے مالک کی اجازت سے بیکام کیا ہے بہ جیا میں موافی تھم کے مواد دکالا اور چو پا بیمر گیا تو بیطار تھی ان لک کی اجازت سے بیکام کیا ہے بہ جیا میں موافی تھم کے مواد دکالا اور چو پا بیمر گیا تو بیطار تھی ان لائے کی کونگ اس نے مالک کی اجازت سے بیکام کیا ہے بہ جیا میں اس کی اجازت سے بیکام کی اجازت سے بیکام کیا ہے بہ جیا میں اسے موانی تھی موافی تھی میں موافی تھی میں اس کی اجازت سے بیکام کیا ہو بیکام کیا ہے بیمور کی کونگ کی کونگ کی کونگ کیا ہو کیا گیا گیا ہو کہ کی کونگ کیا گیا گیا گیا ہے کہ جو کی کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ کیا گیا گیا گیا ہے کہ جو کی کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کی کونگ کی کی کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ کونگ کونگ کونگ کی کونگ کونگ کونگ کونگ کونگ کونگ کی کونگ کونگ کونگ کونگ کونگ کونگ کونگ کی کونگ کی کونگ کونگ کو

ل يعن اكريوجدوبوزها كردياتوا يك تهائى قيت كاضامن مو كاقافيم و بيطار جوجانورول كاعلاج كرتے بير ويذ آخير بالاعم معروف فالنم

اگرزید نے اپنی اگوشی میرکن کودی کے اس کے گیند پر میرانا م تفش کرد ہے اس نے تھرآیا خطاسے فیر شخص کا نام تفش کردیا تو ما لک کوافقیار ہوگا کہ چاہے فتاش ہے اپنی انگوشی کی قیمت ڈاٹھ نے یا اگوشی لے کراس کواجر الشل دے دے محراجر المش اجرت مقررہ ہے ذا کدند دیا جائے گائی طرح اگر کمی تجاذیعی ہوشی کودروازہ دیا کہ اس پرا لیے تفش کردے اس نے دوسری طرح کے فتش کمودی تو جی مالک کوامیا ہی افقیار جامل ہوگا اورا کرکاری کرنے اس کے تھم کے موافق کام کیا تکر کچھ فلاف کیا تو ایسے فلاف کا اختبار تیس ہے میٹیا شید بیس ہے۔ اگر کی مختص کو تھم دیا کہ میرے بیت کو مرخ دیگ دے اس نے میزر دیگا تو امام نے فر مایا کہ میزر دیگ کرنے ہے جو زیادتی ہوئی و مالک ادا کرے اور دیگ کرنے والے کھی تا ترت نہ سے گی تکر بیت بیسی جس قدراس نے رنگ بحراہے اس کی قیت کا متی ہوگا یہ بدائع علی ہے۔ اگر کسی رنگ بھرنے والے کو تھم دیا کہ بھر سورواز سے او ایواد علی مرخ رنگ بھرد سے اس نے سزر مگ ے تعش مجرد بے تو مالک کو اختیار بے جا ہے اس سے قیمت کی مثان لے یاوہ چیز لے کرجس قدرد تک اس نے دیا ہے اس کی قیمت وے دے مرفقاش کو پچھا جرت ندیلے گی اور اگر کس تفار کو تھم دیا کہ میرے بیت کی جہت بلند کردے بین کنزی کی جہت ورست کر کے قائم كروے اس في ورست كر كانے موقع سے قائم كردى چريدول الل تجار كے وہ جيت كريزي تو بجاركوا جرت ملے كي اوراس ير منان لازن ندا سے کی اور اگر قائم کرتے ہے اس کے فل سے گریوی بھتی جب اس نے قائم کیا تو کوئی ایسانسل اس سے ماور مواک حبت كريزى اور دهنيان كلست اوكني تو حال العام دائے كى كراجرت ند الى ياندي ہے۔ ايك فض نے كيوںكى زرا مت کرنے کے واسطے زیمن کا اچارہ لیا مجراس میں رطبہ ہویا تو جس قدر زیمن کوئتنمان پہنچا ہے اس کی منان ادا کرے اور اس بر

کھا جرت واجب ندہوگی بیجامع صغیری ہے۔ اگر درزی کو علم دیا کہ اس کیڑے کی تیم قطع کردے اس نے قباقطع کردی یا تھم دیا کہ اس کوروی سلائی ک دے اس نے فادى سلائى سے ساتو مالك كوا عتيار موكا كرجا ہے استے كيڑے كى قيت كركيڑا درزى كے ياس جور وے ياكيڑا لے كراس كو اجرالشل دے دے مرجواجرت مخمری ہے اس سے زیادہ اجرالشل نددیا جائے گاادراگراس نے سرادیل ی دی تو مالک کاحل منقطع ہو كرمنان لينا متعين موكيا اور مح يدب كدما لك كواس مورت على خيار غدكور ماصل موكا كيونكدورزي في وراصل سلائي عن اس ك تھم کی موافقت کی ہے بیغیا تیہ س ہے۔ ہشام نے امام محد ہے روایت کی ہے کدایک مخص نے دوسرے کوتا نبایا ملتل وغیر و کوئی چز ا يك طشت و حالت ك واسطوى اورطشت كاومف بيان كردياس في ايكوزه و حال دياتوامام فرماياكم ما لك كواهميار موكاكم جاہاس سے اپی چیز کے ش حان فے اوروہ کوزہ کا ری کرکا ہوجائے گایا کوزہ لے کرا جرالش اوا کرے جومقد ارمقرر وسے زا کدندہو م البدائع على ب- اكركى جولا بكو يحصوت ديا كداس كاستاج اكيران و ال في اس في ال عد زياده يا كم كرك مناتو ما لك كو افتيار ہوگا كوكداس كى شرط كا التباركيا جائے كائيس جائے كرا چيوز كرائے سوت كے على جولا بے سے منان لے اورسوت كى مقدار مقبوضہ میں کدس قدر تھا جولا ہے کا تول تبول ہوگا یا کیڑا الے کراس کو اجرت دے محربیا جرت مقررہ وینازیادتی کرنے کی صورت میں ہاور بمقابلدزیادتی کے پھاجرت شدے کا کینکداس کے بلاعم اس نے زیادتی سے بناہ اورورمورت کی کرنے ے جو پھاس نے بن کر تیار کیا ہے اس کا اجرائش دیا جائے گا کر جواجرمت تغیری ہے اس کے حصد سے زیاوہ شدیا جائے گا اور اس کلام ك منى يدين كرمثلا ما لك في سناج البني كالحكم ديا تقااوراس كالمسريين باجي حاصل ضرب اشائيس موسة اورجولاب في مثلاً كي كر کے ستا تیابن دیا اور اس کا مکسر اکیس ہوئے تو چوتھائی کی کی ہوئی پس مقدار مقررہ سے ایک چوتھائی کم کروی جائے گی مجر جو پکھ اجرالشل واجب ہوگا و ود كيوكر ديا جائے گا كراجرت مقرره كے تين چوتھائى جے سے ذاكدت بواورا كردونوں نے مالك كى مقدارتكم بي اختلاف كيالين اس ني كى طرح بني كانتكم ديا ب ستاج اياستا تيا حثلا تواس اختلاف بس ما لك كا تول تول موكا لهر اكراس في شرط يس خالفت كى بوتو ما لك كوا هنيار حاصل بوكاريغيا ثيدش بـ ایک شخص نے جولا ہے کودوطرح کا سوت دیا ایک باریک دوسراموٹا اور کہا کہ باریک کاشش صدی اور موٹ کا پنج صدی بن دے اس نے دونوں کو کاٹ جمانٹ کراکٹھاسی ڈالا تو اب جولا ہا أے رکھے

اور منان ادا کرے

اگر کی درزی کے پاس کیٹر الا یااور کہا کہ اس کود کھی کر آگر جری تیمی کے واسطے پورا کائی ہوتو اس کو تطاح کر کے ایک درہم پر کا درام کی درے اس نے کہا کہ ہاں چر تھے کا ضائی ہوگا ہوں کے داسطے کائی تیں ہے واسطے کائی تیں ہے ورزی اس کیٹر ہے کی قیت کا ضائی ہوگا ہوراگر ما لک نے کہا کہ ہاں کیٹر اس کی الک نے کا داس کو تطاح کر دے چرجود یکھا تو وہ کائی تیں ہوتا ہے والے کے مورت میں ورزی ضائی ہوجائے گا اس نے کہا کہ ہاں باس کی الک نے کہا کہ اس کو تطاح کر دے گا بر ہوا ہے گا کہ ہاں کو تطاح کر دے گا ہو وہ کائی تیمی ہوتا ہے والے کی صورت میں ورزی ضائی مندہ کا ایس نے کہا کہ ہاں کو تطاح کر دے گا ہو اس کو تطاح کر دے گا ہو جائے گا ہو ہا کہ باس کو تطاح کر دے یا کہا کہ اس کو تطاح کر دے گا ہو جائے گا ہوں ہو تھا کہ ہو کہ اس کو تطاح کر دے گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہوں ہو تھا کہ ہو گا اور آسی مندہ کی ہوتو کہ ہو تھا کہ ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو

گا اور اگر ضائع کردیے میں شار ہوتو ضائن ہوگا اور واقع ہوکہ باعر مدکر کھریا مجدش کوئی کی چیز کے لینے کے داسطے جانا یا بدوں باعر مصے ہوئے جانا دونوں کیسال بین کہ بموجب فرہب تار کے دونوں صورتوں میں ضائن ہوگا اس کوامام برحس نے ذکر کیا ہے بید

وجيز كروري يس ہے۔

 لے جاتے ہوئے ویکھا اور نماز کوندرو کا تو شامن ہوگا یہ ضول محادیہ میں ہے۔

اكرراسته يس تمازي مشنول موكيا اور كدهااس كرسائ بي جروه ضائع موكيا يس اكراس خرع ضائع مواكداس كي تظر ے عائب ہوااوراس نے نماز تو ڈکراس کا پیچھاند کیا تو ضامن ہوگا اور اگر اس کی نظرے بدول عائب ہونے کے ضائع ہو کیا تو ضامن ت ہوگا یہ فقاد کا متا ہے ہے۔ منظ ابو بکر سے در بافت کیا گیا کہ ایک فض ذینے نے مثلاً عمر دکو تھم دیا کہ ایک گدھا کرایہ کرے فلال مقام كو ليے جائے اور كام بورا مونے يرزيداس كى اجرت اواكر عدا كا جرعروف ايدائ كيا اور دائے على عروف اس كد معكور باط مس واخل كيااوروبال جرول نے جوم كيااور عالب موكر كد مع كولے كي تو شخص نے مايا كراكرد ورباط منتاجري كزر كا و پرواقع موتو ضامن نہ ہوگا اور اگرو و کام سے فارغ ہو چکا ہے تو کراریاس پرواجب ہوگا بیصاوی میں ہے۔ ایک فنص نے زیدکوا جار ہ پرمقرر کیا اور اس کواپنا محمدهااور پہاس دیناراس واسطے د کسیئے کہ قلال موضع ہے کوئی چیز تبارت کی میرے واسطے فریدے اس نے اس موضع میں جا کرخریدی چركى طالم نے قافلہ كے تمام كد سے چين لئے جربعنے لوگ اس طالم كے يہيے جي فريادكر تے ہوئے سكے اور بياجيراور بعضے لوگ ند كئة والركار يجي يجي كان على المن المن المن المن المن المن المن المرايا لوگ بیجے بیچے کئے تھے نہ جانے والوں کو ملامت کرتے ہوں تو بداجے ضامن ہوگا اور اگر اس وجہ سے ملامت نہ کرتے ہوں کہ بزی مشقت الفاكر دستیاب بوئے ہیں تو اجر منامن نہ ہوگا اور اگر متاجر نے كرايہ كے كدھے يرامهاب فا وا اور كدھے والا ساتھ تھا پھر راستہ میں ڈاکولوگ قافلہ کی طرف ووڑ سے اور کد مے والے نے کد مے پر سے اسیاب مینیک ویا اور اپنا گدھا لے کر چلا کیا اور ڈ اکوؤں نے اسباب اوٹ لیا ہی اگر ایسا ہوکہ بیمعلوم ہوکہ اگر دہ نہ بھا گنا تو ڈاکولوگ اسباب کومع کدھے کے لیے تو ضامن نہ موگا اور اگر گدھے والے وس اسباب بھا ک جانا ممکن تھا بھر بھی و واسباب چھوڑ کر بھا گاتو شامن مو گا بدوجیز کروری می ہے۔ایک مخص نے ایک گدھاکس موضع معلوم تک جانے کے واسطے کرایہ پر لیا چراس کو خبر دی گئی کہ اس راستہ ہیں چور کلتے ہیں محراس نے النفات ندكيا اوراى راه سے كيا اور چوروں نے كدها چين ليا اور لے محفوق تي ايو برفقيد نے فريايا كداكر باوجوداس فبر كے بحى لوگ اسية جالورواسهاب اس راه سي في التي مول أو مناجر ضامن شاو كاور شد ضامن موكاي تلييريدي بيد

چند بھیاروں میں ہے برایک نے اپنا ہا گدھا ایک ضی کرایہ پردیا پھرسب بھیاروں نے ایک بھیارے کو محم دیا کر وہ بھیارا متاج کے ساتھ کیا پھرستاج نے اس بھیارے ہے کہا کہ وسب سے سے ساتھ کیا پھرستاج نے ساتھ کیا پھرستاج نے اس بھیارے ہے کہا کہ وسب سے کہا کہ وہ وہ کہا ان اور کو سے اس بھیارے کو ایسے جانوروں کی کہ ماتاج سے کہا گو سے کہا گہ دورت نہ یائی کہونکہ ان اور کہ ماتاج سے کہا کہ ان ان کہ کہ ماتاج سے کہا اور کہ ماتاج سے کہا گئی میں ہے۔ ایک میں سے ایک کہ ماتاج سے کہا کہ اپنے ہوا وہ میں کہ وہا کہا ہے جارہ میں سے ہر دوز اس کد ھے کواس تھر وہا کہ وہ وہ کہ ماتا ہے کہا گئی ہے کہ سستاج سے کہا گاگہ ہے کہا کہا گئی ہواری کے واسطے کرایہ پرلیا کہا وہ کہا ہواری کہا ہواری کہا ہواری کہا ہونا کہا گاگہ ہوگہ ہوگا ہوگہا ہواری کہا ہواری کہا ہواری کہا ہوگہا ہوگہا

بعض فما ویٰ جم انکھا ہے کہ کراہے کا گدھاراہ ش جیٹر کیا اور مت جراس کوچھوڑ کرچانا کیا اور گدھے کا بالک ساتھ نہ تھا چرچور اس كد مع كو يكر ف مستاج يرطان لازم ندآئ كاى الدرا كركد مع كاما لك ما تحد موكرمت جرما تعدند مواور جب كدها ين کیا تو گدھے کا مالک اس کومع اسپاب لدا ہوا جھوڑ کرچاد کیا اور چور کاڑ لے سکے تو گدھے والے پر حمان لازم ندآ ہے کی محرمشا کے نے فر مایا کہ بیتھم اس واقت ہے کہ جب کد سے کے مالک کواسہاب دوسرے کدھے پر الا وناممکن شاہواور اگر بیمکن ہو کیا سہاب اتار کر دوسرے كدھے براا ولائے كراس نے نداا وااور چوزكر جالا آيا تو شائن ہوكا بدؤ خروش ب\_اكم كفس نے ايك كدهاكرايد برايا اوراسية كدهے كم ساتھاس كوشرش في كياد بال مركارى بياد سے اس كاذاتى كدهاز بردى كارلياس في كرايدالاكدها جوز وبااورائية كده مع يجران عن مشنول موااوركرابيدالا كدها شاكع موكيا توضامن شموكا يشر فليكداس بياد سيكون بيوان مواور يح كافي فان ففرا إكم مطلقا شامن شهوكا خواه بجانا مو إند بجاتا مواورقاضى بدلتي الدين ففرايا كرضامن موكا بيانيدش ب ا بك فخص نے كھندل مى سے منى اشوائے اور تقل كرائے كواسط ايك كدها كرايد برليا اور منى اشوانى شروع كى پرووكھندل جو يك بنا بوایاتی تھاسب کر کیا اور کدهااس صدمدے مرکبالی اگر منتاج کے کی قتل سے منہدم بواتو منتاج کد ھے کی قیت کا ضامن ہوگا ادر اگر متاج کے تعل سے تیں گرا بلک وہ دبلا ہوا تھا تحرمتاج کومعلوم نہ تھا اور دہ کر کیا تو شامن نہ ہوگا یہ نصول مما دید بھی ہے۔ ایک معنس نے جلانے کے واسطے کا شفہ و فیر ولکڑیاں الا ولائے کے لئے ایک گدھا کرایہ پرلیا بھرایک تک راستہ پر کڑ راجہاں نہر ماری تھی اوروبان کد معے کو مارااوروہ مع ہوجھ کے تیریش گریا ااور متاج نے جلدی سے اس کے ہوجھ کی رسیان کائنی شروع کیں محروہ کد صامر میا تو مشائ نے فرمایا کداگروہ مقام الیا تھے ہوگدائ سے بوجو سمیت کدھے ٹیل گزرتے ہیں تو مستاجر ضامن ہو گا اور اگر الیا راستہ بے کداگر چہ تک ہے مگر بوج دسمیت اس داہ عل ہے کد سے چلتے ہیں اور پاراتر جاتے ہیں ہی اگر مستاجرنے الی تی ہے مارا كديوث كماكر جوث محمدم ي كدها رئيس كرنيرش جاكراتو ضائن بوگااوراگر بدول اس يختى كرف اور جوث محر كماتو **منامن نه دگار ظهیریه بش ہے۔** 

أ ايك مخض في الله على الله على المريال الدال في كالريال الدالة المرابية المرابية الدراس يرجلان كالريال الدالا القا اورجيها مخراب كدمون يراد داجاتا بويهاى لادتا تعاجراك وقعداس كدسے فيرار كركھائى اورايك نبري جايد ااورمركيا اس اگرمتاج نے اس کے اکنے می کئی نیس کی بلک جیسالوگ ایسے کدھے کوایے داست میں یا گئے ہیں ای طرح اس راہ میں یا نکاتو ضائن ندہوگا اور اگر اس سے برخلاف عل میں لایا ہوتو ضائن ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ اگر مت جرکس گدھے برلکڑیاں لاد کرشمرکورواند موااور کدها تک راه علی می و بوارے کر کھا کرتیر علی گر کرمر کیا ہی اگر خالباً لکڑی کا مختا اس راہ ہے مجے و سالم کزرتا نظر آتا ہوتو ضامن نه ہوگا اور اگر کمتر بھے سالم کر رتامعلوم ہوتو شامن ہوگا ای طرح اگر کسی تنگ بل سے ہو کر گز را اور بیمعا ملہ واقع ہوا تو بھی بھی تھم ہے میر خیاتیہ میں ہے۔ایک محض نے کرایہ کے گذھے پر قبضہ کر سےاہتے یاغ میں مع اس کی کملی کے چھوڑ ویا پھراس کے اوپر کی کملی چوری ہوتی اور گدھے کے بدن میں سروی اٹر کر گئی اور بھار ہو گیا اور مالک کے باس مرکبا ہی اگر وہ بالح صین ہولیتی اس کی جہار ديوارى اس تدر بلند بوكرراه كيركي تظرياع كاعرت يوتى بواور باغ كادد بنديمي بواوراكراس على عدولى بات ندياتي كالوحمين شهوكا اوركد سے كواكر كملى موجود موتى تو جاز ااثر ندكرتا تو الكي صورت شن منتاجر كملى اور كد سے كا ضامين ند موكا اور اگر باخ ش اس قدرمردى موكد باد جود كمل كي يحر كد مع كوسروى الركر جاتى توستاجر كد معى قيت كاضامن موكا اور كملى كى قيت كاضامن ند موكا اورا کردہ باغ حمین نہ مواور باد جور کملی کے کد سے کو جاڑا اگر کرتا ہوتو الی صورت میں یا لک کووانیس ویدے کے وقت کدھے کی تیت کا ضامن نہ ہوگا مر کملی کی قیمت کا ضامن ہوگا بدو تیز کروری میں ہے کرایے اگد حاکی فض نے فصب کرلیا اور بعد معلوم ہونے کے متاجراس سے لےسکا تھا مرمت جرنے درایا بہاں تک کرضائع ہو گیا تو متاجرضامن ندہوگا بیتند میں ہے۔ تین آدمیوں کے ورمیان ایک زین کی مجتی مشترک تنی انہوں نے مجتی کافی محر تنوں میں سے ایک محص نے جا کر مجتی افعانے کے واسطے ایک کدها کرا میکر کے اس پر جھنے کرلیا اوراسیے شریک کودیا تا کہ کی ہوئی کھیتی کولا وکر کھلیان ٹی پہنچاد ے اورشریک کے یاس وہ **کد حا تھک** کرمر كيااوران لوكول شي بيعادت جاري تحي كدان شي ساكي فن كوفي كدها بائل كرايرك خود بيكام لين تعايا اسين شريك واس كام ك واسطيد ب وينا تفاقوالى حالت على مناجر ضائن ندموكا بيفز ارير المعتبين على بـــــ

ا كيان ايك تم كي ايك ليرتر از وجوتي ب اوردومري طرف يقر يا عرص ليت جي - ع في فرالدين موالا يام قاضى خان -

مورت میں تکم ہاوربعض مشائخ نے قرمایا کد ضامن نہ ہونا جاہتے جیسے کدو افض نیس ہوتا ہے جس نے ایک کیڑا پہننے کے واسطے كرايه برايا اوروه كيز اس كے بينے سے بيث كيا اور بعض نے قربايا كري سي سي سائل بالد كے متله ميں اكر مالت انفاع مي متاج كے باتھ سے كركر و ث كيا تو ضامن شاہ وكار تعديم ب- ايك فض في ايك كلبا ازى كرايد يركى اورائ اجركود ب دى تاك لكزيال چرد اجراس كولے كيا اور معلوم بني كركهال الي كيا يس اگراس في ميليدا جير مقرد كرايا تما تو ضامن شهو كا كونكداس في ای واسطے کرامیر کی تھی کداس کووے وے اور اگراس کے برنکس واقع جوتو شامن ہوگا محرفہ ب مخاربیہ ہے کہ مطلقاً ضامن شہوگا۔ كذانى الخلاصة المع غرب بدي كراكراس نے پہلے كلباڑى كوا يسكام كواسط جاده پرليا كہ جس بي لوگ بكراں استعال كرتے جیں یا ہم تفاوت نیس موتا ہے قو شامن شہو گا لیکن اگر اس صورت علی وہ اجر جومشور موقو شامن موگا اور اگرا سے کام کے واسطے اجارہ پرلیا کہ جس میں لوگوں کا استعمال متفاوت ہے ہیں اگرخود بذات کام کرنے کے واسلے اجامرہ لی موتو دوسرے کودے دینے کی وجہ سے منامن ہوگا اور اگراس نے کلیاڑی اجارہ پر لی اور یہ بیان نہ کیا کہ کون فض اس سے کام کرے گا اورخود کام کرتے سے پہلے اجرکودے دى تو شامن ند موكا اور اكر يملي خودكام كيا بكر اجركود ، وى تو شامن موكايد قادى قامنى خان عمى ب-قساب في اسيخ كام كى کلیاڑی کرایے پرلی اس سے مرکاری بیادوں نے کلٹ کے موش چین لی اور قصاب نے درہم دے کراس کونہ چھوڑا یا بہال تک کہ ضائع ہوگی تو ضامن ندہوگا بہتنیہ علی ہے۔ ایک فض نے ایک تلی راب پر نے کرداست على د کھديا اور مند پھير كراسين اجركو يكار نے لگا مراس جكد المجنبي فنن كي مجرو يكها كه يتليكوني النمائي كياب توفر ما يا كداكراس كامند كالبيرناز ماندوراز تك فين مواكداس يرسب ے ضائع کردیے والا قرار دیا جائے تو ضامن شہو گا اور اگر موجر اس کے قول کی محذیب کرے تو اس باب علی اس کا قول تم ہے مغول ہوگا اور اگر دیر تک اس نے مدیجیرا موقو شائن ہوگا بیمید على ب-اگر بلد كرايد پرايا اوراس كوشى على وال ويا اوراس سے اعراض كدر بااوروه جورى موكيا بس اكرويرتك اعراض كياقو ضائن موكااوراكرويرتك اعراض يش كيالوضائن شموكا بيملتلط ش ہے۔ایک دلال نے اسہاب کے مالک کے علم سے اسپاب فروشت کر کے اس کے وام بھکم مالک اسپنے پاس ر محصاورو و وام چوری ہو م الاجماع الى يرحمان لازم شاسة كى يرجيد مرحى على بيد حال اكر يوجد اشالايا اور ما فك في كما كداس كواسية ياس رسيخ دے تو اس پر حان لازم جیس ہے اگر تھے ہواور دھولی و درزی وغیرہ جن کواچی اجرت وصول کرنے کے واسطےروک رکھے کا حق حاصل ہے اگر مالک کے تھم سے کام کرنے کے بعد چر کواسے یاس رکھا اور وہ تھے موکی یس اگر اجرت وصول کر چکا ہے تو اس کا بھی تھے ہے جوہم نے بیان کیااور اگریں وصول کرچکا ہے اس عل معبورا شقاف ہے بیتا تار فائیے على ہے۔

ل - يَكُثُّلُم بِ بِمَا يُحِمَّانِ اللهُ ويُقَابِهِ والوجه في ثلث ظاہر الانهم لما اخذو ليالجناية والجناية ظلم اخذوا عقبا مير غير حق فلم يجب عليه حق وسقط عنه العضمان- - عقال حكومته عدل اراد انهما يجعلان حكمًا فما حكمو لية يجب عليه -

الهائيمول باب:

## اجیرخاص واجیرمشترک کے بیان میں اس میں دونسلیں ہیں

#### فعنل لاِلْ:

اجر مشترک کا تھم یہ ہے کہ بدوں اس کے قعل کے جو پچھاس کے پیاس ملف ہوتو امام اعظم میں اندہ کے

نزد یک اجیرمشترک اس کا ضامن نه دوگا <del>ش</del>د

ا كركم فض نے كام وه مندولول كوعقدا جاره على بيان كيا محر يہلے كام كاؤكر كيا مثلاً معدود بكرياں جرائے كے واسطے ايك

خلاصه وخانديس بكراكرمتاج قعدا جاره بس اجر عضان ليني شرياهم انى بس اكرا يسسب سة للف شده كي

محرجس صورت بش موافق تربب علائ علاش كاجر مشترك يراس ك باتعد ك تنعمان كى وجد سے حال لازم آئي او متاجر کوا عتیارے جا ہے اپنی چیز قیمت کی منان بے بنی ہوئی کے صاب سے لے لے اوراس کو اجرت ندوی ہوگی یابی ہوئی چیز کی قمت كحساب عدد الرائر الرائر كواس كا اجرائش وينايز بكابية فروش باورتجريدش كساب كماكر جراع ساجركا كمر جل کیا تو متاجر کی چیز کا ضامن کبوگایتا تارفانیدی ب اکمی خض فرزید کواید کی برے کے بیٹے یاوجو نے کے واسطاجرمقررکیا اس نے کیڑے کوائے بیندیں لیا محرجوں اس کے کی ال یا تعدی کے گیڑ اس سے یاس مخت ہو گیا تو اس پر منان لازم نیس ہے ب شرح طحادی علی ہے واضح موکد جو تف حولی وورزی کے اجر مشترک مواکر کام تیار کر بے تو اجارہ کی چیز بعد تیار مونے کے مالک کووالی کرے اور والی کافرچہ بذمداجیر شترک ہے کیڑے کے مالک پڑیل ہے بیٹز اللہ استین میں ہے اور اگراجیر شترک کا ہے و كرى وفيره كاج وابا موكه عام لوكول كرميانورج اتا موتوج ميانوراس كرظاف عادت بالتشفيا خلاف عادت مارف سي كنف مواس كى قيمت كاشامن موكا اور اكراجيران جانورول كويائى بائ فائ المان بل يرجانورول كالزومام موكيا اور بعضول في بعضول كو بسبب مختلش ك وصليلا اورسب دريا على حركر بلاك موضح الوكون كواس كى قيت واعراد اكريد يدنيا كاع من ب- زيد في موكوكي جیز کام بنانے کے واسلے اجر مشترک کے طور پر دی اور وہ عمر و کے باس مخت موکی چرخالد نے ممر و پر اپنا استحقاق ابت کیا اور عمر و سے اس جيز كي قيمت كي حان وصول كري تو عمرواس مال حنان كوزيد ي بيس السكائب جيدا كدعاريت عي عم ب يرتغيد عي ب-اكر اجر مشترك نے جانوروں كو باتكا اور بعض نے بعض كوسيكوں سے مارڈ الا يا وروس سے روير ڈ الاتو مناس ہو كا اور اكر اجر خاص موتو مناس ندہوگا اور اگر فرجانور بادہ چانور پر کودا اور اس باحث سے تلف ہوا تو شاس تندہوگا بیسراجید علی ہے اور جو تحض کاروان سرائے ك حفاظت كرداسل حرددرمقرر مواب اكرمرائ سكونى شريورى كرجائة اجرضائن شهوكا كونكه اجرفظ دروازه كالمكبان ہاور مال اپنے اپنے مالکوں کی مفاظمت میں ہائی طرح اگر رات میں مال جوری ہوگیا توج کیدار ضامن ندہوگا بیملنظ میں ہے۔ ناصري من لكمائب كركاشكار نے كائے چے نے كوچيوز دى دوچورى وكئي قوضائن ت وكا ياليادي قاضى فان وتا تار فائي مي ہے۔

ا ينى يسب مقط مان يس ب ع ينى ايرمشرك ا

المام محد نے جامع مغیر میں لکھا ہے کہ ایک محض نے دریائے قرات کے کنارہ سے ایک منا افعا کر قلال مقام معلوم تک بنجانے كواسط ايك حال مقرد كياراه على حال كركر مظافوت كيا تو علاء الديك فزديك مناج كوافقيار ب كه جا جر عده قیت ڈاٹر وصول کرے جوفرات کے کتار سال کی قیت ہے لینی جہاں سے ایا ہے وہاں جس قیت کو مالا ہے وہ قیت لے لے اور مجواجرت ندد في موكى ياجهال أو عبوبال كي قيت لے كاور حماب كر كے يهال تك كرجواجرت فكار و اجرت درے دور بيتم ان وقت ہے كدراه ش منكا فوث جائے اور اكر مقام معلوم تك بي كراس كا ياؤں جسلايا سرے چوث يز ااور فوث كيا تو حال كو بورى اجرت مطى اوراس برهان لازم ندآ ئے كى اور بيدوايت قاضى صاعد نيٹا بورى سے اس طرح جيسا بم نے بيان كيا بے منتول ہے اور یال ام مر سے دوسرے قول کے موافق ہے لین پہلے قول کے موافق بی تھم ہے کہ اجر پر حمان لازم آئے کی اور می اہام ابو الاسك كاقول باوريا خلاف الى مورت على يكرجب بيجنايت اس كفل عدلازم آئى مواورا كراس كفل عدلازم ند آئے ہی اگرا بےسب سے بیانتصان لازم آیا جس سے ترزمکن ٹیس ہے تو بالا جماع اس پر حمان واجب نہ ہوگی اور اس کو پوری اجرت ملى اوراكرايي سبب عائتمان موجس ساحر ازمكن قاتو بهي المام معمم كزرك بي عمم باورصاحين كرزديك منان واجب موك اورورصورت اس كمن ب تلف موت كم الككومنان لينكا اعتيار بروج الب سابق بيز خروش كعاب الرحال كرري سامياب جدى موكيا يس اكرامياب كاما لك ما تحد ندوا وبالا جناع حمال يرحمان في آتى باكر جدما حيان ك نزد يك اجرمشترك ضامن مواكرة باوراكر مالك ساته ندموقو ساحين كزد يك ضامن موكا اى طرح جس رى سے بشيار الحمل كو یا عرصتا ہے اگر بھیارے کے باکھے سے وہ رک اوٹ جائے تو وہ مناس ہے اور اگر جا اور کے باکھے میں ندانو فی دوسری طرح آو فی مثلا جانور كمر اموتا تفاات شرموا كاجموتكا آياس تريوج كوين يرب بمسلا بااورجانور يركااوروى ود كي تواس يرحان تيس بين مراج الوماج ش ہے۔

اگرنوگوں نے حمال ہم اور دوام کیا یہاں تک کر محکش میں وظرف ٹوٹ کیا تو بال جماع حمال ضامن نہ ہوگا اور اگرخود ہی جمال نے اور وحام کیا یہی ہو جمال ہم کی تھیں ہوگا اور الکو التیار ہوگا کہ جا ہے تو النے کے وقت کی قیمت کی جمان کے کہان ہے گا وہ اس کی الاحت کے جمال تک کہ قان ہے گا ہوا ہے تو الن کی تھے۔ کی جمان کے کہان ہوگا ہوا ہے تو الن ایک گا کر سے دو شاب الاور وہ شاب کر کے وشت کرد ہے یا جہال ہوا وہ النا تا تا گھر وہ داو میں اور کی بھر الن کی الاحت کے جہال تک الایا ہے حساب کر کے وشت کرد ہے یا جہال ہوا وہ النا تا تا گھر وہ داو میں اور کی اور اس کی بھر میں ہوگیا ہوتو منا من شہوگا ہو گا ہو گیا ہوں کو رہا اور سے شروکیا ہوتو منا من شہوگا ہوگا ہوگیا ہوگ

ع وت يني جهال أو ناب وبال كيا قيمت ب

اوراگراسهاب كاما لك جانور پرسوار بوااوزال كااسهاب دوسرے جانور پرلدا بواور ما لك ان كے ساتھ جلماً بوتو بھاڑ ہوا ند بوگا اور بدامام ابو بوسٹ كے نزد يك بهاوراگر جانور پراسهاب لا دااور ما لك اسهاب اس جانور پرسوار بوااور جانور كى لغزش سے اسهاب تلف بواتو بھاڑ ہے والا ضامن ند بوگا اوراگر سوارند ہو بلك اس كے ساتھ باؤن پيدل جلماً بوتو امام اعظم وامام مجر كے نزد يك بھيارا ضامن بوگا يہ غيا ثيدش ہے۔

ضائن نہ ہوگا چنانچہ وہ جانوروں کی صورت بھی سنو تھنگی بھی بھی بھی ہے ای طرح اگر مالک اسباب قریفہ نمازیا کی دوسری ضرورت ہے جا ہرآیا گراسیاب اس کی نظر سے عائب نہیں ہواتو بھی طاح بدوں قعدی کرنے کے کی صورت بھی ضائمن نہ ہوگا اور اگر شق کسی مقام نک تھنی میں جانور راہ بھی سے اور ایک ہوا کے جو تھے یا موج کے بیاموج کے بیاموج کے تھیٹر سے نے نوٹا دیایا تھنگی بھی جانور راہ بھی سے اوٹ پر ایس اگر مالک ، سبب کشتی بھی یا جانور پر سوار ہواتو اجرت واجب ہوگی اور جانوروا لے سے اوٹ لے چلنے کا مطالبہ نہ کرے گا لیکن اگر کشتی کو ہوا کا جمو نکا کسی میں یا جانور پر سوار ہواتو اجرت واجب ہوگی اور اسباب اسپنے اسباب پر قبضہ نیش کرسکتا ہے تو طاح باجرت اوٹا لے جانے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر مالک اسباب یا اس کا ویکن اس اسباب اسپنے اسباب پر قبضہ نی کھی اور اس کے باعث سے کشتی جن گی تو طاح اسباب کا ضامن نہ ہوگا آگر چہ مالک اسباب کشتی بھی موجود نہ ہو ہی کہ اور اس کے باعث سے کشتی جن گی تو طاح اسباب کا ضامن نہ ہوگا آگر چہ مالک اسباب کشتی بھی موجود نہ ہو بیتر تاخی بھی کھیا ہے۔

ایک مان سے نوگوں کے اسماب سے کشتی بحر کروات میں کٹار سے اندھودی پھراس میں سوراخ کا ہم ہوئے جن کی راوسے
پانی بحر گیا اور کشتی غرق ہوگئی اور اسماب سب تلف ہوگیا تو ملاح ضائی شہوگا ہے طیکہ عادت کے موافق اس طرح کشتی جموز دی جاتی
ہواورا کر ما لک اسماب نے ملاح ہے کہا کہ بھال اس کٹارے کشتی کو ہا عمرہ دے اس نے وہال نظر مذکیا جلائے کیا بہال تک رمون
ہے غرق ہوگئی تو ملاح ضامی ہوگا جر طیکہ جب مالک نے کہا تھا اس حالت میں کشتیوں کے باندھ دینے جانے کا دستور ہو بیقد ہی
ہے۔ایک جولا ہا اپنے خسر کے ساتھ ایک مکان میں رہا کرتا تھا پھرا کے سکان کرایہ پر لے کرمے اسماب وہال اٹھ کیا اور سوت وہیں

چھوڑ دیاوہ صائع ہوگیا ہے اگر موت کو جہاں تھا دہاں ہے دوسرے مکان شن ٹیل نے کیا اور نہا ہے شرکود دیعت دیا تو ضائن نہ ہوگا ہے اللہ مظلم کا قول ہے اور صاحبین کے خرد کے ہر حال شن ضائن ہوگا ہے تھا وی گری شی ہے۔ نوازل شن کھا ہے کہ ایک مخص نے کیڑ اینے کے واسلے دوسرے کوسوت دے دیا اس نے دوسرے جولا ہے کویٹے کے واسلے دے دیا اس کے ہاتھ ہے جوری ہوگیا اگر وسرا جولا ہا اپنی ہوتو پہلا جولا ہا ضائن ہوگا اور دوسرا جولا ہا اپنی ہوتو پہلا جولا ہا ضائن ہوگا اور دوسرا جولا ہا اپنی ہوتو پہلا جولا ہا ضائن ہوگا اور دوسرا خرا اسلے کا اجر ہوتو دونوں میں ہے کوئی ضائن شہوگا اور اگر دوسرا جولا ہا اپنی ہوتو پہلا جولا ہا ضائن ہوگا اور دوسرا خولا ہا اپنی ہوتو پہلا جولا ہا ضائن ہوگا اور اپنی ہو نے کی ضائن نہ ہوگا اور اپنی ہو ہو کی خولا کی صورت میں مطلقا ضائن ہوگا اور اپنی ہو نے کی صورت میں مالک کو اختیار ہے جا ہے پہلے سے مضال لے یا دوسرے سے مضان لے یہ فلا صدیش ہے اور جا مح الفتاوی میں کھوا ہے۔ ایک صورت میں بھی ہی تھی ہو ہو ہا ہوگا ہے جوا ہم الفتاوی میں کھوا ہے۔ ایک صورت میں بھی ہوتو ضائن ہوگا ہے جوا ہم الفتاوی میں کھوا ہے۔ ایک صورت میں بھی ہوگیا تو ضائن ہوگا ہے جوا ہم الفتاوی میں کھوں نے ذید کا سوت کپڑ اپنے کے واسلے لیا اور اپنے استاد کے گھر میں دکا دیا جا اس سے خائی ہوگیا تو ضائن ہوگا ہے جوا ہم الفتاوی میں دوسر کے دوسرے کھوں نے ذید کا سوت کپڑ اپنے کے واسلے لیا اور اپنے استاد کے گھر میں دکاور پائے اس سے خائی ہوگیا تو ضائن ہوگا ہے جوا ہم الفتاوی میں

ا کی جولا ہے نے جہاں کیڑ اینما تھا لینن کارگاہ ش سوت چھوڑ دیاد ہاں ہے چوری ہو کیا اس اگر گارگا و کا کمر حصین ہو کہاس ش اس حم اسباب در کے جاتے ہوں تو جولا باضائن نہ ہوگا اور اگر اس میں اس حم سے اسباب ندر کے جاتے ہوں ہیں اگر سوست کے مالک اس محرض رکھے سے رامنی ہول تو بھی منامن نہ ہوگا اور اگر رامنی نہ ہول تو منامن ہوگا اور جوالا ہے بر گارگاہ میں راست کو ريناوا جب نش بيلك اكراس في اللي بتدكرو يا اور دات على و بال عيام كيا تو ضامن فيل بادراكر كاركا وعلى سايك وومرت چوری ہوگئی ہوتو دو آیک مرتبہ چوری ہونے سے وہ مکان محفوظ وحمین ہونے سے خارج تبیل ہوسکتا ہے بین اگر حمین کے معنی پائے جاتے ہوں او ایک دومرتبہ چوری ہونے سے بید کیا جائے گا کہ عین تیں ہے لیکن اگر بہت مرتبہ چوری ہوجائے تو حیان ندرے گا ب خلاصه ی ہے۔ایک جولا ہے نے ایسے ذباند ی کہ جورول کا ہر طرف قل تھا اور غلبہ تھا کیڑے کو بارگاہ میں چھوڑ کردروز و بند کر کے راه ش دومری جکه جا کرسویا اور کیز اچ دی جو کیا ہی اگرا یسے وقت عی ایسے مکان عی کیز اس طرح مجموز ویا جاتا ہوتو جولا با شامن موكا ورند ضامن ندموكا يرفز الله المعتمن على ب- ايك جولا ب في كير اين كراسة مكان على ركالياما لك كووالي ندكيا اور جورى موكيا تو آیا جولا باضامی ہوگا یانبیں ہی جوامام فقد بیفر مائے ہیں کدوا ہی کی مشقت وفر چداجرمشترک کے ذمد ہوتا ہے ان کے تول کے موافق اگرجولا باوائی کرسکا تھااوروائی ندکیا تو ضامن ہوگا اورجوامام فقد بیفر مائے ہیں کہ ما لک کے دمد ہے ان کے قول کے موافق ضامن شہوگا پیضول ممادیہ علی ہے۔ ایک جولا ہے نے کٹر این کریا ہر نقالا اور ما لک سے کیا کہ علی کپڑ اتیار کرے لاتا ہوں آ کر لے جاآس نے جواب دیا کہ آج تیرے باس رے گائی کل کے دور آ کر لے جاؤں گارات کو چور لے محتے تو جوالا با ضامن ندہو کا کیونکہ ما لك كاس كني ف كدآج تير عياس مسكاوه جولا باستودع بوكيا اوراكرما لك في اندكها بوكدآج تير عياس ماور کام تمام ہوجانے کے بعد چوری ہو گیا تو بعض نے قر مایا کے اگر جولاہے سے واپس کرنامکن تھااوراس نے واپس نہ کیا تو ضامن ہوگا مرجا ہے ہے کہ اگر اس نے بعوش ابڑت کے دوک رکھا ہوتو ضائن شہو کے تک اس صورت میں اس پر واپس کرنا واجب بیس ہے بیزند امعتین میں ہے۔

ایک مخص نے ایک جولا ہے کو یک کیڑ اامیا کے کھائی ہی ہے متاہوا تھااور یکی بغیر متاہوا تھادیا یہ کیڑ اجولا ہے کے یاس ہے

ے منائن ندہوگا آقول میچ بیے کہ اگروہاں ہے کیایا ایٹے خسر کوود بیت ویا تہ تھی ہوئے سے ہوت کے مالک کا ضائن ندہوگا اور اگر چھوڑ کیا یاور ایت ندویا تو ضائمن ہوگا والندائلم۔

شیخ ابوالقاسم میشدی ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک دھو ٹی نے ڈکان میں لکڑی پر کپڑار کھ کرا چی بہن کے لڑ کے کوتفاظت کے واسطے بٹھلا دیا اور کسی ایکے نے وہ کپڑا اُ چک لیا ہیں

كرتے تصورندامام اعظم كول كرموائل واولى مناكن شاد كااور بم اى كوليتے بين عار استاد فرمايا كراى برفوى بےكذا نى الكبرى ..

وہ فی کے شاگر دیا اچر خاص نے اگر دہونی کے تھم ہے ذکان بھی چرائی روش کرنے کے لئے آگ پہٹیائی اوراس بھی

ہے کوئی شرارہ اور کر دھلائی کے کپڑوں بھی لگ گیا چراخ کا خمل کی دھلائی کے کپڑے کونگ گیا تو اچر ضاص نہ ہوگا کے وکداس نے

دھونی کے خوص سے دھونی ضامی ہوتا ہے بید آدونی قاضی خان بھی ہے۔ اچر ششتر کے سک شاگر دسکہ ہاتھ سے اگر چرائی گر گیا اور

دھونی کے خوص سے دھونی ضامی ہوتا ہے بید آدی قاضی خان بھی ہے۔ اچر ششتر کے سک شاگر دسکہ ہاتھ سے اگر چرائی کر گیا اور

اس سے دھلائی کے کپڑوں بھی سے کوئی کپڑا جل گیا تو اس کی صاب اچر ششتر کے پرلازم کہوگی اور اگر دھلائی کا کپڑا انہ ہوتو اچر ضامی ہوگا بہ قال مدھی ہے۔ دھونی نے ذکان کا چرائی گل کر دیا اور ڈیوٹ وہیں چوٹ دی اس میں بھر شرارہ دو گیا تھا وہ کی فض کے کپڑے ہوگا بور ای کی خوان کو تو تی جوٹ کر دری بھی ہے۔ در گر ایک میں کہ میں ہوئی کوئی کی کپڑا ہے۔ در ہوئی کوئی کر دیا تھا وہ کی فض کے کپڑے کہ کر پڑا اور دکھی ہے۔ دو بی تھا کہ دو تی دی ہوئی دی کر دی گار میں کہ دو تی دی ہوئی کہ دو ایس کی میں کہ دو ایس کوئی کہ دو ایس کہ دو ایس کہ کہ کہ دو ایس کہ دو بی دی کہ دی اور ایس کی دو ایس کی کہ دو کہ دو کہ دو ایس کی کہ دو ایس کی کہ دو ایس کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو ایس کہ دو کہ دو کہ دو ایس کہ دو کہ

ال الانت حی كركف كرا و ضاحى موكار ع الازم موكى اورده اس كوشا كرد عدد اليس مي تيس المسكاب

ضامن ہے تو بعض نے کہا کہ بالا جماع ضامن ہوگا مگرفتو کی دیا گیاہے کہ الی شرط کا پھھاڑ قبیں ہے شرط کرنا اور نہ کرنا وونوں برابر بیں بیوجیو کردری میں ہے۔

چھری (اینے کارخانے میں) تیز کرر ہاتھا کہ لوٹا ٹوٹ کر کسی کونگا اور موت ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا 🖈

ا قول لے فربر کال صورت علی شاکن ندہ وگا کو تکرم رس راضی ہو چکا اور وجو فی وشید کر کِوَوْرْ نے علی کِروَا کہ ورقما فاقیم ۔

اکرکی فخص نے چھالوگوں کو اپنے گھریں بادیا وہ اوگ اس کے قراقی پر چلے آنے وہ پہٹ گیایا تکیدو ہے کر پیٹے جس سے وہ پہٹ گیایا مہمان تا وار آب ہو نے تھا جب بیٹ اور اگر مما حب مؤن کا ایم مہمان توار اگر اور کا آب ہو تھا اور اگر ما حب مؤن کا کوئی برتن ویروں کے بیٹے چور کر دیایا ہے کیٹر نے کورو تھا جس کے شکر رو تھا تھی جا ور اگر کو ایم ایم کوئی ہو جو لدے ہوئے ہوں ہو مور برخی کی برائی و بیٹ اور اس طرف ہے کوئی فض کا جو لا سے ہو اور لے کر گذرا اور اس طرح ہا تکا کہ کیٹر وہ مور برخیایا اور وہ بھٹ کے تو امام اعظم کے خرد یک دہو نی ضامی نہ ہوگا اور ما حین کی ہو اور اسٹ کی کہ مور کی بیٹر و بیک دہو نی ضامی نہ ہوگا اور ما حین کی ہو اسٹ کی کہ دو کی بیٹر ایک گر ہے کہ ایک سے کرنے وہ کہ مامی نہ ہوگا اور مامین ہوگا اور میں ہوگا اور ہوگئی ہوگئی

دوشر کے دولوں میں ہے۔ جس ہے باتھ ہے کو تفسان ہواتو اس کی ضان دولوں دھو ہیوں پر لازم ہوگی ہیں مالک کو
اعتبار ہوگا کہ دولوں میں ہے۔ جس ہے جا ہے اپنے کپڑے کی جوری قیت ڈائڈ مجر ہے بیٹڑ لئے المعتبین میں ہے ایک دھو لی نے کی
باعث ہے کپڑے کی خان دافل کر دی گار دی گردہ کپڑ اظاہر ہواتو تی ایونسیٹر نے ٹر غایا کہ دھو ٹی اس کا ما فک شدہ ہوگا ہے مادی میں ہے کتاب
العدۃ کے ابواب الا جارات میں فہ کور ہے کہ ایک فیش نے دھو ٹی کو ایک کپڑ اویا اورشر ط لگائی کہ اس کو دھو دے اور ہاتھ ہے شدر کھنا
جب تک کرتو اس کام ہے فار می شہوجائے یا بیشر ط لگائی کہ آئے یا کل میں دھو کر دے دے اس نے ایسا نہ کیا اور مالک نے ہار ہااس
ہر سے مطالبہ کیا اس نے شددیا بہاں تک کہ چوری ہوگیا تو ضائی شہوگا اورائمہ بھاراسے فتو ٹی ظلب کیا گیا کہ ایس ضائی ہوگا پر فسول محاد ہے کہائی دھوکر دی دے اس نے شدیا بہاں تک کہ چوری ہوگیا تو ضائی شہوگا اورائمہ بھاراسے فتو ٹی ظلب کیا کہاں ضائی ہوگا پر فسول محاد ہیں
ہر موکر دی دے اس نے شدیا بھر وہ کہ دومرے دو تر گیڑ اسک ہوگیا ٹی آ یاضائی ہوگا ٹر بال کے ہاں ضائی ہوگا پر فسول محاد ہیں
ہر مراکیڑ او سے دیا تو زید کو بیہ گیڑا الے ایمالا زم نہ ہوگا اور فالد دیل بھی ضائی نہ ہوگا اگر دکل کے یاس تھا میں ہوگا ہے وہ اس اس اس کہا ہو اور کی اورائل دیکی ہوگا کر دیل کے یاس تھا نے دیا ہو وہ ایم مشترک کا ہو
اوراگر دومر مے فی مثل عروکا ہوتو عمرہ کو ادائی گیر مواور سے تھا ہی وہ قت ہے کہ چوگیڑ الیجر مشترک نے دیا ہے وہ ایم مشترک کا ہو

ا ما لک ندہوگا بلکر ضان واپس نے اور کیڑ او سے وے۔ ع صابح ندہوگا آقول ای طرح کمآب بھی خدکورے کے ضابح ٹیس ہوگا اور سابق بھی طاہر ہوا کہ ضان ہے توش یہ بہال دوروا بیتی مختلف ہیں یا بیٹرق کیٹر طامقیہ ہویا غیر مقید ہوقائیم۔

اس کواچر مشترک ہے وصول کرے گا کیونگداس نے اس کودھوکا دیا تھا بیذ خیرہ بیل تو از ل ہے ہے دھونی نے اگر یا لک کوکسی دوسرے مختص کا کپڑا دیا اس نے اس کمان سے کہ مراہے قبعنہ کرلیا تو درصورت تکف ہونے کے شامن ہوگا پیشز اینہ المفتین بی ہے۔

اكروموني نے مالك كوكى دومرے كا تھان خطا سے حوالد كياس نے لے كر قطع كر كے سلاليا تو اصل مالك كوافتيار بے كہ دونوں میں سے جس سے جا ب منان لے بس اگراس تے تلع کرانے والے سے منان کی تو مال منان کسی سے نیس لے سکتا ہے اور اگر وحولی سے منان لی تو دحوتی و اعد کا مال اس قطع کرنے والے سے دصول کرے گا اور سیاینا کیڑ ادھوتی سے دمول کر لے اس طرح اگر وحونی نے اپنا ذاتی کیر اسم محض کو کیروں میں ملا کرد سے دیا اور معلوم نہ دوااوراس مخص نے قبطح کروالیا تو میخص دھونی کواس کی قبست کی حنان اواکرے ای طرح ہرمستودع جومودع کواٹی و اتی چریای گمان کدید چزمودع کی ہےود بیت کے ساتھ دے دے اس کا می تھم ہاوراگرومونی نے کیا کہ یہ تیرا کیڑا ہے تو اس کے قول کی تقد این ہو کی کیونک وہ این ہے اور بھی تھم ہراجیر مشترک میں ہے بال اب بيد باكماس كونفع اشانا رواب يأنيس بي اكرايي كيز \_ يوض ليا بية رواب وريشيس اور نداس يراجرت واجب ہوگی اگراس نے انکار کیا ہو کہ مرا کیڑ انہیں ہاس طرح اگروھونی وغیرہ نے کہا کہ ش نے تیرا کیڑ استھے دے دیا ہے تو امام اعظم كنزويكاس كقول كي تعمديق كى جائك كاور صاحبين كنزويك بدول جست وكواه كقديق ندموك يدفيا شدي بـعلت يجب ان يفتى في هذا الزمان يقولهما صيالة لا موال المسلمين فاتهم اكر ما لك كريم عدوي في في كرز اروك ركمااورو وتكف ہو کیا اس اگر اجرت دیں لے چکا ہے تو امام اعظم کے زویک ضامن ندہو کا بخلاف تولی صاحبین کے اور اگر یا چکا ہے چر تلف ہوا تو بالاجهاع امانت من تلف موااورامام امتعم سے ایک روایت میں آیا ہے کدومونی کوروک رکھے کا افتیار دیں ہے اور اگر اس نے روک ر کھا اور ملف ہوا تو شامن ہوگا بیٹرزائ الفتاوی بی ہے۔ ایک منس نے اپنے شاکر دیشے کے اتحد ایک کیڑ اومونی کے پاس وحونے کو رواند کیا گرومولی سے کہ دیا کہ جب تو اس کو درست کر مجل تو میرے شاگر د چشرکون دینا پار جب دعونی درست کر چکا تو اس نے شاكردكود بديااورشاكرواس كوف كربهاك كيابس آيادموني شاكن موكاتو فرمايا كداكرشاكرد في كير ادبية كوفت يايس كهاك يد كير افلال محض كاب اس في مرب باته تيرب ياس بيجاب تو ضامن نه دوكا اور اگريد كها مويس اكر دهوني في اس كول كي تقديل كى مواو شامن موكا ورشضامن شعوكا يريدا على ي

اس کاانسداد ممکن نہ ہوپس سرقہ عالب وہ کہ اگر ایتدا ہے علم ہوتو اس کا تدادک ممکن نہ ہواور بیسرقہ جودا قع ہوا عالب نہیں ہے کیونکہ اگر ابتدا ہے علم ہوتو انسداد ممکن ہے کہ درواز وند کھولے بیذ تجروش ہے۔

فاند عم العاب كاكروموني سے يرشر طالكائي كمائ الرئ وموئے كر يہتےند يائے تو يرشر طبيح باس لئے كريد موني كے امكان يس بيا تارفاندي بيدووني في اكروهلائى كريرون على عكونى كير ايبنا يمراس كواتارد يا يمراس كي بعد فالح مواتو ضامن نه موكا اى طور سے موز ودوز نے اگر موز و معل كرنے كرواسط ليا اور چائى ليا اور جب تك مينے رہا تب تك ضامن ہے مجراكرا تارديا بحرضائع مواتوضامن شهوكا يضول عادييس براكرانك فض هام عن كيادورايي كيز رحام واليكوسروكر د بے اور اس کواجارہ پر مقرر کیا کہ اس کی حفاظت کرے اور شرط کر کی کہ اگر گف ہوئے تو ضامن ہوگا تو نتیہ ابو بر ملی فرماتے ہے کہ جما می بالا جماع ضامن ہوگا اور فر ماتے ستے کرامام اعظم کے نزد کی اجرمشتر کے صرف ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوتا ہے کہ جب اس سے درصورت محقب ہوئے کے معمان کی شرط نہ لگائے اور اگر شرط لگائے تو ضامن ہوگا اور فقید ابد جعفر معمان کی شرط لگا نا اور نہ لگا نا برابر جائے تھاور فرماتے تھے كرمنان اورم ندموكى اورفقيدالوالليث فرمايا كرجم اى كوليتے بين اورجم مي فوى ويت بين بي و خروش ہے۔ایک مخص حمال عمد کیا اور اپنے کیڑے حفاظت کے واسلے حمام والے کوسپرد کردیے وہ ضائع ہو سکے تو بالا جماع ضامن ندہوگا کیونکہ حمامی مستودع تھا اس واسطے کہ بوری اجرت حمام ے انتاج کے مقابلہ عل حمی لیکن اگر شرط کرلی کہ اجرت بمقابله حفاظت کے ہے تو بیکھ میں ہے کہ اگر کہا کہ کیڑوں کی حفاظت اور جمام نے نفع افعانے کے مقابلہ میں اجرت ہے تواس وقت على عم اشتاني موكا اوراكر اليعض كود يا جواجرت برحاهت كرتاب ويسد ياني توسم عن اشتلاف بكذاني الصغرى -ايك فض جام من کیا اور حالی ہے یو جما کہاہے کیڑے کہاں رکوں اس نے کی مقام کا اثنارہ کیا اس نے دیں رکھ دیے اور حام میں تھس كيا اورحام عدايك مخض دومرا لكلاووان كيرول كوافها في اورحاى فيمنع ندكيا دور كمان كيا كديداى كير عين توحام والا منامن موكا يرقول في محد بن سلمدد الونصر الديوى كاسباور في الدالقاسم فرمات من كرمنامن شدوكا اورقول اول اس بيريط على ب حمام كا ثياني تموكيا اوركيزے چورى مو كے اگر بيشے بيشے سويا موتو شامن ندموكا اور اكركروث سے يا چت سويا موتو شامن موكا ي وجيو كروري ش ہے۔

ا تول بعدادرا گراستعال کی حالت جی تخف بوتو ضامن ہے اور بی تھم سب صورتوں جی ہے کو تک استعال جی عاصب ہے پھرا تار نے سے عاصب نہ رہا۔ علی ٹیالی کیڑے بچانے والاوتول تخت بیتی امام کے تول پر آیا اجر کی طرح ضامن بوگایا مستودع تالف کی طرح تال فید

من ہا ایک مورت زنانہ تھام میں نہائے گی اور اپنے کیڑے جس مقام پر پر جند ہوتے ہیں اتار کر وافل ہوئی اور تھا میہ بینی جو مورت تھام کی ما لک تھی وہ وان کپڑوں کو و کھورتی تھی مجروہ وہ تھام بی مال واسطے پائی لینے گئی کہ اپنی وخر کے پی تھے جام میں اس واسطے پائی لینے گئی کہ اپنی وخر کے پی کو نہا اور اس کی بیٹی اور پیرتھام کی وبلیز پر تھی کہ وہاں ہے پی مال کو دیکھتی تھی پھر اس مورت کے پیڑے کم ہو گئے تو مشاک نے فر مایا کہ اگر مورت کے پیڑے ماری وہ اس کی وہر اس مورت کے پیڑے کہ اس مورت کے پیڑے کہ اس کو ایس میں قان کہ اگر کو رہ سے اس کی وہر وہر کی تھی میں ہوگئے ہوں آتو ہم ہے وہ وہر اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی جو وہر کی تھی میں دوہم تھے دو ضائع ہوگئے ہیں اگر شائی نے افر اردین کیا ہے تو اس پر مضان نہیں اور اگر افر ارکیا ہیں اگر ان کو اس طرح جھوز کیا ہے کہ مضافتہ ہوجا تیں تو ضامی ہوگا اور اگر اس نے تفسیح نہیں کی تو اس کا عظم ہم نے دھوئی کے مسئلہ می ذکر فر مایا ہے یہ تھول الدورش ہے۔

امام محر نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ جروانا اگر اچر فاض ہواور کر ہیں میں ہے کوئی کری مرکئی جی کہ ضامن نہ ہوا تو
اجرت میں سے اس کے حساب سے پہری کہ نہ کیا جائے گا گر موجر کو بیا فقیار ہوگا کہ بجائے اس کے دومری کریاں چائے کے واسط
اس کو مکلف کر سے اور اگر این بحر ہوں میں سے چرائے پائی پلانے میں پہری کھر بیاں مرکئی تو اچر خاص ضامن نہ ہوگا اور بہری اس وقت ہے کہ
ہونے کی صورت میں ہا اور اگر اچر مشتر ک ہوتو جس تدر بکریاں مرجائیں بالا بھائ ان فاضامی نہ ہوگا اور بہری اس وقت ہے کہ
کمر ہوں کا مرتا دونوں کی باہمی تقد اور یا گوائی سے ٹابت ہوا ور اگر اختلاف ہوا کہ چروا ہے نے مرف کا دولو کی کیا اور مالک نے انکار
کم اون کا حرام افظم کے نزد کی چروا ہے کا قول تبول ہوگا اور صاحبین کے نزد کی بکر یوں کے ما فک کا قول مقبول ہوگا اور اگر جروانا
کم اور کو چراکا وی طرف نے جالا اور واو میں کوئی بکری مرکئی گر اس کے باگلے میں ٹیس مری بلک اور وجہ سے مثلا بہاڑ ہرچری کی کی کم بوری وی کوئی اور مار موگی ای طرح
بلاد مقام پر چڑ ہوکروہاں سے کر کرمرگی تو امام اختلی کی ترم نے انگلے میں ٹیس میں کا بھیریا لے کہا یا چرد لے
بلاد مقام پر چڑ ہوکروہاں سے کر کرمرگی تو امام اختلی تھی بھی اختلائی تھی ہے ای طرح اگر اس میں سے بھیریا لے کہا یا چرد لے
گی تو تین بلانے نا با اور اگر اس کے بائنے سے مرک مثلا اسے تیز با نکا اور افری کھا کراس کی یا کوئی فرٹ کیا یا کر پڑی کا ورکر دن نوٹ
گی تو تیز ال امام وں کے نزد کی بالا تھائی جو کہی اختلافی تھی ہوئی تیز کی اورکر دن نوٹ

اگر جیڑے نے کوئی جمری کھائی حالانکہ جرواباد ہیں تھا ہیں اگر ایک ہے زیادہ تی جیڑنے ہوں تو ضامی ندہوگا کیو کہ بید
میں سرقہ خالیہ کے ہادراگر ایک جھڑیا ہوتو ضامی ہوگا ہوجیز کروری جی ہے۔ اگر گائے کے جروا ہے نے گائے کو ہا نگاا درانہوں
نے ہا نکنے جی آبا ہم ایک دوسرے کے سینگ مار صاور لیکس نے بعض کو بارڈ الا ہی اگر اچر کی فضی کا اچر خاص ہوتو ضامی ندہوگا اور
اگر چھڑلو کوں کا چروا ہا چر مشتر ک ہوتو ضامی ہوگا ہی طرح اگر چروا ہا ایک فیص کا اچر خاص ہوتو کوں کی ہوں تو بھی جو
گائے اس کے ہا گئے جی تھنے ہوئی اس کا ضامی ہوگا ہی طرح اگر چروا ہا ایک فیص کا اچر خاص ہوگر گائی ہی جو لوگوں کی ہوں تو بھی جو
گائے اس کے ہا گئے جی تھنے ہوئی اس کا ضامی ہوگا ہوگا تو ضامی خاص خاص جا ہے۔ چروا ہے نے اگر کسی بحری کو بارا اور اس کی آگھ
جوٹ کی یا پا ڈی ٹوٹ گریا یا اس کے جم سے کھوٹنے ہوگیا تو ضامی ہوگا اور ایمار سے مشائی نے فر ما پا کہ بیدا ما منظم کے قول پر ہا اور بین کے قول کے تیا می ہوگر گائی ہو گئے گئے کہ بارا تو بات کے اور بھن نے کہا کہ چا ہے کہ بید کہ بیا ہی تھا گئی ہوئے کہ اور ہوئی ہے کہ اور اور کو جو کہ ہوگر کے واج کو اختیار ہے کہ خود چروا ہے یا اس کا شاگر دیا اجر بیا اہل و میال میں ہے کوئی ہو سے بید اور اگر جو وائے ان ٹوگوں کے کسی غیر کوئی تھے دوا سے بیا اس کا شاگر دیا اجر بیا اہل و میال میں سے کوئی ہو کے کسامی ہوگا ہو ہے کا صامی ہوگا ہو نے کے ضامی ہوگا ہو نے کے ضامی ہوگا ہو

ا الین جس کے تبند میں تمام تفار سے مین جندی میں جند ہم ایک نے دوسر سے ویکول سے جنایا۔

فتاویٰ عالمگیری .... جلد 🔾 🔾 💬 💬

غياثيد مل ہے۔

چروا ہے کو اختیار ہے کہ کریاں اینے فلام یا اچریا یا لغے نے ہاتھ جواس کے عیال عمل ہے روائد کرے ہیں اگر واپسی عں راہ عس کوئی بکری مرحمٰی ہیں اگر چروا ہااجے مشترک ہوتو امام اعظم کے نز دیک ہرسال عی اس پر حنان واجب بیں ہےاور صاحبین كنزويك اكراكى وجدت تلف مونى كدجس كاحر ازمكن قاتوشاكن موكاجنا نجاكر خودوايس لاتا ادراي سبب كالف موجاتي تو ضامن بوتا اور اگر چروا با جرخاص بولو برمال عن اس پر حال فيل به چنانچيا كرخودوايس انتااوراس كرماته عن مكف بوقي ا صامن نہ ہوتا اور امام زاہد منظ احمد طواو کی نے فرمایا کہ اجرمشتر ک کو بیمی اختیار ہے کہ ایسے مخص کے ہاتھ واپس کرے جواس کے میال بین بین ہے اور اجیر خاص کو بیا تعتبارتین ہے اور حاسم میرویے نے دونوں کو یکسال قرار دیا اور فریایا کہ دونوں کو بیا تعتبارتین ہے بیا ميد من ب مشترك يرواب في الرسب كى بكريال باجم خلاكردي يس اكرجداكرف يرقادرب مثلا برايك كى بكريال بيجانا ب اس پر منان لازم نه موگ اور برایک کی بر یول کی عین کے بارہ من ای کا قول تول موگا اور اگر جد؛ کرنامکن بین ہے مثلا کہتا ہے کہ عن جرايك كي بكريال تين يجيانا مون تو بكريون كي قيت كاضامن موكا اور مقدار قيت عن چردا به كا تول تول موكا اور يكريون كي تیت و دمعترر کی جائے گی جوظا ملا کرنے کے روزتنی اور بیٹم برامل امام اعظم مجد شکل میں ہے اور صاحبین کے تول کے موافق مشائ في اختلاف كيا إوابعض في كها كم ظلاملط كرف يروزكي قيت صاحبين كوزد يكيم في جائ كي اوريي وي باور ا كربعض اوكول في واوى كياكه بديند بكريال جارى بين توجه واب سيرتم لي جائ كى كديد بكريال اس كي فيل بين كيونكه جرواب ي اليام كادعوى كياكيا موكداكراس كااقراركر في اسكة مدلازم موجائ يس جب اسف الكاركيا توهم لى جائ كى يس اكر اس نے مسلم کھالی تو ہری ہو گیا اور اگر کلول کی تو مدمی کوان کی قیمت اوا کرے بیذ خیرہ ش ہے۔

بكريول كے مالك في كمان كيا كدو وض بادا جازت ها علت كرنا بي و في في فرمايا كداكرو وفض اجرت يرها هت كرفي بي مضهور موتواى كاتول تول موكا ادر كريول واليراس كي حفاظت كرت كي اجرت واجب موكى بيرمادي على المعاب اكرج واب كوخوف موا كديد كرى مرجائ كاس نة ذي كردى تواسخسانا بعض مشائ في فرمايا كدخاس نديو كايشر طيكداس كى زند كى سے نااميدى مواور اگراس کی زندگی کی امید ہوتو صدر الشہید نے اسپنے واقعات کے باب اول اگر کت جی لکھا ہے کدا کر کمی مخص نے ووسر مے فنس کی بحری جس كى زندگى كى اميدنيس ب ذرى كروى تو ضاكن مو كا اورج وا بإضاكن شد و كالى البنى اورج واب مى فرق كيا اور فتيدا يوالليث نے دونوں کو بکسال کردیا اور کہا کہ جس طرح چروا باضائن ٹیٹل ہوتا ہے ای طرح اجنی بھی شاکن شہو گا اور بھی بھے ہے بیا ظامہ میں ہے۔اگرایک فخص نے دیکھا کہذید کی بحری گریز کااوراس محصر جانے کا خوف ہوااس نے ذیح کرڈ الی تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اور فوی کے واسلے بیٹ ارے کے منامن ہوگا اور اگر چرواہ و مالک میں اختلاف ہوا مالک نے کہا کرتو نے اس کی زعر کی کی حالت میں وزع كيا باورچروا بي في كرا كرنيس بلكرمردكى كى حالت عى ذرع كيا بي قوچ وا بي كا قول بوكا يرتز الد المعتين عي ب-اكر ما لک نے کہا کہ اس کو ذراع کر ڈال بشر طبیکہ اس کے پیدی میں بچہ تدہوئے جے واہے نے کہا کہ الفیقاً جانتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں بچہ نبیں ہے پھر جب ذرج کیا تو بچہ ڈکلاتو چروا باضامی ہوگامیة فلاصد ش ہے۔

ا گرکوئی گائے بیار ہوئی اور چرواہے کواس کے مرنے کا خوف ہوااس نے ذرج کردی تو شامن نہ ہوگا اورا کرنہ ذرج کی یہاں تک کدمرگن تو بھی ضائن ندہوگا برمراجیدیں ہے اوراگر کول کے مالک نے جایا کداس قدر بکریاں بڑھادے جن کوچ واہا سنجال سكا بي اس كويدا عميار بهاوراكر كريول كے مالك في آدمي بكريال فروشت كردي بي اگرچردا بكوايك ماه كواسطاس شرط ے مقرر کیا ہو کہ میری بکریوں کی جروابی کر ہے اس کی اجرت مقررہ کھے کم بیل کرسکتا ہے اور اگر ایک ممینة تک خاص ان بكر يوں كے ج وانے كواسط مقرركيا موقو قيا سأاس كوان بكريوں على زياده كرنے كا اختيار فيل بي كين استسانا فرمايا كد جس قدرسنجال سكا ب اتن برحادے لین سوائے اس کام کے سی دوسرے کام کی تکلیف تیں دے سکتا ہے اور قربایا کداگر بربوں کے بیدا موں تو مكريون كرماته يكال كاجراناج واب يرواجب بوكابي عم قياساً واستساناً دونون طرح باورا كرمستاج في ايك مبيد كواسط اجر من کیا بلک کومعدود بریال اس شرط ےاس کوویں کہ ایک درجم ما موادی پر چروائے تو مت جرکوایک بری بھی زیاد و کرنے کا اختیارتیل ہے اور اگر چھ بکریان ان میں سے فروخت کردیں تو اجرت میں سے ای حساب سے کی کردی جائے گی اور اگر نے پیدا مواعظ مربوں کے ساتھ ان کا جرانا اچر پرواجب ندموگا مربروقت تقرری کے اگر شرط کردے کہ بربوں کے بیچا لے اور بربوں كماته جرواعة قياساً فاسد باورا تحساناً جائز فربلا باورسب صورتول جن بكريول كما ننداونت وكاست وكموز ، وكد معو نچرول کا می تھم ہے بیمسوط میں ہے اور چروا ہے کو بیا تھتیارتیں ہے کہ بدوں ما لک کی اجازت کے کسی جانور مادو پر تر پسنداد سے اور كالمجن كراد ماوراكراس في ايداكيا اور يحد فتسان مواتو ضامن موكا اوراكرج واب في ايداندكيا بلكه كلده سيكوني زخودي كس ماده پر بھائد رہ ااورو دماده مرحی توج والم ضامن نه موكا اور بيتكم بالا جماع ہے بشر طبكہ چروا بااجر خاص مواورا كراجير مشترك موتو بهى امام اعظم کے نزویک میں تھم ہے مرصاحین کے نزویک ضامن ہوگا اور اگر کلہ بی سے کوئی جانوروحشت کھا کر بھا گ کیا اور چرواب نے بدي خيال كه باتى جانورضا تع شعوجا كي اس وحتى كالجيها شكيانواس كوكنيائش بياوراس بمكوز ، كي منان لازم شآئ كي اوريه بالا جماع بشرطيكها جرخاص مواورامام اعظم كزريه أكراجيم مشترك موتوبعي كالحم بهاكر چداس فيمكوز الاجيها كرنااوراس كي حفاظت كرنى جيوز دى ادرمرداشن ترك حفاظت سے ضائن بواكرتا ہے يرييان ضائن تدبوناس وج سے به كدمرواشن ترك حفاظت سے اسک صورت بھی ضامن موتا ہے کہ با عذرتر کے حفاظت کرے اور بیاں عذرموجود ہے کہ باتی ضافع ندموجا کیں اور صاحبین سے نزد یک ضامن ہوگا اس کئے کہ جس سے احر از ممکن تھا اسی صورت بی ترک تفاظمت فابت ہوئی اور بی نے کہاب کے بعض فنع بن يون لكما و يكما كدجوجانور وحشت سنه بماك كيااس كاضائن شهوكا بشرطبكداس كوايدا فنص بحي دستياب ندبوا بوجو بمگوزے کا پیچیا کرے یا بیٹی کراس کے مالک کواس معاملہ کی خبر کرے اور اگر اس نے کمی فخص کواجرت پرمقرر کیا کہ اس بمگوزے کو بكرلائة تواس في احسان كيابين بياجرت ما لك يراداكرني واجب ندموكي اوراكركائ بكريان كي فرقد بوكني اورسب كي اتباع ير قادرنه بوااس نے ایک فرقہ کا بی کیا اور یا تعول کی حفاظت جیور دی او اس کو کنیائش ہاوراس پر حمان لازم نہ آئے کی کیونکہ اس نے بعض کا پڑھا کرنابعد رترک کیاہے محرصا حیل کے مزو کیے شامن ہوگا کیونکہ بدایساعڈ رہے کہ جس سے ٹی الجملہ احرّ ازمکن ہے بیرہ خیرہ میں ہے۔ تمراس نے بھوڑے جاتور کے پکڑلانے کے واسلے کی چھی کو ہاجرت مقرد کیا تو اس نے مغت احسان کیا یہ محیط سرحسی میں

ایک مخص نے چرو ایا مقرر کیااور چراگاہ کامقام خاص نہ کیا ہی اگراچر مشترک ہے اور اس نے کسی مقام پر جہاں اس کا جی

ا قولد ين اويال كابعن كرائة اكران كريه ماصل بول اور يافقا باجازت جائز بورنداد و كف بوف ش ضامن بوكاء

چاہا گھر چاہا اور کوئی جانور فوب کر یاور عدد کے تر عدو غیرہ سے ہائے ہوگیا اور مالک نے کہا کہ ہیں نے تیر ہے ذمہ شرط ہے کروئی گی کہ جبری بکر یاں اس مقام کے بیان کیا تھا تھی ہوں ہے اور اگر چروا ہے نے کہا کہ ٹیس بلکہ تو نے اس مقام کو بیان کیا تھا تھی ہا لئے کا قول تجول اس مقام کے بیان کیا تھا کہ اللہ ہا گھرا کہ تو اس سے اور اگر چروا ہا تیے خیان کی مور سے بی ماک کا قول تجول معام کے اور اگر چروا ہے نے کوا مناہے تو ہالا بھا تھی ہوں کے اور اگر چروا ہا تھا کن ہوگا اور اگر چروا ہے نے کہ الک نے کی خاص مقام کی اور اگر چروا ہے نے کوا مناہے تو ہالا بھا تھی ہوں ہوتو ایسے اختمان کی کوا منام کے اور اگر ہوں ہے اور کوئی جانور کی اور اگر چروا ہوگیا ہوگی ہوگی اور اس کو پھرا جرسے نہ بھی الا ترکیب ہوگی ہوگی ہور اگر ہے کہ الا ترکیب ہوگی ہوگی ہو تھا تھی ہے ۔ چھر جم الا ترکیب ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا اور کھوڑ سے چوا جم کی ہوگی ہوگی ہوگیا اور کھوڑ سے چوا ڈر سے اور دو مضائع ہو گئے ہیں آیا ضام سے موگا نہ ہوگی ہوگیا ہوگیا اور گھوڑ سے چوا ڈر سے اور دو مضائع ہوگئے ہیں آیا ضام سے ہوگا فر بایا کہ اگر ایرا اشتحال کی گھوڑ سے جوا کہ ہوگی اور وہ موگی تو ضام من ہوگا اور اگر ما لک کی اجاز سے سے کہ چروا ہے کے جوا ہوگی اور وہ موگی تو ضام من ہوگا اور اگر مشتر کی ہوگی اور موسر تی تو ضام من ہوگا اور اگر ما لک کی اجاز سے سے کہ جرصور سے شراجی میں ہوگا اور اگر ما لک کی اجاز سے سے ایر کوئی سے بیر ڈیر وہی ہوئی سے بیر جوان تھی ہے ہو ڈیر وہ کی کھوڑ سے جوان تھی ہے ہو ڈیر وہ کی کھوڑ سے جوان تھیں ہے ہوگی ہو ہوئی سے بیر ڈیر وہ کہ کہی گئے ہے بیا تار خانے بھی ہے۔

اگر بكر يوں كے مالک نے چروائے سے كہا كہ بيل نے تخفے سو بكرياں دى تفين اس نے كہا كہ بين بلكة نوے بكرياں تفين تو چرواہے كا قول تيول ہو كا اور اگر دونوں نے گواہ قائم كئے تو مالک كے كواہ

مقبول ہوں کے 🏠

ا اشتعال یعنی رواج بوک چروا باس کام بی مشغول بواکرتے بیل آواس چروا بے نے بھی حسب دستور کام کیا ہی شامن ندموگا۔

گُذُر یا تیعنی گائے بیل چرانے والے نے کہا کہ میں نے بیرگائے اس گا وَل میں وافل کر دی تھی حالا نکھ اس کے مالک نے اس کوگا وَل میں نہ یا یا پھر چندروز بعد یا یا تکرمرگئی تھی ہیج

جو من عن الاسترائي المسلم المرائي المسلم المرائي الموري المساور والمسلم المورد المسلم المورك المسلم المرائي ا

ا قود گنهگار ہوگا توں بیمسکد مورج دلیل ہے کہ کی عقد اجارہ کے تھے ہوئے یا جمت واجب ہوئے سے بیلازم نیس آ کا کدوہ کام طال ہوفاقہم اوراس کی نظیر رہے کہ اگر کی قبر بنانے کے لئے مزدور کیا تواج سے داجب ہوگی اگرچہ معمارکوا سے خلاف سنت کام بھی ترکمت جائز نتھی۔ ائے بی پرراض نے کہ چرواہا گاؤں میں واقل کردے ہراکیہ کے مکان پرند پنچائے قوچ وا ہے کا قول تبول ہوگا کہ میں نے یہ گائے گاؤں میں پہنچاوی تھی ہیں اگر اس نے اس قول پر حم کھانے ہے اٹکار کیا تو ضائن ہوگاور ند ضائن نہ ہوگا ای طرح اگر چروا ہے نے ہر موں کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں رات کور ہے ہیں لیٹن کلڑیاں اور بانسوں سے تھیر کراکیہ اصاطر سابنا لیتے ہیں اس می رہے ہیں چر وہاں سے کوئی جا لورنکل کیا اور ضائع ہوا تو بھی بھی تھم ہے لین اگر ٹر وائٹم کی ہوکہ ہراکیہ کا تل اس کے مالک کو پہنچا یا کر ہے قامن م

ہوگا بدوجر کروری عل ہے۔

منتكى عمى الكعاب كداكر برب جرائے والے نے اوكوں سے بيشر طاكر لى كدجب ميں بربوں كو كا وَل كے فلال مقام يك ا بنجادوں تو میں بری موں تو شرط جا ز ہے اور بہاں تک پہنیائے سے وہ بری موگا پھر اگر کی محض کا بنل مر کیا اور اس نے بجائے اس ے دوسرائل وین پنچادیا جانسب برے جع رہے ہیں اور جروا باان کو اے کیا تو یا کی ای شرط سابق سے اس کے ہاس رہے کا یعنی اگراس نے کا وال کے اس مقام تک پہنچا دیا تو ہری ہے بیتا تار خانیے بی ہے اور لوگوں کو اس کے ساتھ مشار طب نہیں جا ہے اور اگر كسي فنس نے اپنا كل يا كائے و بال بھيج دى اوراس نے جوشرط چروا باور الل قربہ كے درميان ب نيل كى بو جب كك جروا باس كاجالوراس كودايس شكرے برى شهوكا اور اكراس في شرطان بي استسانا شرط جائز باور كامنى فخرالدين في ماياك جومنعی میں فدکور ہے اس پرفتو کی ہے ہے کری میں ہے۔ ایک مورت نے ایک خص کے باتھ اپنا تیل ایک چرواہے کے پاس بھیج ویا مکر چرواہے کے پاس و وا یکی آ بااور کہا کہ بینل میراہ اور لے کیا بھروہ تل مرحمیا ہیں اگر حورت نے کواہ قائم کے تو چروا ہے سے حان لے سکتا ہے اور چروا بااس ایٹی سے بیس لے سکتا ہے بشر طیکہ چروا ہے نے باوجوداس علم کے کدید بتل مورت کا ہے اپنی کود سے دیا ہو اور اگر بیش جات تھا تو ایک ہے والی لے کا لیمن مال منان بیمید میں ہے فوائد میا حب الحید میں تکھا ہے کہ ایک مخص نے اپنا تل ایک مخف کے باتھ ایک چرواہے کے باس بھیجا اس فے لاکرچرواہے سے کہا کرفلاں مخض نے بینٹل تیرے باس بھیجا ہاس نے جواب دیا کہتو اس کو لے جا علی جیس لیٹا ہوں وہ لے کیا اور علی مر کیا تو چرواہا ضامن ہو گا کیونکہ جب ایٹی نے چروا ہے کے پاس ا پہچایا تو رسالت تمام ہوگئی ہی جروا إا بین فخرار پایا اور مستودع كوبيا اختيار نيس بے كداجنی كے پاس وربعت كے يضول مادييس ہے۔ایک گا کا کے لوگوں نے اسے اسے کو سے ایک جروائے کو این کرا ہی جی کیا کہ ہم اس چرواہے کو پہلے اپنے تیس میں سیجھ کر ا کیا وی اس کے ساتھ گیاراہ شمل چروا ہے نے اس آ دی ہے کہا کہ تو ان گدھوں کے ساتھ رہ تا کہ شمل میر گدھا لے جا کراس پر مید چر لا دفاؤں بہ كبدكروه كدها في كرمعلوم بين كها چا كيا تو وه خض جوساته كيا كيا تفاضامن تدوكا به غيا شدش ہے۔

گلمیں سے ایک بمری ایک برتن بیجے والے کی دُ کان میں تھس بڑی اور چرواہا دُ کان براس کو ہا نکنے گیا

اور ہا تکنے میں گھڑے برتن چھوٹ گئے تو ضمان بھرے گا 🏠

ہرے چرانے والا ہا قورہ میں سے عائب ہو گیا اور ہا قورہ ایک فض کی بھتی میں تھی پڑا اور بھتی خراب کردی تو بعارضا من نہ ہوگا ہاں اگر بعار نے ہا قورہ کو کسی فض کی بھتی میں ڈال دیایا گاؤں سے باہر ہا تک کرساتھ لے چلاتھا کہ گلے کی فض کی بھتی میں جاہڑا یا

ا تولدائن قرار بإيا تول يدهكل بهاس والتعفي المصورت على لازم آسة كاكود بعث على مستود عمم ول كرنا شرط نديو بلكر معتر ندمو مالانكداس كا كول قائل نيس ب

اس کے باکنے ہم کی مخص کا مال محت کردیا تو بعار وضامن ہوگار فرزارہ الفتادی ہی ہے۔ گلد ہی سے ایک بری ایک برتن بیج والے کی ذکان میں تمس بڑی اور چرواباد کان پراس کو با تھے گیا اور با تھے میں گھڑے برتن چوٹ مجھ آتے تو چروابا ضامن ہوگا کیونکہ اس کے ہا تکتے میں ٹوٹے میں یہ نصول عماد ریمیں ہے۔ایک گاؤں کے لوگ اپنے جاریائے تو بت بنوبت جراتے ہیں مجرایک محض کی نوبت میں ایک بل کموکیا تو سے ایراہیم بن بوسف نے فر مایا کہ جو تھی اجر مشترک کوشائن کہتا ہے اس مے موافق میخض ضامن ہوگا اور یمی معج ب كونكساس امر يرفتوى بكرجوف اجرمشترك كالركت عضائع مواس كاخاص موتا باس كروائ ضامن بيس موتا ب يركري على بعلات تعليل بارد في عدر يافت كيا كما كما كما كاوكون فياجم القال كرايا كه برروز ايك آدى بم يل ے چو با پر کلسک حفاظت کیا کرے محرایک وزایک مخص کی باری تنی اس نے زید کو کلسک حفاظت کے واسطے اجرمقرر کرایا اجر کل کوجٹال شی لایا اوراسے محرش کھانا کھانے کے واسلے کمس کیاان جس ہے کچہ جانورضائع ہوئے تو کون ضامن ہوگا بیٹنے نے فرمایا کہ اگر اجیر کے فائب ہونے کی حالت میں ضائع ہوئے تو اچر ضامن ہے کیونکساس نے تلہبانی چھوڑ دی اور اگر اس کے واپس آنے کے بعد صالع ہوئے تو صامن ندہو کا کی تکدواہی آئے سے اس نے مخالفت سے وفاق کی طرف رجوع کرلیا ہے ہی حمان سے لکل کیا اور جس مخص کی باری تھی وہ کس حال میں ضامن نہ ہوگا پر قاو کا کسی میں ہے اور پر تھم اس دقت ہے کہ جب ہرا کی نے اپنی ڈاتی حفاظت ک شرط ند کرنی جواور اگرییشر ط کرلی جو که خود حفاظت کرے تو دوسرے کودے دیے سے ضامن جو گا اور اجیر مشیر ک اس مسئلہ میں جمبی ضامن ہوگا كداك ساتھ است عيال عرب كى وندجور جائے اوراكركى كوميال عربى افلا چور ا بولو وہ بحكى حال عرب ضامن ند ہوگا بیٹزائد استین میں ہے۔ایک چروا اجرت پر چرایا کرتا تھا اس نے گلدایک فنص کے پاس مفاظت کے واسطے چوڑ دیا اورخود گاؤں میں اس فرض سے کمیا کہ جو جانور بیچے چھوٹ کئے ہیں ان کو ہا تک لائے یاکی حاجت و اتی کے واسطے کیا اسے میں جو جانور بإبر تصان من بيض من المنظف موسة ومشارك فرمايا كماكرى افعاس كميال من سهند موقو ضامن موكاور ندضامن ندموكا يفوى كامنى خان يمل ہے۔

بھار نے آگرگا کے بیل کا گھرکی اجنی کے پاس تفاظت کے داسطے چھوڑ دیا تو کیا ضامن ہوگا فرمایا کہ تھوڑی در تک چیسے
چیٹا ب کرنے لگا یا کھانا کھانے لگا یا دخوکر نے لگا آئی در بحک چھوڑ دیا تو ضامن نہوگا کیونکہ اس قد رمخو ہے بیشھول محاویہ ہیں ہے۔
بھار نے گھرکوا کی لڑے کی تفاظت پر چھوڑ دیا اور پائی پالے نے کے وقت ایک گائے کی آفت کی وجہ سے تلف ہوگئ ہی آگرلا کے سے
مفاظت ہو کتی تی تو ضامن نہ ہوگا اور آگر ہیں ہو کتی تی تو گوایا اس نے با بحافظ تھوڑا اپس ضامن ہوگا یہ جواہر الفتاد کی ہی آگرلا کے سے
مفاط ت ہو کتی تی تو ضامن نہ ہوگا اور آگر ہیں ہو کتی تی تو گوایا اس نے با بحافظ تھوڑا اپس ضامن ہوگا یہ ہواہر الفتاد کی ہی ہو گئے تھا
مفار ضامن ہوگا آگر چہ اس کے با کلئے ہے ایسا نیس ہوا پھر طیکہ اس سے تفاظت مکن نہو یہ وجیز کر دری ہیں ہے۔ ایک بقار نے گلہ
دومر سے فضی کی تفاظت ہیں چھوڑ دیا اور ایک گائے تھے ہو گئی کہ اس کو ایک بھی تا ہو ضامن نہ ہوگا ایش میں ہو ایک بقار نے گلہ
دومر سے فضی کی تفاظت ہیں چھوڑ دیا ہو ایک گئے تھا تھا تھوڑ دیا اور خود گھر کو چھا گیا اور و بال سے اپنی بیوی کو تفاظت کے
واسط بھی دیا اس نے شام تک تفاظت کی جم معلوم ہوا کہ ایک گائے تین سے اور بیٹیل معلوم کہ کس وقت تا تب ہوگی تو بقار ضامن ہو
گائے مکن سے باتر ہے تھا ہو ایک ہو تھا تھی کے دائے اور دیا اور اور اور کی تفاظ ہی طریقہ تی جو کیدار کی اجرت حسب صد
گائے مکن سی بیا بھا ہما ہے مورد دیا رائے آئی تھی کہ جو گیا گائے بائی بی شرک میا دو آئر فقط ہی طریقہ تی جو کیدار کی اس دور کے فقط ہی طریقہ تی جو کیدار کی اور میں ہو کہ کی اور کی معلوم کہ کس دور تو کی فقط ہی میں میں بھی کی دور نے ای بی بی میں دور کر فقط ہی طریقہ تی ہو و کہ لی میں دور کر فقط ہی کی مورد دور ایک اور کی میں بھی کی دور نے ای بی میں دور کر فقط ہی اس میں دور کی میں دور کی میں دور کر کی اور کی میں کی کی دور نے ای بیا تی بی میں دور کر فقط ہی طری میں دور کر دی ہی کر دور کی ہو گئی ہی دور کر کی دور کی کی کی دور کی میں کی دور کی دور کر کی تو کی کی دور کی کی دور کی کر کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کر کی دور کی کی دور کی کی دور کی کر کر کی دور کی دور کر کی دور کر کی دور کی کی کر کر کر کی کی دور کی کر کر کر کی دور کی کی کی کر کر کی کر کر کی کو کر کی کر کر کر کر کر کر کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کر ک

وصول کرلی تو آیا جوکیدار کے تق میں یہ چوکیداری کا مال حلال ہے ہیں اگر ان کے دیکس فے چوکیدار کو اجارہ پر مقرر کیا ہوتو اس کا عقد اجارہ سب کے تق عمل نافذ ہوگا اگر چہ کروہ جائے ہول یہ تم میریش ہے۔

فصل كاني:

## متفرقات کے بیان میں

اگرد جو لی دورزی و جولا بادفیر و ایجر مشترک بوتو کام ینا کروائیں کرنا ایچر کے ذمہ ہے بخلاف اس کے اگر فلام یا جو پاہیہ و فیر و کی فض سے ایچر اور کی فلام یا جانور کے با لک کے ذمہ ہے بیچوا میں ہے ہی ہے ہی اور فیر و کی فض سے ایچر مشترک ہوتا ہے تی کہ اگر مشامی ہو جانے تو صاحبین کے نزد کی ضائن ہوگا اور بداس دقت ہے کہ بجر و کی خارج می خارج ہو جانے تو صاحبین کے نزد کی ضائن ہو اور اگر داخل جر و سے ضائع ہو مثلاً چور نے سیند ہوگا کر چالیا تو اسے قول کے موافق ضائن نہ ہوگا ہے ترالہ استین میں ہے۔ نخاس ایجر مشترک ہوتا ہے کہ اگر بائدی یا غلام بدوں اس کے شل کے اس کے باس سے ضائع ہوجائے تو اس استحق کے نزد یک ضائع ہوجائے تو اس استحق کے نزد یک خاص کو در اگر دال کے کہ واسطے ذکان دار کا گیرا او سے دیا تا کہ فرج ہو ہو گا ہو مشترک ہوتا ہے چا تی گیا اور دلال نے اس کو شمائن نہ ہوگا اور اگر دلال کے باتھ میں ایک کیڑا تھا اس سے تا کہ فرج ہو نے ہو اسلے کہ اور اس کو اس کے باتھ میں ایک کیڑا تھا اس سے تا کہ فرض نے کہا کہ بدیا ہو دلال نے اس کو نہ بیاتھ تھی اور کا ندار کو دلال کے باتھ میں ایک کیڑا تھا اس سے بری ایک فیون کہ کہ اور اس میں ہوتا ہو دلال نے اس کو ندر کی تلا ہے ۔ عمر اور اور اس میں باتر میں ہوتا ہے کہ اس کے بیٹر میں میان کے اور در کو کا ندار کو بور سے تی تو لہ بختر میں بین جو میں میں کہ بری ہو میں میں کے تو میں میان کے اور در بری کی کر ضائی ہوگا گرکھ ہو ۔ سے تیم بن جو فی میں میان میں میں کر کر ہوگا ہو کہ کو میں میان کے اور کر ہوگا کی کر میان ہوگا گرکھ ہو ۔ سے تیم بن جو فی میان کے مقر دیو۔

فتاوى عالمگيرى ..... يلد ٢٠٠٧ كي كتاب الاجارة

ہو کیا بیذ تیرہ میں ہے۔ ایک فنص نے رکھ یز کو پکھا ہے ہم دیا کہ اس کو شانا ایک دوہ میں ایسارنگ دے پھر رکھ رہز ہے کہا کہ میر اپریشم نہ رکھنا بلکہ جھے والیس کر دے اس نے والیس نہ کیا پھر وہ کفت ہو گیا تو رکھ رہز ضائن شہوگا ہے ترائیہ المکتین میں ہے۔ کال نے اگر کسی گفت کی گئی کہ اگر میں اور ان کی جوائی جاتی جاتی ہوگا ہے تیان اس میں ہوتا ہے لیکن اگر کوال نے غلاکا م کیا تو وہ بھی جاتی گا کہ اگر میرائی نے غلاکا م کیا تو وہ بھی جاتی ہوگا کہ اگر میرائی نے غلاکا م کیا تو میں ہے اور بینقصان اس کی بدلیا تی ہوا اور دو آ دمیوں نے کہا کہ اس کو لیا تت ہوتا کال ضائن شہوگا اور اگر کوال کی طرف ایک فخص ہوا ور اس کی بدلیا تی ہول تو ضائن ہوگا اور جنایا ہے بہتر کہا گوا کہ دوا کر ہدیں ہے کا لف دو فقص ہول تو میائن ہوگا اور جنایا ہے بہتر کی الواز ل میں کھا ہے کہ اگر ایک فخص نے کوال سے بیٹر مالگائی کہ دوا کر ہدیں شرط کہ جنائی جاتی نہ دے بھر جنائی جاتی میں تو قاد میں ہے۔

(تىبىوك بارب:

اجارہ میں وکیل مقرر کرنے کے بیان میں

## اجاره طویله مرسومه بخاراکے بیان میں

ا جارہ طویلہ جس کا تغارا کے لوگوں علی معمول ہے ہوں ہے کہ وہ لوگ اپنا گھریاز عن حثانی بیم تمیں برس کے واسطے اجارہ و سے بیس طر برا تر سال علی ہے تین روز کا استفاء کرتے بیں اور انتیس سال علی برسال کا کرا ہے کہ تھیں اور باتی سب کرا ہے آئی سال اجارہ کے مقابلہ علی قرارہ ہے تیں اور مشائ نے اس کے جواز عی افتحال کے بین ہوس نے کہا کہ اہام افظم کے نزد یک فئے بیا لو امارہ کا سرہ ہوتا ہے اور ابعضوں نزد کہا کہ بیالا تفاق جائز ہے گئے ہوا ہوں ہے کہ جس می تین روز سے ذیادہ شرط خیار تیں ہے بلہ برسال کے آخر علی ان ایا م کواجارہ سے مشتل اور شیاح اور مشائ ہوں ہے گئے ہرسال کے آخر علی ان ایا م کواجارہ سے مشتل کرایا ہے کہا کہ بیالا تفاق جائز ہیں ہے کہ اور مشائ کے ایس کے بواز میں افتحال کر بی ہو ہوں گئے ہو جواز کی ان ایا م کواجارہ سے کہ فؤتو گئے ہوں گئے ہوں کے بوازہ کہ ہوں گئے ہوں کے بعضوں نے کہا کہ مقود و تخلفہ شار ہوں گئے نو کی اور اور بخشوں کے کہا کہ مقود و مضافہ ہوں گئے کہا کہ مورد کے باتی مقود مضافہ ہوں گئے کہا کہ مورد کی مقدد شار ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گیا کہ مورد کہا کہ مورد کی مقدد شار کر ہی آئے سو و مضافہ ہوں گیا اور اس کے ایا گئے ہوں گئے مقدد اوراس کو ایک کو مضافہ ہوں گیا اور اس کے ایک مقود میں مورد کی مورد کی مورد کی اور اگر بینے کہ اور اس کے ایک مورد کی سے دو ہوا ہے گئی ای اس کے ایک مورد کی گؤرد ہیں اجارہ کی اور اس کے بڑد کی صورت میں گئا ہے ہوا ہوں گئے ہوں گئے ہوں کی اور اس کے بڑد کی خود کی کو شین سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فزد کی مورد کی گؤشتہ سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فزد کی میں ہوگا ہے کہ اس کے ایک ان کی اور اس کے فزد کی خوادہ کی فاسد ہوا اور جس کے فزد کی میں ہوگا ہے دو سے کہ واسد ہوا اور جس کے فزد کی مورد کی گؤشتہ سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فزد کی سے مقدد کی کے فرد کی گؤشتہ سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فرد کی گؤشتہ سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہیں جس کے فرد کی گؤشتہ سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہی ہوگا ہوں جس کے فرد کی گؤشتہ سال میں اجارہ فاسد ہوگا ہی ہوگا ہوں جس کے فرد کی ہوئی ہو کہ کو سے کہ کو اسطال میں اجارہ فاسد ہوگا ہی ہوگا ہوں جس کے فرد کی کے مورد کی ہوئی ہوگا ہوں جس کے فرد کے کہ کو اسطال میں کو اسطال میں کو اسطال ہوں کے کہ کو اسطال ہوں کے کہ کو اسطال میں کو اسطال ہوں کو کو اس

اجارہ طویلہ میں اگر ایام ننخ ہر سال کے آخر میں قرار دیئے اور اجارہ بچ مہینہ میں واقع ہوا ہے تو امام اعظم مُنسلید کے نز دیک سال کا عتبار دنوں پر ہوگا ہے

امام صدرالشہید نے فرمانی کہ بیرے فزد کی جی ہے کہ بھیل بالشر الحیل اجرت کے ما لک ہونے کی بھی قیہ مقد مثل مقد واحد کے تارکیا جائے اور باتی احکام بھی شکی محق و دختانہ کے شار ہو گا اور ٹاپا لئے کے مکان کے اجازہ و بینے بس بہ حیا ہے کہ تا مال اجازہ بمقابلہ اخیر سال کے قرار دیا جائے اور پہلے سالوں کا کرایہ اجرائی کے برابر یااس سے زیادہ قرار دیا جائے بھر تا بالغ کا باپ مستاجر کو سالیا نے حقد مہ کا کرایہ معاف کر و سے اور معاف کر ٹالم اعظم والم مجھ کے نزد یک سوائے تو ل امام ابو یوسف کے جاور اگر بھی منظور ہو کہ اس قد راختاف سے بھی بھی جائے تو کس حاکم سے تھم لے لئے بی افغا تا تا ہو جائے گا اور اگر باپ نے اپنے بالغ بینے کے واسلے کوئی مکان یاز جن اجارہ پر گی اور مال اجارہ مثلاً بڑار درت میں بی اور اس مکان کا اجرائیل سودر ہم سالا نہ ہے تو جس بر بی اور اس مکان کا اجرائیل سودر ہم کہ کم قرار دی تو بیل بی بی اور اس مکان کا اجرائیل سودر ہم کہ کم قرار دی تو اجارہ جائز و تھمود حاصل ہو گا ہے جبیر یہ بی ہے۔ اگر بڑار درت میں دی کا جرائیل سے اس قدر زائد ہو کہ اوگ اس قدر خسارہ میں افعات جی تو باتوں و قبرہ بر شے افعات جی بی تو با جارہ جائز و مجلول و قبرہ بر شے افعات جی بی تو با جارہ جائز و محکول و قبرہ بر شے افعات جی بی تو با جارہ جائز و محکول و قبرہ بر شے

ع قوار تعیل بین اجرت پیننگی خودو سدی یا جارہ میں پیننگی دینے کی شرط کر لی مینی دونوں طرح ملکت اجمت نداد کی ع قولہ جیم کا مکان داخی ہو کہ چیم کا مکان اجرالنقل ہے کم پر کرانید دینایا اس کے لئے اجرالنقل سے ذیادہ پر لیما جیم کے قل میں جائز ہے لبندا اگر چیم کا مکان

می کرجس سے باوجود بقاء عین شے کے انتقاع ممکن ہے جائز ہے بیتا تا خانیہ ہے اور قبادی فضلی میں لکھا ہے کہ ملک تابالغ کا اجارہ طویلہ نا جائز ہے بیرخلاصیش ہے۔

امام محد نے کتاب الشروط على قرمايا كردو فخصول نے زيد كودك برك كے واسطے مكان ؛ جاره برديا اور زيدكو بيرخوف مواكد جمع تكال بابرندكري سواس في وثاقت كركتي ماي توحيديد يك يمل محدي كالكدوريم ما بواري كرايه مقرركر ساورا خرمبيند بعوض باقی کراید کے قراروے میں جب اخرم بید رسب کرایہ وگاتو اس کومکان سے باہر شکریں محاورای مسئلہ سے الل بخارائے اجاره طویله موسومه به تفارا نکالا بے کدا ملے برسول کا کرایہ بہت تھوڑا مقرد کرتے میں اور یاتی سب کرایہ اخر سال کے مقابلہ میں قرار وسیتے بیں میرمیل ش ہے۔والوائجیہ علی تکھاہے کہ اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میں نے بچے دس برس کے واسطے بیرمکان کراپ پرویا سوائے تمن روز کے آخر برسال سے کہ وہ مستی جی توبید جائز ہا اور اگر اس نے بوں کہا کہ اس شرط سے کہ جھے آخر برسال بی تمن روز تك خيار بي توبيام اعظم كنزو يكنيس جائز بي بيتاتار فانيس باجاره طويله بن اكرايام في برسال كي خريس قرار د يادرا جاره ع مهينت شواقع مواجة امام اعظم كرز و يكسال كااهبار دنول ير موكا اورصاحبين كرز ديك بها اور مجيلام ميند وداول سے شار ہوگا اور باتی سے مجینے جائے سے ایک جائی سے اور اگر موافق امام اعظم کے سال کا اعتبار دونوں سے لیا اور دونوں عمی ہے کوئی آخر سال کوئیں جانتا ہے تو حیار یہ ہے کہ موجرا جارہ کی چیز سال تمام ہونے سے پہلے بدوں متاجر کی اجازت کے فروخت كرديناكه جب ايام فنح المنمي الوقن موجائ اورووسرا حله يب كدفن مضاف كردي كدونت فن يكرف موجائ اور بعض مشامخ نے اس حرج و وقت کے دفعیہ کے واسطے صاحبین کے قول پرفتوی ویا ہے پہ ظامہ عمل ہے۔ ایک محض نے مزارعت پر اپنی زجن دوسرے کواس شرط ے دی کہ نے کا شکاری طرف ہے ہوں چرز من کے مالک نے کسی دوسرے مخص کوز مین اجارہ طویلہ بردے دی اور کاشکار کی رضا مندی سے ایسانیس کیا تو جا ترنبیں ہے کیونکہ حرار مت میں جب بنے کا شکار کی طرف سے موتا ہے تو کا شکارز مین کا متاج ہوجاتا ہے ہی ایسا ہوا کہ گوانیا اس نے ایک کواجارہ دی چردوسرے کواجارہ پردے دی ہی دوسرااجارہ جائز ندہو گا اور اگر کاشتکاررامنی موکیا تو پہلاا جارہ سے اور دوسرانا فذ موجائے گا بخلاف اس کے اگر کسی کواجارہ پر دی مجر دوسرے کواجارہ دی مجر پہلا معنص رامنی ہوا تو اجارہ تا دیہ پہلے مت جر پر نافذ ہوگا جر طیکہ اول کے قبند کے بعد ایسا ہواوراس مقام پر اجارہ کا شکار کے حق میں نافذ شہوگا کیونکہ حرارعت مع اجارہ ہوئے میں مقسود مختلف ہوجاتا ہے ہی دوسراا جارہ پہلے مخص پر ٹافذ شہوگا بیفآوی قامنی خان میں

اگرایک فض نے دومرے ہے کہا کہ جھے اپنا گھریا جارہ طویلہ اٹن اجرت پروے دے اس نے کہا کہ جس نے اجارہ دے وہا گھریا لکہ مکان نے کا تب ہے کہا کہ کراپینا مراکھ دے اس نے موافق رم کے کھد یا اور سوائے اس کے دونوں کے دومیان کوئی امر دیگر دا تع نیس ہوا اور مستاجر نے بال اجارہ موجر کووے دیا تو اس حرکت ہو دونوں کے دومیان اجارہ منعقد نہ ہوگا اور گھر جس ہے مستاجر پر بال اجارہ داجب نہ ہوگا آگر چہ وہ مکان کراپ پر جلائے کے واسطے دکھا گیا ہو پر تزالت المنتین جس ہے۔ اگر کی فض نے کست جست کو مقتل کے دومیان اجارہ دواجارہ دیا جائے فض کے کست کے دومیان کہ ایک سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے تو اسلے کہ مال سے ذیادہ اجارہ کراس نے بیشر طاکر دی تھی کہ ایک سال سے ذیادہ اجارہ کراس نے بیشر طاکر دی تھی کہ ایک سال سے ذیادہ اجارہ جائز ہوا دوا کراس نے بیشر طاکر دی ہوگا ہوا ہے تو بھی اس کی شرط کی سراعات واجب ہوگی افرانیک سال سے ذیادہ اجارہ جائز ہونے کا فتو کی نہ دیا جائے گا گئی سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے مال سے ذیادہ اجارہ وہائز کا فتو کی نہ دیا جائے گا گئی سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے کہ سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے کو بھی اس کی شرط کی سراعات واجب ہوگی افرانیک سال سے ذیادہ اجارہ وہائز کی دیا گئی متعود ہوتو الیک صورت میں ایک سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے کا فتو کی نہ دیا جائے گا گئی تا کراس کے خال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے کا کئو کی نہ دیا جائے گا گئی اگر کی سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے کا فتو کی نہ دیا جائے گا گئی اگر کی سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے گا گئی نہ دیا جائے گا گئی اگر کی سال سے دیا دو اسلے کیا گئی کے دو سالے کا کھی کی دیا جائے گا گئی سال سے ذیادہ اجارہ دیا جائے گا گئی کی دیا جائے گائے گئی کے دو سالے کا کھی کی دور کی کو کو کی کو کی کو کی کو کہ کور کی کو کو کو کی کو کی کور کی

ا بك مخص في زين وتف باجاره طويله سوبرس تك ايك مخص كواجاره دى الم

ے زماندہ وضع بینی جہاں جس وقت عی فرق ہو تھم مختف عوگا۔ ع بالنظام کنالی پر شکاسورہ پیدیدوں اس کے کہ ماہواری کا حساب ہوا اور مدت تعمیرہ بمقابلدا جارہ طویلہ ہے جس کیدت پھیس سال وزیادہ ہوتی ہے۔

دیکھا تو درخت بسبب سردی کے سوختہ یائے اور زبیرکونہ پایا کہ اس کوواپس کردے یہاں تک کہ فتخ کے دن قریب آئے اور زبیر بھی آ عمیااس نے اجارہ فنخ کر کے مال بالتعلیٰ ظلب کیا اور عمرہ نے اٹکار کیا اور میں علیہ بیش کی کہ در خت سوختہ تنھے تو عمر و کے تول کی ساعت کی جائے گی اور مال بالنقطع اس کے ذریرے ساقط ہوجائے گابٹر طیک اس نے باغ میں اس طرح عمل ذکیا ہو کہ جس سے رضامندی ثابت ہوتی ہے اور اگر پروفت و کیلئے کے زیدموجود ہواور باجود امکان والبی کے عمرو نے اس کووابس نہ دیا تو مال مقطع ساقط نه ہوگا اور عی بنداالقیاس اگر کمی شخص نے اپنا کھر اجارہ ویا اور متاجر نے عیب داریا کر دابس کرنا جا ہا ہیں اگر واپس نہ کر سکا مثلا موجر غائب تغانوجس ونت موجر حاضر ہواس ونت واپس کرسکتا ہے اور اجرت واجب نہ ہوگی بشر طبیکہ مستاجر نے مکان میں کوئی ایسا تمل ندکیا ہو جورضامندی پر دلیل ہو بریجیلا میں ہے۔ایک خض نے باجار وطویلہ کوئی چیز اجار و دے کر د و چیز فرو خت کر دی پھر خیار کی مت آئی کی آیا تھ نافذ موجائے گی تو اس میں دوروایش میں اور سے یہ بے کہ نذ موجائے گی اور بدایا ہے کہ مثلا کوئی چز باجاره المضافددي پجروفت اضافت سے پہلے فروخت کردی کہ اس میں بھی بھی جم کر شخ امام ظمیرالدین مرخیانی فریاتے تھے كه مير اينزويك أي نافذ شده وكي اور ظاهر الروايت كموافق ع نافذ موجائ كي بدفاوي قاضي خان يس ب\_زيد نه ايك محمریا جار وطویلہ یا بھی دینار بیس کراہیریر دیا اور کراہیوصول کر کے تھر مستاجر کے قبضہ بیس دے دیا بھر مستاجر کی بلارضا مندی یا تھے دینار بیں اس کوفروخت کیا اور دام وصول کر لئے مجرمر کیا اور سوائے اس گھر کے اس کا بچھے مال نہیں ہے تو مستاجراس کا زیاوہ حقدار ہےاوراس کوا فتیار ہے کدائیے کرابدوصول کرتے تک مکان اپنے تبضیص روک لے کیونکدموت کی وجہ ہے اجار وہاطل ہوا تے باطل نیس مولی پس و و محرمشتری کی ملک باتی ر بالیکن مشتری کوا متیار حاصل موگا کدی ہے اجرت اوا کر کے مکان پر قبضہ کر لے یا تی چوز دے اور آگر مکان کی تی جائز ہوئی اور کرایے کے باطل میں دس رو پید ہیں اور دام یا گئی رو پید ہیں تو بھی متاجر کو پاتی یا پچے رو پہیے واسطے روک رکھے کا استحقاق حاصل ہے اور قامنی بدمی الدین نے فرمایا کداس کو بیا اعتیار حاصل نہیں ہے بیاتنیہ میں ہے زید نے عمر دکو با جار وطویلہ ایک مکان کرا میر پر دیا اور سودینار اجرت تھم سے حالا تک مکان کی قیمت بچاس وینار ایں چمرزید مر كميا اوراجاره فتخ بوكميا اورسوائ اس مكان كاس في اس في كونى مال تبين چيوژا پرزيد كے وارث في عروكو بعوش ان ديناروں کے جوزید پرائے جی بیدمکان باجارہ طویلہ کرایہ پردے دیا پھروارث اور مستاجر کے درمیان بیا جارہ سی ہو گیا تو همرو وارث ہے سو و ينار بيل كمك بيكن تركه بس اكرزيد في بيدكان بياس وينار قيت كالجيوز اتفا تو جقدر بياس و بنار كم مطالبه كرسك بياس وينار م دینارکامیز خروش ہے۔

اجارہ دیاتو اجارہ ٹانیہ عمل ایام سنٹی کوکر مثلاً وسویں وگیا ہویں دیار ہویں قلال مہینے کی ہے بیان کرے اور صریح استناء کرے تاکہ عقد ٹائی عمل ایام واخلہ و غیرہ داند شرقین ہوجائے ایسائل حاکم شہید سمر قندی نے کتاب الشروط عمل بیان قربایا ہے اور بینظم اس وقت ہے کہ اجارہ ٹانیہ کے واسطے علیحہ و یا دواشت تحریر کرے اور اگر دیکی یا دواشت کی پشت پر فقط ہوں لکھ دے کہ اس یا دواشت کے ایام مشکی کے سوائے تو مقد ٹانی کے جواز کے واسطے کانی ہے یہ بیچیا عمل ہے۔

ایک مخص نے کوئی چڑ یا جارہ طویلہ سے وقد اجارہ سے کرایہ پر ٹی اور وہ وینار بعد بیان وصف کے ذمہ کر لئے گھر

ہوائے ویناروں کے درہم دیے گھر دونوں نے مقد اجارہ شخ کیا تو موجہ سے ویناروں کا مطالبہ وگا ندرہموں کا اورا گرمقد فاسد ہو

اور یا تی مسئلہ بھائے رہے تو موجہ سے درہموں کا مطالبہ وگا ہے ذخرہ ش ہے۔ اگر اجارہ طویلہ کے ندر ذبین یا باخ اگور شی موجہ نے

پودے لگانے چاہے مشاجر کوئن کرنے کا اختیار ہے کونکہ موجہ کو طک الیدوائقر ف حاصل ٹیس ہے اورا گرمتاج نے اس ش سے

پانے میں پھٹو اس کی قرض نیس کرسکا ہے کونکہ اس کا اختیار تھے گا ہے کہ تی تی طالبہ میں طاح ہر ہے دی تی تجہ میں اورا گرمتاج نے اس ش سے

جلانے کی لکڑیاں بھٹر کی کیس تو نیس تی کرسکا ہے جالا نکہ اس کی تھے ش ہے بید چیز کر دری ش ہے آگر میں اورا گرمتاج کی ملک ہیں اور اگر

ورخت قبل کر دیا پھر شخ کیس تو نیس تی کروئتوں میں بھل آئے گھر دونوں نے مقد شخ کر لیا تو تمام بھل متاجر کی ملک ہیں اورا اگر

اجارہ کے داسطے بہتی ضروری ہے ہیں ادکام بی قبل کے اس پر جاری نہوں گا اورا گرمت اجادہ کے اغر موجہ نے درخت گئے کر

ویٹ تو تی ہے کہ موج پر مضان دا جب شہو کی گرمتاج کو نیار حاصل ہوگا کہ جانے گان خان دوناشی پر بی الدین نے فر مایا کہ نصان کا ویاس نہ دی گئی میں دونان دی جب بیدا ہوگیا ہو اگلے کہ نصان کا دونائی میان دوناشی پر بی الدین نے فر مایا کہ نصان کا میاس نہ ہوگا کین میں میاس نہ بی گئی کردے کے دونارہ میں جرکو خیارہ حاصل ہوگا کہ جان کی مطامی نہ ہوگا کین میں میان دوناشی پر بی الدین نے فر مایا کہ نصان کا صاص نہ دی گئی میان دوناشی پر بی الدین نے فر مایا کہ نصان کا صاص نہ دی گئی می نہ دی الدین نے فر مایا کہ نصان کا مناس نہ ہوگائین میں جرکو خیارہ حاصل ہوگا کہ جان اورائی میں میں بی اورائی کی تھے الدین نے فر مایا کہ نصان کی سے دیا ہوگائین میں جرکو خیارہ حاصل ہوگا کہ جان کی صاحب الحمل ہوگائین میں دیا تھا لدین نے فر مایا کہ نصان کی مسامن نے موجو کی دونان دیا جب نے دوئی گئی ہوئی کی میاس کی دونان دوناشی پر بی الدین نے فرمایا کہ نصان کی دونائی کی دونائی دیا تھی ہوئی کی دوئی ہوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی کی کر دی کوئی کوئی کی کے دوئی کے دوئی ک

اگرا جاره طویله بین موجرمر گیا حال تکدموجر کے ذمر بہت سے قرضہ واجب الا وابیں ہے

ایک تھی نے باخ اگور یا جارہ طویلے کرایے پر ایااور بالور معالمت کے موجر کودیا ہی اگر اجارہ طویلے بالم ای ورشق کی بھے کے بولینی ورشت کے کو کر لئے ہوں تو معالمت جائز ہے اور اگر اجارہ بطور معالمت کے بوتو مالک کو معالمت پر دینائیں جائز ہے یہ وجیح کردری ہیں ہے اگر کی فض نے ایسا باغ انگوراجارہ پر لیا جس کو ٹیس دیکھا ہے اور الک باغ نے ورشت پہلے ہے تھے کردیے ہے حتی کردیے ہے حتی کردیے ہوتی کردا ہو کہ ہواتو متا جرکو باغ کا خیار دویت عاصل ہوگا اور اگر متاج نے باغ میں مالکا نہ کوئی تفرف کی تو خیار دویت ساتھ ہو جاگر اس نے انگور کے جل اس باغ میں سے کھائے تو اس سے خیار دویت یا طل نیس ہوتا ہے بیٹر النہ المعتمن میں ہے۔ اگر اجارہ طویلہ میں موجر مرکیا حالات کھی اس باغ میں سے کھائے تو اس سے خیار دویت یا طل نیس ہوتا ہے بیٹر النہ المعتمن میں ہے۔ اگر خواہوں سے متاج کا کراید دیا جائے گا چردومر سے ترض خواہوں سے متاج کا کراید دیا جائے گا چردومر سے ترض خواہوں سے متاج کا کراید دیا جائے گا چردومر سے ترض خواہوں سے متاج کا کراید دیا جائے گا چردومر سے ترض خواہوں الے کہا جو میں جائے گا چرد کہ تو اس سے سے مرہونہ میں متاج ہے اور ایک کراید دیا جائے گا پر تراکہ المعتمن میں ہے۔ اگر کس دیر سے قاسد ہوتو متاج ہر پراجرالی واجب ہوگا کر مقدار مقررہ متعید کے دیا دہ شد دیا جائے گا پر تراکہ المعتمن میں ہوا ہو گئے تھیں متاج نے اجرائی واجب موجو کہ کر مقدار مقررہ متعید کے دیا دہ شد دیا جائے گا پر تراکہ المحتمل کی شرط کی دید سے تام دیر تو دیت میں متاج نے ایک تھے کی کر تھیں ہوا ہے تو میجے تیں ہے کو دکھیل کی شرط کی دید سے تام

ل سين درختو ركو بنال برب بوتو يمر بنال برموج كود يناروانيس بي حلاسودريم برشيك تغير الدراج المثل دمودريم بين تو فقامودريم ليس ك-

اجرت موبرش ملک ہوگی ہیں باو جود ملک موج کے اس کی ملوکہ چیز کو متاج نے اے بید کیا اس واسطیح نیں ہے میمنریٰ بن ہے۔ ایک مخص نے ایک مشق بنانے والے کو مزدور مقرر کیا گداس قدراجرت پر یارہ بافشت کی مشق اس کنڑی کی تیار کرد ہے اور مشق ساز نے کہا کہ تیری کنٹری کنٹری کا کر دوں اس نے زیادہ کر کہا کہ تیری کنٹری کنٹری سے محرقو جھے اجازت دے کہ بن اس میں ایک بالشت کم یا ذیادہ کر دوں اس نے زیادہ کر وین کا مقابلہ میں اجرت کا مشتق ہوگا کہ تیرہ بالشت کی کئٹری بنائی تو زیادتی کے مقابلہ میں اجرت کا مشتق ہوگا کہ تدید میں ہے۔

ا جارہ طویلہ کے متاج نے اگر کی دومر سے کواجارہ کی چیز اجرت پرد سدی بیا حرارعت پر بایس شرط د سدی کہ بیج کاشتگار کی طرف سے ہوں گرمت جراول نے اپنے موج سے عقد فتح کر لیا ہی کیا اجارہ ٹانیہ بھی نتی ہوجائے گا تو اس بی مشاکی نے اختلاف کیا ہے اور بچے بیرہے کہ اجارہ ٹانیٹ فواہ اجارہ ہویا حرارعت عشرہ طروح ہوج کی فتح ہوجائے گی خواہ ہر دواجارہ کے ایام فتح ایک می قرار پائے ہوں یا مختلف ہوں مثلا ایام فیار پہلے اجارہ بی تین روز آخر سال میں آئیس سے اور دوسرے اجارہ بی ہی ایسی ہوں یا اس کے برخلاف ہوں یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

(كتيمول) بارب:

## کوئی کام کار گیرے بنوائے یا کسی کام کے ٹھیکہ کے بیان میں

جن چیز ول میں استصناع کا معاملہ لوگول میں عادۃ جاری نہیں ہے ان میں میعادلگانے سے بالا جماع ا قول موگاد الله براندالا سخق مین متحق دورکا کدول مایدالسائل فی العز قات. على حرارمت مشروط بینی اجارہ میں مزارمت شرط کی گڑ ہو۔

سلم ہوجاتی ہے 🖈

شرح سيخ الاسلام كتاب الميوع ش كدجن جيزول ش اوكول كدرميان اعصناع كى عادت جارى باكران عى مدت مقرر ہوجائے تو امام اعظم كنزويك كالم موجاتى باور صاحبان كنزويك بوتى بوتى بودجن چيزون على ايسامعول ايل ےان میں دت لگائے سے بالا جماع علم موجاتی ہادرقدوری میں ہے کدا کراسستاع میں میعاد مقرر کی تووہ بحول ملم سے ہے کہ اس میں جلس عقد میں بدل پر قبضہ وجانا ضروری ہاورا مام اعظم کے فزد بک دونوں میں کی وخیار ندر ہے گا اور صاحبین نے قرمایا کہ سلم نہیں ہے اور جن چیزوں میں لوگوں کا تعامل ہے اور جن میں نیش ہے اس کی کوئی تفصیل ند کورنیس ہے اور کیاب الا جارات می يلاؤكر خلاف بيان كرناس أول كاموك ب يوت الاسلام في شرح كتاب اليوع من فرمايا كين جيزون عن المصناع كامعالم لوكون عن عادة جارى دين إن عن ميعادلك في سيالاجماع علم موجاتى بيدة تجروعي ب-ايك عن ف دوسر مكودوسرايديم ديا اور کہا کہدوسرے اپنے یاس سے اس میں ملا کر کیڑ اتار کردے اورائی بنائی کے کرجو برھے وہ دولوں میں نصفا اصف کفع سے تعلیم 🔳 ایس اگر جولا بے نے خلط نے کیا اور ہرائیک کوعلیحد و بناتو ابریشم والے سے اٹی بنائی لے لے گا اور یاتی سب جمن ابریجم والے کو ملے گا اور ا کراس نے خلط کر کے سب بن دیا تو سب دونوں علی موافق شرط کے نصفانسف مشترک ہوگا اوراجرابشل واجب نہ ہوگا کیونکہ اس نے

تحل مشترک شپ کام کیاہے بیرجوا ہرا لغتاوی میں ہے۔

ا يك فنس في ايك جواد ب كو محصوت ديا كماس كوين و اوركها كماس عن أيك رطل اسيخ ياس سع بد حاد عادر كهد دیا کدائیے سوت میں ہے جھے اس شرط ہے قرض وے کہ میں اس کے حل تھے وے دوں کا اور علم دیا کہ اس صفحت کا کیڑا اس قدر اجرت معلومه يربن دينة بياستسانا جائز بي خواه قرض ليزا عقد اجاره ين شروط جويانه جوادرا كركها كدايك وظل مير عدواسطهاس شرط سے بڑھادے کہ تیرے مومت کے حس میں تھے دے دوں کا تو جائز ہادر برقرش قرار دیا جائے گا اور کہا کہ میرے واسطے موت اس من بوحائے اور بیا کد کرفاموش رہاتو ہی جانز ہاور بیقرش ہوگا پھرا کرقرش اینا مقداجارہ میں مشروط شہوتو اجارہ قیاساً استسانا جائز ہادرا گرمشروط ہوتو مستدین تھم بھیاس و باستسان ہے چنا تجداستسان بیان کردیا جائے کا بعن جائز ہے پھرا کرجولا ہے اور ما لک می اختلاف ہوا مالا کد جولا إ کام سے فار فع ہو چکا ہے ہی ما لک نے کہا کرتے نے اس میں کھوٹیس بر صابا ہے اور جولا ہے نے کیا کہ یں نے اس میں بنر حادیا ہے اور حال ہے کہ وہ کیڑا موجود تیں ہے مثلا اس کے مالک نے وزن معلوم کرتے ہے پہلے اس كوفر و دست كرديا بي توسل مم يه ما لك كا قول أبول موكا والشري بيل جائما مول كدجولاب في مر عدوا سطي وت برحاديا به اور جولا ہے پر واجب ہے کہا ہے گواولائے محراكر كيڑے ك مالك في مست افكاد كيا توجو كھ جولا ہے نے واوئ كيا ہے وہ ابت ہوجائے گا ادررب النوب پر فازم ہوگا اور آگر کیڑے کے مالک تے تتم کھائی تو جولاہ کے دموی سے بری ہوگیا اور آگروہ کیڑ البینم موجود موتوعقريب الصورت كاحكم بيان موكا انتاء الدتعالى -

اگر كيڑے كے مالك نے جولاے سے يوں كها كدائين سوت على سے ايك وظل بوحادے ال شرط سے كدهل تيرے سوت کے دام اور بنوائی میں اس قدردوں گاتو قیا سأر جائز نیل ہے گراستھانا جائز ہاور جب رسورت استمانا جائز تفہری ہی اگر کام سے فارغ ہونے کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور مالک نے کہا کرتو نے اس میں چھوٹیں بر حایا ہے اور جولا ہے نے کہا کہ جس قدرتونے برحانے كاظم كيا تفاض نے وہ جى برحاديا ہے ہى اگروہ كير اموجود شد ا موقو خاور ہے كدكيرے كم الك ساس

كم يقتم كراى كاتول تول بوكاني اكراس في سما فكاركياتو جولا بكادموي يعنى ال كرهم كرموانق برحادينا فابت مو جائے گااور جواس نے مقرر کیاوہ مب جولا ہے کو ملے گااس میں ہے کچھ بمقابلہ سوت کے دام کے اور پھے بمقابلہ کام کی مزدوری کے ہوگا اور اگرفتم کھالی تو بر حا ثابت نہ ہوگا اور امام محد نے ذکر فرمایا کہ جومقدار اس نے بیان کی ہے اس میں سے سوت کے دام وضع کر ك يأتى وام بنائل عن اس كووية جائي كاوراس كے يجانئ كابيطريق بكر جومقدار اجرت بمقابله كام وزيادتى كے بيان كى ہاں کواجرالشل عمل وسوت کی قیمت جس کو ما لک نے قیول کیا ہے تعلیم کریں عمر شل عمل این مقدار میں جواس نے تھم دیا تھا اس واسطے كدجولا ہے نے مقد ارسمن كو بمقال سوت وڈيڑ مدير سوت سے كے مقبول كيا ہے اس واسطے كدا يك سير سوت اس كومتاج نے ديا اورنسف سراس سے خریدا سے بی اس کی قیت کم کردی جائے گی اور جو پھکام کے بڑے میں بڑے وہ بنائی اس کے د مدا زم ہوگی چنا نچه اگر مقدار سمی تین در ہم ہول کہ بمقابلہ سوت وکام کے ظہرے ہول اور سوت کی قیت ایک درہم ہواور اجرالمثل اس کام کا جس کے تیار کرنے کا علم دیا ہے دوورہم ہون تومسمی میں سے ایک درہم کم کردیا جائے گا جوسوت کی قیت ہے بھر جو پھیسمی لینی دو درہم وہ معمول وفيرومعمول يرتقيم موكالين ويرسر كمقابله بساس فقول كيااور ابت بيهوا كداس في ايك سيرسوت بنابية ماللي ان دونوں پرتشیم ہوگا ہی زیادتی مین مقدار غیر معمولہ کا حصداجرت کم کردیا جائے گا ادر معمول سے فیر معمول زیادت کا حصد کیونکر معلوم کیا جائے اس میں مشائخ نے اختاہ ف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ با ختماروزن کےمعلوم کرایا جائے مثلاً اگرو یا ہواسوت ایک سیر ہواورزیادتی آ دھ سیر کی ہوتو مائتی لیجن سوت کے دام نکا لئے کے بعد سمن میں سے جویاتی ریابیعنی دو درہم و وان وولوں پرتین حصہ ہو كردوحصد بمقاله معولد كے اور ايك حصد بمقابلہ غير معمو ملد كر آرو بي كردوور بم بي سے اس كى ايك تهائى كم كى جائے كى اور بعضوں نے قرمایا کہ کام کی تق وآسانی باشتبار کیڑے کی چھوٹائی ہزائی کے شمعتر ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ جوموجود ہےاس سے ساتھ کی مقدار یا فتہار کام کی سے لیت ویجی کے بسب کیڑے کی چھوٹائی وید اتی کے معلوم کی جائے گی اور بیاس وجہ ہے کہ مجی کیڑے ک بڑائی کی وجہ سے جولا ہے بر کام آسان ہوتا ہے اور بسبب تھوٹائی کے دشوار ہوجاتا ہے کیونکہ جب چھوٹا ہوگا تو وصل وکام دیش کھا بار بارمتاج موكااور جب بزاموكاتواكي بن باراس كاضرورت موكى اوريه تفاوت اسكام ككار مكرول شرمعترب كديموناني ش زياده اجرت برقی ہےاور برائی علم بی اس کا اختبار کرنا ضروری ہے۔

جب ان دونوں کا اختبار ضروری جواتو جو بچے مقدار سمیٰ سے فی رہاہے یعنی دوور ہم وہ وی میر کے کام اور ایک سرے کام ے اجرالٹل پرتشیم ہوگا ہیں اگر ڈیڑ مدسیر کا اجرالٹل ڈ ھائی درہم ہوں اور آبک سیر کا دو درہم ہوں تو بمقا بلدزیا دتی کے نسف درہم پڑا میں دو درہم میں سے نصف درہم کم کردیا جائے گا ہی غیر معمولہ کا حصد اجرت ہے لیکن اگر طویل وقعیر میں ایک یا دو ہاتھ کا فرق ہوتو ا جرت کی زیادتی ونقصان کے ہارہ میں استے فرق کا کچھا عتبار نہیں ہے پھر آیا اجرالٹی واجب ہوگا یاسٹی واجب ہوگا ہی بعض مشاکخ كولى يرجوهما جرت مقدار سمى مى سے ياتے بيں ياتا ہاں ساجرائش زياده ندديا جائے كااور بعضول كول براكرمتاج عيب يرراضى بواتواس يرسمى واجب بوكااوراكر راضى شاوا بوتواجرالشل واجب بوكا كرحمد كن سازياد وندكيا جائكا جبياكهم نے مسائل متقدمہ میں بیان کیا ہے اور امام محد نے اس مسئلہ میں اجرت کومطلقا بیان قرمایا مسئی کا لفظ نیس کہا ہے تو مثل مسئلہ اولی کے اس کی تخرین واجب ہےاورا کر کیڑالجینہ موجود ہولیں اگراس موت کی مقدار جو مالک نے دیا ہے معلوم نہ ہوئی ہوتو سب صورتوں میں وی تھم ہوگا جود رصورت موجود شہونے کے اول ہے آخرتک بیان ہوا ہے گرفرق ایک صورت بھی ہے کہ اگر یا لک نے تم کھائی او زیادتی تابت نہ ہوئی تو یا لک کوا تقیار ہوگا کہ جولا ہے کے پاس وہ کیڑا چھوڈ دے اور اپنے سوت کے شکس موت اس ہے ڈا تذہر لے اور اگر درصورت کیڑا موجود ہوئے کے اس سوت کی مقدار جو یا لگ نے دیا ہے مطوم ہوتی ہوئیں اگر یا ہمی تقد ایش کی کہ وہ ایک بیر تھا تو کیڑے کا وزن کیا جائے گا اور دونوں ہے کی کے قول پر التھات نہ کیا جائے گا ہی اگر تول بھی ایک بیر نگا اتو زیادتی کرتا پائیشین تابت نہ ہوائیں مالک کا قول بلا تھم معتبر ہوگا اور اگر تول بھی دو بیر نگا اتو جولاگ آئی تول ہوگا ایش طیک مالک بیدوگئ نے کہ کہ یہ زیادتی آئے بھی مانڈی کی وجہ سے ہے اور اگر اس نے بیدوگئ کیا تو جولوگ آئی ٹین سے مبھر میں ان کو دکھایا جائے گا ہی اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے بھی اس قدر بیڑھ جاتا ہے تو تھم کے ساتھ مالکہ کا قول تجول ہوگا اور اگر انہوں نے کہا کہ مانڈی سے اس قدر میں

یز هتا ہے قا ہر حال جولا ہا کا شاہر ہے ہی شم کے ساتھ ای کا قول تبول ہوگا بیجیلا میں ہے۔ اگر کمی فض کولل دینے کہ اس کی بیموی اور رب منتشخ کر دے اور تھے کو ایک در نام دوں گا تو بید فاسد ہے اور اگر تا جروں کے نز دیک سنتے کی مقد ارمعلوم ہوتو جائز ہے بخلاف اس کے اگر رنگریز کو کپڑا دیا کہ رنگ دے تو جائز ہے اگر چہ عصفر کی مقد اربیان نہ کر سر رہے مار زخمی ہیں ہے اگر کو بارکو کی کے درمعلیم رہائے کے وسطیل بادیا اور اج یت بھیرادی بھر اوراک کا کو ان

کرے بیجیدا سرتی میں ہے اگرانو ہارکوکوئی چیز معلوم بنانے کے واسطے لو ہادیا اور اجرت ظهرادی گارلو ہاداس کوسوار اس کو نیار نہ ہوگا یکہ تیول کرنے ہر جور کیا جائے گا اور اگر لو ہار نے تکم سے خالفت کر کے پکی تفاوت کیا ہیں اگر من حیث اجنس تفاوت کیا مثلاً بسولا بنانے کے واسطے تھم کیا اور لو ہار نے بیٹے بنادیا تو بیٹے لو ہارکا اور لو ہاراس کے لو ہے کش لو ہا طان دے اور لو ہارک کی بی اگر من حیث الو ہا طان دے اور لو ہاراس کے لو ہے کئی کی بی اگر من حیث الو مف خلاف کیا حثانا بسولانجاروں کے کام کا بنانے کے لئے تھم کیا اس نے لکوئی چیز نے کا کہ کو ہائی تو یا لک کو افسیار ہے کہ جا جہا ہے لو ہے کہ شل او ہا طان الے لو ور کہ جا جرت شد کی کام اور کی بیان ہو اور کی بی تھوڑ و ساور کی جا جرت شد دے یا گھاڑی ہے کہ اگر کوئی چیز میں بنانے کے کہ واسطے اس کوم قرد کیا حتال مور ور ور ور ور کو چیز اور اس کے کافسی کی تو بناج خالفت کی اور بی تھا ہوگا کہ ان خزلان المحتین مور ور ور کی گھراڑی ہا گھا کہ ان خزلان المحتین مور ور ور کی گھراڑی ہا گھا گھراٹی کی تو بناج کام کی اپنے پاس سے دے کر کہا کہ ان چیز وں سے جو کر چیز ہیں اور جا ہے ہوں اسپے پاس سے طان کر ذین تیا دکر و سے اور شرط کرتا ہوں کہ تھے تیر سے کام کی حرودری اور جو جیز ہیں اور جا ہے ہوں اسپے پاس سے طان کر ذین تیا در ایک مینا ہوں کہ تھے تیر سے کام کی حرودری میں تیت اشیا تھیں اور جی خیل ادار کی کام کی حرودری اور جیز ہی تو انسانے تھیں۔ ان کی قیمت دیار کام کی حرودری میں تیت اشیا تھیں۔ ان کی قیمت دے دول کام کی حرودری میں تیت اشیا تھیں۔

در ہم ہیں وہ مخص راضی ہو گیا اور دونوں الل معاملہ اسٹے پر شنق ہوئے کہی اس مخص نے پانچ در ہم زین ساز کواوا کر دیے پھر باوشانی بعضے سپانی وترک زیر دئی زین چین لے سکے اور اس کواس طرح چیپادیا کہاس پر قابونیس پل سکتا ہے پس کیا اس مخص کوافتیار ہے کہ دیمیان میں میں کر قب کر جوان سالڈ چھوٹی فیل میں کہا تھا ہے کہ کہ اس فیصل میں مجھوب ایک کا کھوڑی کی ہے۔

زین سازے زین کی قیمت کی منان لے قیم نے قرمایا کہ اس کوافقیارہ کہ جو کھیاس نے دیا ہو ہ چیر لے کیونکہ کا م اس کے سرو مہیں ہوا اور بعضی چزیں اس کے سرو ہوگئ ہیں اور قرمایا کہ باوجوداس کے جب زین بنانے سے قارع ہوا اور بعض آلات بعض سے

متعل ہو گئے اور دونوں کا افغاق و با می رضامتدی ہوگئ کیاس کام پر بیال دے دیا قربایا کہ ش ابتدائی کے ہے بس جائز ہے

ية فأوي على ي

ایک فخص نے ایک موز وخریدااور باکع ہے کہا کہ اپنے یاس سے اس می تعل لگائے اور بیجا مزے

ا گرایک مخص زیدئے چڑا موز دووز کوجوڑ اموز و کی قدراجرت معلومہ پر تیار کرنے کے داسطے دیا اور مقدار وصفت بیان کر وى ال شرط من كرموز ودوز ال شي تعلى لكائ اوراسية عن ياس مناسترو مناور تعل واستر كادمف بيان كردياتو قيا سأجا رنبيس اور التحسانا جائز باورقيا ساايها ب كدكويا ايك درزى كوجه يخ كواسط كيزاديا إي شرط كداي ياس ساسترد ي كرجرداد ساور مجواجرت معلوم تغيراني توبين جائز باورامام محرف جيكا ستله كتاب الاصل عن يون بن ذكرفر مايا ب جبيها بم سفريان كيااور منتلی میں تکھا ہے کہ امام محد نے و کرفر مایا کہ ایک مخص نے دوزی کواہر ودے کرکھا کہ اس میں اپنے پاس سے استر دے کرمیرے لئے تیار کردے توبیہ از ہے اوراس کا قیاس اس صورت مسئلہ پر کیا ہے کرا کی خص نے ایک موز وخرید ااور یا گئے ہے کہا کہ اسے یاس سے اس من تعل لگائے اور بیا زہے ہی اس مسئلے میں دوروائیس ہو کئی لین ایک میں جائز اور دوسری میں تا جائز ہے اوراگر استراپی یاس سے دے کرکھا کداس علی ایراء اسے یاس سے دے کرتیار کردے توب یا تفاق الروایات قاسد ہے چرامام جی نے اس تصرف کو جائز رکھا اگر چہ چڑے کے مالک نے تعل واستر کونہ ویکھا ہو گریٹنل واستراس موزے کے لائن ہوای طرح اگر کسی تخص نے موزہ دوزے کہا کہ جارتنام چڑے کے ممرے موزوں پر لگا کر بعوش اتی اجرت کے کھپ کردے حالا تکداس نے ہاڑے کے تکڑے نہیں د کھے ایل و یکی احتسانا جائزے ای طرح سے اوے موزے پر ہوند لگانا بھی جائزے اگر چداس فض نے ہوندو کھے د ہوں مراواور ا بن ساعد من تعل اوروكوب كے تعلقات اور بيوء كے كارے وكمالا نا مقدا جارہ جائز ہوئے كے واسطے شرط كروانا ہے ہيں اس مستنديس وو روايتي بوكنين يعن أيك روايت ين بدول دكلان كملان كمعد جائز باوردومري شنين جائز باور جب باجاره احسانا جائز موا اورموز ودوز نے کام تیار کیا ہی اگراس کا کام اچھا اور تریب تریب اس فض کے بیان کے بوکداس علی چھونسا و نہ بواق چزے کے ما لك يرجركيا جائے كاكداس كو تيول كرے اوراس كو خيار حاصل ت موكا كرجائے ليان الى اوقوا وقوا وقول كر لينے كواسط قریب قریب تھے کے تیار ہونامعتر رکھا ہے برطر ح هیئ موافق تھے کے ہونا شرط تیل کیا ہے اور چڑے کے مالک کوشیار ویت حاصل ندبوگاندكام بس اور دنطوں بي اور يكم اس وقت بے كر قريب قريب عم كاچماكام بواور اكر اس نے بكا و واسلاكس مفت بي خلاف کیا تو ذکر فرمایا ہے کہ چڑے کے ما لک کوخیارہ وگا کہ جا ہے موز وای کے پاس چھوڑ کراس سے اپنے چڑے کی قیت لے لیا موز ہ لے کراس کی اجرت دے دے ہیں اگر اس نے موز وجھوڑ کرچڑے کی قیت لے لی تو پچھا جرت نددے کا اور اگر موز ہ لے کر اجرت دى تويملياس كوفقاموز وسين كى اجرت حل و عدى محرفتل عديواس بن زيادتى موكى باس كى تيت د عدى -

نسل سے جوزیادتی ہوگئے ہاں کی شاخت کا پیطریق ہے کہ ایک یار موزہ کو باؤسل سلا ہواا کوائے کہ اس کی قیت کیا ہے دو پھراس کوم خسل اکوائے ہیں اگر فیر سحل کی قیت دی دوہ ہم ہوں اور سحل کی قیت یارہ دورہ ہم ہوں قو معلوم ہوگیا ہے کہ خسل ہو دورہ م کی ذیادتی ہوئی پھر دیکھا چائے گا کہ فظاموزہ کی ساتھ بیزیادتی نسل کی بین دو دوہ م طاکر پانچ دوہ م رکھے چائیں کے پھرا ہرت سمی سے اس کا مقابلہ کیا چائے گا ہیں اگر سے پانچ دوہ م اجرت سمی کے برابر یا کم ہوں تو موزہ دوزکو میں دینے چائیں کے اور اگر اجرت سمی اس سے کم ہو سٹال چارہی دوہ م ہوں تو پانچ دوہ م میں سے ایک دوہ م کر کے چار درہم اس کو دینے چائیں گا اور اس سنلہ اور دوم سے مسئلہ میں جو بیان کیا جاتا ہے فرق کیا ہے اوروہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی تو سانا اجارہ جائز کا کہما مقبار نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ اور دوم سے مسئلہ میں جو بیان کیا جاتا ہے فرق کیا ہے اوروہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی تھی انجارہ جائز ہوااس نے ایسائنل لگایا کہ وہ فراب ہے اس موزہ کے الآتی ہیں ہے اور موزہ بڑھیا اور حس منلیڈ کورہ بالا کے اس صورت میں بھی ما لک کو خیار حاصل ہوا اور مالک نے موزہ لے ایمائی تھیار کیا تو مالک اس کواس کے کام کا اجر اٹھی اور جدافس کی تھیت فیر دو خد عطا کرے گرمقدار کی ہے دولوں داموں میں زیادہ ندوے گا اور منلیڈ کورہ میں اجرافیل کے ساتھ نشل ہے جو آیا دتی ہوئی اس کی تھیت دیت کا تھی مند دینے کا تھی مندار کی ہوئی اس کی ساتھ نشل کے ساتھ نشل ہے مراقی نسل کی ہوئی اس کی ساتھ نسل کے ساتھ نسل میں بار اس کا کہ سے موزہ کے ساتھ تعلق ہوئی اس کی تھیت دیا وہ مند کی اور مند کی اور مند کی تھیت دیا دو خد تھی مال مالک کے موزہ وہ کی اس کی تھیت دیا وہ مندار کی جو نسل کی تھیت دیا وہ مند کورہ میں اگر اس مند کی تھیت دیا وہ مندار کی تھیت کا دو خد تھی اگر اس مند کی موالی مندار کی تھیت کا دو خد تھی اگر اس مند کی مندار کی تھیت کا دو خد کے حمایہ ہوئی اس مندار کی تھیت کا دو خد کے حمایہ ہوئی اس مندار کی تھیت کا دو خد کے حمایہ ہوئی اس مندار کی تھیت کا دو خد کے حمایہ ہوئی اس مندار کی تھیت دیا تھی تھی مشائ نے فر مایا کہ مندار کی تھی ہوئی اس کی تھیت دیل کی تھیت کی تھیا کہ موزہ کی تھی ہوئی اس مندار کی تھیت کو دولوں کی مندار کی تھیت مشائ نے فر مایا کہ اس می ہوئی اس می بھی مشائ کے جو تھوار کی تھی مشائ کے خوال کی مقادر میں میں ہوئی اس میں بھی تعلق مشائ کے خوالی کہ مارہ کی تھی دولوں کی مقادہ ہوئی اس میں بھی بھی مشائ کے خوال کی مارہ کی تھیل کے دولوں کی مقادار سی میں ہوئی اس میں دیا واجب ہوئی اور بھی ہوئی دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب میں ہوئی اس کی ہوئی اس کی جو تھوار کی سے دیا واجب میں ہوئی کہ کو اس کے ہوئی اس کی جو تھوار کی کے دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب کی کو دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب میں ہوئی کی دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب ہوئی کے دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب کی کو دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب میں کو میں کے دولوں کے مقابلہ میں میں دیا واجب میں کو میں کی دولوں کے مقابلہ میں میں دولوں کے مقابلہ میں کو دولوں کے مقابلہ میں کو میں کو دولوں کے مقابلہ میں کو دولوں کے دولوں کے مقابلہ میں کو دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دول

ای طرح اگرکی او بیاف والے کوایک گزادیا کساسی فی بیاس ساستر لگا کر تیار دی اور دی استر الگا کر تیار کرد سے واس کا بھی بھی ہم ہے جو ہم بیان کردیا ہے بھرا گرفیر جید بنا کرانیا تو اس کو خیار شہو گا گیاں اگر ترکا کو کہ جید بی بناد سے واس صورت میں خیار حاصل ہو گا ہے بیان کردیا ہے بیاس سے فیل دی و مبنالا یا اور مصصلے نے کہا کہ میں ویسا پھر آئیں ہے جیسا میں نے بیان کیا اور شدہ کی سائی اور شرحقد اور ہے اور موذ و دوذ نے کہا گرفیل باکہ تو نے بھے ایسے کراس میں موز و دوذ نے کہا گرفیل باکہ تو نے بھے ایسے بی بنا تھا اور موز و دوذ نے جا پا کہاں فیل سے کہا کہ جیا تھا اور موز و دوز نے کہا کہاں فیل سے کہا کہ جیا تھا اور موز و دوز نے جا پا کہاں فیل سے کہا کہ جیا تھا کہ ہم ہے۔ اگر کی موز و دوز کو پاڑا و سے کہا کہ اس کے موز اور اور کہ کہ تا تھا دے دے کہا کہ اس کے موز کہ کہ اور اس کے موز کر بیا تھا کہ دور کے موز و دوز کو پاڑا و سے کہا کہ اس کے موز کے اس کے موز کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کے موز کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ

اگر موزہ دوزے شرط کر لی کہ جید تعلیٰ لگائے اس نے غیر جید لگائی تو ما لک کو اختیارے ہا ہے اپنے موزے کی قیت لے لے یا موزے نے کرم کر مقدار سکی ہے موزے نے یادہ لیا موزے نے کراس کے کام کی حردوری بھماب اجرالتی اور جوزیادتی ہوئی ہے اس کی قیت دے دے مرمقدار سمیٰ ہے کہ اندوی جانے گی ہے بدائع میں ہے موزہ دوز نے زید کے کہنے کے موافق سب طرح موزہ تیار کردیا اس میں ہاہم انقاق ہے کرا جرت میں اختلاف کیا کہ موزہ دوز نے کہا کہ و تے ایک اتھا اور مالک نے کہا کہ کا کہ دودا تک دیے تغیرائے تھے اور دونوں

نید نے بہارے کہا کہ مرے واسط ایک ہیت تیار کرد ساور جب او فار فی ہوگاتو ہو کھا تداز نے والے انداز و کس کے دول کا اور دونوں اس پر داختی ہوئے اور نہا رقے تیار کیا اور ہا تفاق دونوں کے ایک فخض نے انداز و کیا گرنجار نے اس سے الکار کیا تو اس کو اجر الشل کے گا اور پی ایو حامر تیر الوہری نے فرمایا کدو وقض بحو لے مقوم کے ہے شہور لہم کم کے پس جواس نے انداز ہ کیا ہے وہ نجار پر لازم شہو گا ہو تی ہے۔ ایک فخض نے دس درجم چاہدی ستار کو دی اور کیا کہ اس شدو دورہم اپنے پاس سے افراز ہ کیا ہے وہ نجار پر لازم شہو گا ہے تیں ہے۔ ایک فخض نے دس درجم چاہدی ستار کو دی اور کیا کہ اس شدو دورہم اپنے پاس سے برخوا کر گئی بنا دے اور وہ دو دورہم گھ پر قرش دجیں کے اور تیری اجرت ایک دورہم ہوا دی کو تیار کر کے لا پا اور کہا کہ بی نے اس میں چونوں بار میں اگر دونوں نے دومرے کے دوموئی پر تم بی اور دونوں نے دومرے کے دموئی پر تم بی اجرا کہ اس میں اگر دونوں نے کہ کی اور دونوں نے کہ کی اس کر دونوں نے کہ کی اس کر دونوں نے دمورہم کی اجرت لے باور دونوں نے کہ بی اس کی دونوں بی کو دورہم کی اور دونوں ہوں کہ کو کی کہ نے دورہم کی اور میں کہ کھوٹی کے دوموئی کرتا ہے اور دورہم کی بی دونوں بی کرتا ہے اور دورہ میں برایک سے تم کی جو اورٹ کی تو کو دی کر بار کی کو کی کرتا ہے اور دورہ میں خواد کی تو کی کو کی کرتا ہے اور دورہ کی کی بی دونوں بی ہی دونوں بی کرتا ہے اور دوارہ کی کو خواد کی کو تی کہ دونوں بی سے تم کی جو کی کرتا ہے اور دوارہ کی کو خواد کی کو خواد کی کو کر کرتا ہے اور دورہ کی کو خواد کی کو خواد کی کو کر کرتا ہے اور دورہ کی کو کر کرتا ہے اور دورہ کی کرتا ہے اور دورہ کرتا ہے اور دورہ کی کرتا ہے اورہ دورہ کی کرتا ہے اورہ کرتا ہے اورہ کو کرتا ہے اورہ کرتا ہے اور دورہ کی کرتا ہے اور کی کرتا ہے اورہ کرتا ہے اورہ کرتا ہے اورہ کرتا ہے اورہ کی کو کرتا ہے اورہ کرتا ہے اورہ کرتا کرتا ہے اورہ کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے اورہ کرتا ہے اور کرتا

زید نے ایک تف کو جوہوں پڑھا تا ہے ایک مصحف جیددیا کدائ پراپنے پائ سے سونا پڑھائے اور سونا پڑھا نے والے نے زید کو نمونہ درا آپی و پانچی آپی اور شروع آبات داداکل سورہ کا دکھلا دیا اور زید نے تھم دیا کہ باجرت معلومہ ای طور سے سونا پڑھائے تو تھے نہیں ہے کو نکہ اشیاء کی مقدار جبول ہے بیتھیے بی ہے۔ اگر کوئی کیڑا اس شرط سے تریدا کہ بالنج اس کوئ دے اور اس کرموجی درائم ظیرائے تو فاسد ہے اور اگر کسی موجی کے پائی ترسماور جوتالایا کدائی قدراجرت پراس کوٹا تک و بے تو بہ جائز ہا اور اگر موجی سے کہا کہ اپنے بائ سے اور اگر موجی نے تھے دکھلا دیتے اور وہ درائنی ہوگیا بھرٹا تک دینے تو استحمانا جائز ہے ہیں موط میں ہے۔ اگر دیگر یہ کوائی کیڑا دیا کہ اس کے مصفر سے درائا کر صفت میں جوائی کیڈر اور کی کیڑا دیا کہ اس کو اختیار ہوگا کہ جانے کی اس میں کی جوٹر کی اور کی اور کی تھت جان لے بائے گڑا الے کردی کوائی کی اور ایک کو اختیار دے دے ہوگا کہ جانے کیڑا اس کے بائی چھوڈ کرا ہے موجد کی قیت جان لے بائر الے کردی کوائی کی مرائے کہ کا م کا اجرائیل دے دے

فتاوي عالمگيري..... عِلْد ﴿ كَتَابِ الاجارة

مرمقدار من سے اجرالتل زائد قد ما جائے گا یہ ترائ المعتمن علی ہا اوراگر درزی سے تغیر ایا کر قیص کی آسین اپنے پاس سے

ڈال دے تو بید قاسد ہے کداس میں عرف جاری تھی ہے ای طرح اگر معمار سے تغیر ایا کہ پہنتہ اینٹ اور چونا بجوا پنے پاس سے

لگائے تو بھی بہی تکم ہے اور جو شے اس جن کے غیر معین کار بگر کے ذرشر طکر سے قو عقد قاسد ہے اوراگر کار مگر نے کام تیار کیا تو

دہ شے اس کے مالک کو دی جائے گی اور کار مگر کو اس کے کام کی اجرت حل طے گی اور جذاب میں ہوگا اس کی قیت طے گی ہے

مبسوط عمل ہے۔

بتِموله بأرب:

## متفرقات کے بیان میں

اگر زید نے فالد ہے کہا کہ ش نے تھے کو اپنا یہ گھر ایک دوزاس قد داجرت پردیا در باقی تمام سال تک مفت دیا اور فالد نے اس شی سکونت افتیار کی تو فالد پر ایک دوز کا اجرافش واجب ہوگا اور باقی سال جرکا کی گراید اجب نہ ہوگا ہے ذخر ہو تا ای تاضی فان ش ہے۔ ایک مخت نے کام کے داسطے بالچر کرایہ پر لیا اور موجر نے کہا کہ ش کرایڈیں چا بتا ہوں بلکہ تو بیلی اجد اکثری کا بنوا دے جم اجرت کا مطالبہ کیا رفتال ان کان لیفا طلب لہ تھے ہوئی تو اجرافش واجب ہوگا ور در نیل ہے دجی کر دری ش ہے ایک فنم نے کسی ملکہ مکان مدت معلوم تک کے لئے کرایہ پر لیا چر تھے ہیں کوئی تا رہا تی کہ جس ہوگا ور در کی بھی ایک فنم نے کسی متاجر بھی اس مکان میں متنافظ میں موسکا تو مشارخ نے لیا گر کرایہ واجب نہ ہوگا اور میر سے والد بھی بھی فتو کی دیتے تھے ہیں جسی متاجر بھی اس محبوب خادر فی ماس نہ ہوگا اور میر سے والد بھی بھی فتو کی دیتے ہے ہیں جبیا حالا نگداس کا بیٹا بالغ نہ تھا چر ہیں اس محبوب کی اس جبیا حالا نگداس کا بیٹا بالغ نہ تھا چر کسی اگر ضابط موجود در ای مشامن نہ ہوگا اور میں میں اس کے باتھ سے کیڑا اور چی جسی ایک میں میں ہوگا ہو جید بھی ہے۔ ایک ورزی کو ایک کی تا دواری کی تا دواری کی اور دیا کہ بیا تا اس کے باتھ سے کیڑا اور چی جید بھی ہے۔ ایک درزی کو ایک کی تا دواری کی تا اس کی تا ہو اور ان کی تا جب یا تا تا کر دیا داری کی اس میں میں کے باتھ سے کی تا اس کو ایک کی تا در یا کہ اس کی تا دوری کی اس کا جب یا تا تا کہ کی تا در یک ہو تا ہوں کی تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو کہ ہو تا ہو گا ہو تا ہو گا ہو تا کہ ہو تا کی دوری کو تا جا ہو گا ہو تا ہو گا ہو

ا قولها تبدین سطان وغیره کی طرف شال کلوالوں پر ایک او کدو پیناوان چربدوائل کرنے کا تھم عوایا ما تداس کے۔ ع قال الحرجم هذه حفیه و لا اری فلك خيرا والله اعلم..

ے۔ زید نے خالدے کی درہم قرض لئے اور اپنا گدھا خالد کو دیا کہ اس کواپنے کام عمل لائے اور خالد ہی کے پاس رہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ اوا کردے ہی خالد نے اس کوچ اگاہ چے نے کے واسطے بھیجاد ہاں بھیڑ نے نے اس کو بھاڑ ڈ الاتو خالد اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یے قناوی قامنی خان عمل ہے۔

اگر ذید نے خالد سے پھے دوہ م قرض کے اور کہا کہ بری اس ذکان علی دیا کہ بی اگر عی تجے تیرے دوہ م والی ندوں آو فکان کے کرایکا مطالبہ نہ کروں گا اور اجرت واجہ تجے بہہ وگی ہی خالد نے ای کو دوہ موجہ ہوگا اور نہا مطالبہ نہ کہ اور دیا اس نے مال لیے کے ساتھ دی بیان کیا ہوتو خالد پر اجرت واجب ہوگا اور دیا اس نے مال لیے کے ساتھ دی بیان کیا ہوتو خالد پر اجرت واجب ہوگا اور دیا ان اس کے پاس عادیث اگر اجرت بھوڑ ویے کا فر قرض لیے سے پہلے یا اس کے بعد کیا ہوتو خالد پر بھیا جرت واجب ہوگا کا ان اس کے پاس عادیث قرار دی جائے گی اور بعض مشارک نے قربایا کہ کے بیہ ہوگا کہ دوتوں صورتوں علی اجرائی واجب ہوگا کذائی المضمر اس اور امام فرالدین نے قربایا کہ ای اور بین علی کھا ہے دورہ م قرض دیے بھر ذید نے خالد کو بران دورہ م اور اس کے بات دورہ م ماہواری پر کرایے پر دیا تو تھی ابوالا اس کے بات کی بھی قربا ہوگا کہ ان اور کا بات دورہ م ماہواری پر کرایے پر دیا تو تھی ابوالا اس کرائی تا اور کہ بات کی بھی قبد میں اجرائی تر از دکا بات کرایے پر ایا جا اور قرمت جرکہ کو ایر دیا ہو اس کی تا ہوا کہ کہ اور اس کی تا ہوا تا ہوتو مت جرکہ کی اور اس کی تا ہوں گا کہ کا کہ بات کی تو ت اور اور دیا ہواری پر کورا یہ تھی الی کو تا ہوا تھی اور اس کی تا میں ای سے ان میں ایک میں اور اس کی تا میں ایک میں اور اس کی تا میں اس میں اور اس کی تا میں اور اس کی تا میں اور اس کی جائی ہوئے پر دیا تا موجہ بن میں اور اس کی جائی والے اللے تو میں اور اس کی جائی ہوئے پر دیا تا موجہ بن میں اور اس کی جائی ہوئے پر دیا تا موجہ بن میں اور اس کی جائی ہوئے پر دیا سے ام اور اس کی اور اس کی جائی والے اللے تو کی اور اس کی جائی ہوئے پر دین سے ان اور اس کی جائی ہوئے پر دیا تا میں کی اور اس کی جائی ہوئے پر دین سے ام اور اس کی تا میں دیا ہوئی کو اللہ ہوئی کی کو کر اس کی کو کر دو کر اس کی کو کر دو کر اس کی کو کر اس کی کو کر اس کو کر دو کر اس کی کو کر اس کو کر کو کر دو کر دو

اگرقرض دید والے فوق دی جار قرض میں دائل کرے دونوں کی ایک ساتھ مفاظت کی تو اجرب ہوگی اور لوئی کی سے کہ اگر مل دید والا تبالہ کو اپنے واسط نگاہ میں ہے کہ اگر مال میں کو تبالہ کہ ساتھ مفاظت سے دی فور میں نے استاذ کا دکت ہے کی فیر فض کے واسط اس کی مفاظت سے دی فور میں نے استاذ کا لوثان اس مسئلہ میں ہتا ہوائی دوایت کے دیکھا ہے لین اجرت واجب نہ ہوگی ہوجی کردری میں ہے۔ اگر قرض لینے والے نے قرض وہندہ کو تبالہ دے کراس کی مفاظت کے واسط اچر مقرد کیا تو جائز تھی ہے کہ وقت قرار کی مفاظت سے اگر قرض ایسے مسئلہ ہے کہ واسلے ہے واسط ایک مفاور کی اور مبال کے بعد دونوں نے اختا ف کیا اور قرض وہندہ نے کہا کہ مبال سے تقت ہوگئی ہے تو مسئلہ مسئلہ مناز کی مواسط ہے دونوں کے اختا ف کیا اور قرض وہندہ نے کہا کہ مبال سے تقت ہوگئی ہے تو مسئلہ مسئلہ مناز کی اس کے دونوں ہوگا ور اس کے دونوں ہوگا اور اگر کی ایسے مشکر ہے اور اگر اچر نے دونوں کی آئی ہورت کو یا ایسے مشکر ہے اور اگر اچر نے دونوں کی آئی ہورت کو یا ایسے مشکر ہے دونوں ہو گئی ہے تو اسط و سے دی تو کر ایدوا جب ہوگا اور اگر کی اجنوں ہوگا اور اگر کر اجنوں ہوگا ہوگا ہور کی اور اگر اس تر سے سے مشکر ہے اور اگر کی اجنوں کو کہ اور اگر کر ایدوا جب ہوگا اور اگر کر ایدوا ہوگا ہوگا ہورک کو اجاز ت و سے دی کو اس جو کی کو اجاز ت د سے دی کو اس جو کی کو ایونوں کو ایک کو ایک کو ایونوں کو کو ایونوں کو ایونوں کو کو ایونوں کو ایونوں کو ایونوں کو ایونوں ک

و سے اور وہ اسے وہ اس وی و جب میں ہے۔ اس وی سے اس وی است اس وہ است میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔
ایک فض نے دوسرے سے پانچ سود بنار قرض لئے اور اس قدر کی دستاویز اقر اری لکھروی اور قرض دینے والے کوسوافق معہود کے کسی قدر ما ہواری پراجیر مقرد کیا اور بیسب کام متنقرض نے وصول کرنے سے پہلے کئے پھر مقرض نے اس کوفقا ساڑھے چار سود بنارد کے سود بنارد کے اور اس پر کئی مینے گر رکھے اور مقرض نے وصول کرنے سے پہلے کئے پھر مقرض نے اس کوفقا ساڑھے چارسود بنارد کے

اوراس پرکی مبینے گزر کے اور مقرض ان سب یا تو سکا مقر ہے تو جوا بڑت تھم کی ہے وہ پوری ہوری داجب ہوگی اس بھی ہے بعد رحصہ پہلی سے دیار کے جونیس ویئے بین کی نہ کی جائے گئی مخلاف اس کے اگر قرض لینے والے نے پیکھ مال قرض اوا کردیا اوراس کے بعد کر رکی تو بھر قرض ور نو ہو رہے والے کو اس محت کی جو بھی مال اوا کرنے کے بعد گزری ہے بورے کرایے کے مطالب کا افتیار نہ ہوگا میں معتقرض ور فوس نے وستادیز کھنے والے کی وکان پر بیٹھ کرکی بال میں کی تھا تھے۔ کے واسطے کی قدر ما ہواری پر اجارہ موسومہ قرار دیا اور مستقرض نے وہ مال میں کا تب کے مانے قرار دیا اور مستقرض نے وہ مال میں کا تب کے مانے مستقرض سے بعد قرض کی دیا ہواری پر اجارہ موسومہ مستقرض سے بعد گری کی با اور مقرض نے وہ مال میں کا تب کے مانے مستقرض سے بعد بھر فرض ہے ہوڑ دیا کہ اس کی باہیت وو صف دستاویز عمل انہمی طرح کھو دیا کہ اس کی باہیت ووصف دستاویز عمل انہمی طرح کھو دے اور اس پر چھر میں گئی ہو گئی ہو میں گئی ہو کہ ہو میں گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو گئی ہو گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو گئی ہو میں گئی ہو گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

اگردو فخصوں کوائے کھر ایک لکڑی اٹھا لے جلنے کے واسطے ایک درہم برمزدور مقرر کیا چرا یک مخص اُٹھا

کرلایاتواس میں بھی ای تفصیل ہے تھم ہے

دو فخصوں نے ایک فخص ہے قرض لے کراس کو مال مین کی تفاظت کے واسطے اجرمقرد کیا چرو ولوں مناجروں ہیں ہے

ایک نے انتخال کیا تو اس کے حصر کا اجارہ باطل ہوا اور زور ہے جسے کا بار ہید جیح کردر کی ہیں ہے اگر سنتر خل نے ایک فخص کو ایک مالاور کی پر مقرض کو چھوری کی تفاظت کے واسطے ہا ہوار کی پر اجرمقر وکر ہے اور بید کہا کہ اس قدر ما ہوار کی پر اجر سے ایک درہم ما ہوار کی پر مقرض کو چھوری کی تفاظت کے واسطے جی وی ار ما ہوار کی پر مقرض کو کہ جس اجرت پر تی چاہے

مقر و کر دے اور اگر اس کو ایک سمال تک اپنی چھوری کی تفاظت کے واسطے جی وی یا ر ما ہوار کی پر مقر وی کو جہ سے در تی ہو جی اور سے اس کو کے کا اختیار میں ہو جائے ہوا کی خرر اور ایس کو بیا ہو ہی ہو ہو کی بات ہو ہو کی بات ہو ہو کی ہو گو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو گ

امرزید نے عمرو کوو کیل کیا کہ خالد سے قرض لے اور اجارہ مرسومہ کا حقد مخبرا لے بشر طیکہ موکل برحمدہ سے جو لازم آتے فادن ہاس نے ایمان کیا تو اجرت اور استفراض وکیل کے ذمد قرار دیا جائے گا بدوجیو کردری می ہے۔ زید نے عمرو سے ایک مكان سوديناركراب برليااور بنوزاس يس كونت الحتيارتيس كي كمي كما لكسمكان في الكوهم كيا كدوس درجم فالدكوكرابيش ساس شرط ے دے دے کہ محرو کا خالد پر قرضہ ہے محرو دنوں میں اجار و نوٹ کیا مثلا ایک مرکمیا تو مشتاجر کوستنقرض ہے لینے کی کوئی راونیں ے گراگرزید نے خالد کو جیا کرایدواجب تھااس سے کمو نے درہم دیے ہوں تو عمرو سے درہم لے سکتا ہے جیسے اس کود سے این اور اگراس نے کرایے مکان سے کھرے درہم دیتے ہول تو عمروے فظ اس سم کے درہم واپس لے سکتا ہے جے درہم دینے کا اس نے تھم کیا ہے محرمروکو خالد ہے ان درہموں کے لینے کا اختیار ہے جیے اس نے متاجر ہے دسول کئے ہیں ہیا خبرہ میں ہے۔اگرموجر کا متاجر پر بھی مال قرض یاس کے حل کی وجہ سے واجب موااور متاجر نے موجر سے کیا کہ جوش نے کرابید یا ہے اس میں سے ب مال محسوب كرف يا قارى ميس كهاكد (فرورواز مال اجاره) اس في كهاكد (فرور حتم) يعنى من في محسوب كيا تو بعدراس مال عاماره تح بوجائے گار بھیا تن ہے۔ اگر موجر کے متاجر پر دینار قرض بول اور کرایدی ورہم دیتے ہوں اور دونوں نے اس طور سے تصاص کرلیا یعنی بدلاکردیا تو اگر چینس مختلف ہے گربسیب یا ہی دشا مندی کے جائز ہے بیہ جیج کرودی عمل ہے۔ ایک مخفس نے الی زین جو كسيد كرواسط وقف باجاره شرعيد في اوراس كوآبادكيا اوراس عن زراعيت كي اوراس كو مال اجاره سازياده مال مامل موا بس أكرا جاره كا مال مقرره وفت عقد كے اس زين كے اجراكش كے برابر ہوتو اس فض كوزيا دتى طلال ہے يہ جوابر الفتاوي ميں ہے۔ ا يك قرض دار في ايخ قرض خواه كے ياس مال لاياتا كه اجاره معبوده فيخ كرے اور مقرض فيرو يوشى الحقيار كى يا كفالت بالنفس اس شرط ے کی کہ اگر کل کے دوزاس کو تھے سے خدطا ئے تو جھے پر ہزارورہم واجب ہوں سے پس اس کو لا یا اور مکفول لدرو پوش ہو کیا یا ہوں متم کمانی که اگر آج بزار درجم ندادا کرے تو اس کی تورت کوطلات ہے ہیں لایا اور قرض خواہ رو پوش ہو گیا تو اگر قاضی کواس کی سرکشی و مرردسانی کا قصدمعلوم ہواتو اس کی طرف ہے آیک وکیل مقرد کر کے مال اس کے سرد کرا دے اور اجار وقتے ہو جائے گا اور كفیل بالمال ندرے گا اور نداس کی عورت کوطلاق ہوگی اور اگر اس کا بیقصد معلوم ند ہوتو وکل مقررت کرے گا اور اگر یا وجود اس کے قاضی نے عائب كى طرف سے وكيل مقرد كر كے اس كو مال دلواديا تو احكام ندكوره ثابت جوجاتي كے اور تكم تضانا فذ ہوجائے كا كونكديمورت مجتد فیدے بدوجیر کردری میں ہے۔

نوادرابن ساعدين امام الولوسف ميشك عمروى روايت مخ

ایک تخص کی ذکان کے ساخت ارق عام میں کھی میدان ہاں نے ایک ورہم ماہواری پرایک مید وفروش کواجارہ و دولا توجو کھا جرت وصول کرے گاو وہ ای تخص کو کھا ہوں ہے اور فقید ابوالایٹ نے فرمایا کہ سے کم اس وقت ہے کہ وہ کو گارت یا دُک کان ہو کہ تکہ اس سے عاصب قرار یائے گاور بدول اس کے عاصب نہ وگا اور میر نزدیک بہلا می جم تی ہے ہوگی جا سے معلا میں میں تاجہ کہ تارت یا گیا کہ ایک متاجہ نے تارہ متاجہ نے گاور بدول اس کے عاصب نہ وگا اور میر نزدیک بہلا می جم تی ہوگی بس آیا ان چرول کے دور کر دینے کے واسلے متاجہ کو تھی اس کی قررہا کے اس کے دور کر دینے کے واسلے متاجہ کو تھی کا دون ایک دور کر نے کے واسلے اس کو تھی ویا ہوگی گارت یا گئا کہ ان کے دور کر دینے کہ واسلے اس کو تھی دیا گا اور اس کے دور کر دینے کہ واسلے اس کو تھی دیا ہو اس کے دور کر دینے کہ واسلے اس کو تھی دیا ہو اس کی دور کر دیا تھت کیا گیا کہ اگر اس نے بہا جا دہ ہو گئا گئا کہ ان کہ ان میں کہ کو تھی دیا ہو تھی دیا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا گئا گئا ہو گ

زید نے پھوڑ شن ایک بورے ہوئی اور ہے ہے۔ سے جس کے جے مقر تقر جی جروکر اید پردی اور اس کی کاریز کا پائی کم ہوگیا اور
اس ش ایک وائد فرق کی ضرورے ہوئی اور ارباب کاریز سے نفتہ طلب کیا ہی اس کر ایدوائی فرشن کا فرچہ ستاجر پر ہوگا یا موجر پر ق
فر مایا کہ موجر پر اپنی ملک وزیشن جی فرچہ واجب نہ ہوگا اور ستاج پر بھی اس کی غیر ملک و موجر کی فریشن کے واسطیخر چدالذم نہ ہوگا اور
اگر و واگا وار تنہا منفر د ہواور ذید نے مرد کو کر اید پر دے دیا اور اس کی کاریز کا پائی کم ہوگیا اور عمر و نے ذید سے کاریز کا تاکیا جائے گئی اس کو صاف و درست کراکے پائی کی آمدید ھائے تو فراہ گؤ اور چرویا افر مراک کے جال فتصان پر کھا تاکیا جائے گئی اگر اور اس کی کاریز کا اور اس کو میا اور میں سے کر بال فتصان پر کھا تاکیا جائے گئی اگر اس کو صاف و درست کرا کے پائی کی آمدید ھائے گئی اگر بھوڑ ہو کہ گئی اور موافق اس کے حسان پر کھا تاکیا جائے گئی ہو اس کا کا وار اس دواجت کے جس پر امام تھ ووری نے اعلان کیا ہے گئی ہو جائے گا اور اس دواجت میں بینہ کو رہے کہ جس کر ان میں سے بائی معتقطع ہوا ہے اس کا اجارہ وسے کہ جس پر امام تھ ووری نے اعلان کیا ہے گئی ہو جائے گا اور اس دواجت میں بینہ کو رہے کہ جس کر ان میں سے خرد ان میں میا اور اس کی حسان ہوگا ہو اس کی دے باقل ہو اس کی تاریخ میں اس کے حصد اجر سے کے امر اور سے خرد ان اس میں میں بینی ہوگر سر اب شرح کی اس کے حصد اجر سے خرد ان اس میں میں کہ ہو کہ بینہ کو کہ میں اور اس کی تاریخ کی کے تام کر سے اور سے جو ان کی دور سے اور کی کی اور اس کی کا ور اس کی تاریخ کی کے تام کی دور سے کہ کر کہ ہور ہیں ہوگر میں سے دور کی گئی ہوگر ہیں سے دور کی گئی ہوگر ہیں سے دی گئی تر ان کی اور اس کی تام کو کور سے اور میں گئی گئی دیا تو رہ کی گئی گئی ہوگر ہیں سے دی گئی کی اور اس کی کور سے اور می کی کور سے اور دی گئی ہوگر گئی گئی ہوگر گئی ہوگر کی کے موافق پائی میں اس کو خیار حاصل ہوگا ایسان کی در سے اور سے کر بھی کی ہوگر میں سے خور سے کر بھی کی کور سے اور کی گئی ہوگر گئی ہو

ایک محفور پر ایک محفور پر ایک مال کا در می محدی ضرورت کوا سطورت تی اس کے متولی ہے کور در بموں معفور پر ایک سال

کوا سطا جارہ پر لی پھر زید نے وہ ذشن ہمروکو حرارعت بالعصف لین آو ھے کی بٹائی پر اس شرے دے دی کہ جج ذیبی ہوا اور گاؤں کے

ہیں پھر جب بھی کانی تو اہل سمجد نے کہا کہ جس شخص نے تھے ذیبی اجارہ دی تھی وہ متولی نہ تھا اور اجارہ سمجے نہیں ہوا اور گاؤں کے

رواج کے موافق تہائی غلہ سمجہ کے واسطیم لیس گے اور جبر آاس سے لیا پھر اگر متاج نے موج کے متولی ہونے کے گواہ قائم کے

توج پھر اہل سمجد نے وصول کر لیا ہے وہ وہ ایس لے کر باتی غلہ کے ساتھ اپنے اور کا شکار کے دومیان موافی شرط کے تعلقی مرکز میں ہوگا اور جو اہل

اس پر اجرت سمی واجب ہوگی اور اگر اس ہے اس شم کے گواہ قائم شاہ سے کہموج متولی تھا تو اس پر اجر المثل واجب ہوگا اور جو اہل

مسجد نے وصول کر لیا ہے اس کو وہ پس نے گا اور کا شکار کے ساتھ شرط کے موافق یا ہم تقسیم کر لے گا یہ جوابر الفتادی شی ہے۔ شرف

الانکہ کی اور قاضی مجد البجار نے فر مایا کہ ایک شخص نے ذیبی وقت اجارہ پر کی اور اس شی تائی اور در شدت گائے گھراجارہ کی الائم کی اور تاس میں میں جو ایس نے گواہ اس کو ایس کے ایک اگر موتوف میں متاج کر گاؤ و متاجر کو افتیار ہے کو ایس کے ایس کو ایس کی جارہ اور اس میں میں مورد نوں سے فر مایا کہ نہیں بیات کی اگر موتوف میں میں کہ ایس کی مورد نوں سے فر مایا کہ نہیں بیات کی اس میں میں میں میں کی جو دونوں سے فر مایا کہ نہیں بیات کی سے کہ مورد نوں سے فر مایا کہ نہیں بیات کی میں ہے۔

ایک گا وسید کی است اور این است کے کہاں کو گا وی والوں نے چند سال معلومہ کے واستے اچارہ لیا ہی اگراس میں گا کا کے کہ کہ دوس کو آسکے اور این اگر اس میں است کا اجارہ لیا کہ دوس کے کہ کہ دسول مجول الفائد کی مسلمت ہوتو اس ترین میں ان کا تعرف ہی کہ کہ درسول مجول الفائد کی مسلمت ہوتو اس ترین کے کہ کہ درسول مجول الفائد کی کہ اس کے کہ کہ درسول مجول الفائد کی کہ اس کے کہ کہ درسول مجول الفائد کی کہ اس کے کہ کہ درسول مجول الفائد کی کہ اس کے کہ کہ اس کے کہ کہ اس کے ترین الم کا ایک کے جواب کا اور اگر اس کے کہ کہ درسول مجول کا ایک درستی نہ ہوا اور اس نے محمد درج کی جائے ہوجائے گا اور اگر یا لک نے کہ تو طوب کی اور اس کے محتول کا اجارہ کی جواب کا اور اگر یا لک نے کہ تو طوب کا اور اگر ہو ہو کے کہ تو طوب کی اور اگر موجر نے کہا وہ کہا ہو کہ اور اگر موجر نے کہا وہ کہا ہو کہ اور اگر موجر نے کہا وہ کہا ہو کہ بین موجر ایون کی اور موجر نے کہا اور اگر موجر نے کہا وہ کہا ہو کہ بین موجر ایون کہا اور درستاجر نے اس اس کو کہا کہا ہو کہ بین دوسر کو اور اور کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ بین کہا ہو کہ بین موجر اور کہا ہو کہ بین کہا ہو کہ بین کو کہا ہو کہ بین کہا ہو کہا ہو کہ بین کہا ہو کہا ہو کہ بین کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ بین کو کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا ک

اگردس اونٹ کسی غلام تعین یا غیر تعین کے عوض مکہ تک کرایہ پر کئے کیس اگر غلام تعین ہے تو اجارہ جائز

ے اور اگر غیر عین ہے تو فاسدے کھے

ابن ساعد نے امام مجر سے دوایت کی ہے کہ ذید نے عمرہ سے ایک مکان بیوش اپنے فلام کے ایک سال کے واسطے اجارہ لیا اور اس میں سکونت اختیار کی چمراس سے غلام کا اجارہ تو ڈلیا تو غلام واپس لے ادر اس مکان کا اجرافشل عمر دکودے دے۔اگر کرایہ کا

متودع جس کے پاس ود بعت رکی ہے۔ اللہ النی جس عل وضو کا پائی بحرا ہے النی والوون۔

می نی احد سے دریافت کیا گیا کہ زیدگی ذکان ہاوروہ ذکان عمر دے قبضہ سے بھر چنداو کول نے زید ہے کہا کہ بیند کان ہم کوکرایہ ہو دکان ہم کوکرایہ ہو دے دے اس میں میرافق نہیں ہے کونکہ میں نے اس بیذکان ہم کوکرایہ ہر دے دے اس نے کہا کہ شرقم کوکرایہ ہر نیس دے سکتا ہوں کہ آج اس میں میرافق نہیں ہے کونکہ میں نے اس

مثاطه کوعروس وغیرہ کی تزیمن وآ رائش کے واسطے ملازمت پرر کھنے کے مسائل 🌣

آیک مشاطر کو مردی کی آرایکی و ترخین کے واسطے مقر رکیا تو مشار کے فیز مایا کہ اس کو اجرت طال تیں ہے کین آگر بلور ہدید

کے بانٹر طوقا ضا دے جائے تو ہو سکتا ہے اور بعض نے قربایا کہ اجارہ جائز ہوتا جائے ہو گئے موقت ہو لین و قت مقر رہو یا کا ممطوم

ہوا وراس نے صور تی و تشال عظم و تی کے چرہ پر نہ بنائی ہوں تو اجرت اس کو طال ہوگی اس واسطے کہ و وس کا اراستہ کرنا مباح ہے یہ طعیم یہ ہے کہ بی شکھ ہے کہ گئے اجرت مطومہ پراچر مقرر کیا کہ سلطان کے شجر جس جا کہ گئوا جرت مطومہ پراچر مقرر کیا کہ سلطان کے شجر جس جا کہ گئوا جرت کے دو یہ واس اس کی قربا کر سے تاکہ سلطان کے شجر جس جا کہ گئوا ہوت کہ برخی مطومہ پراچر مقرر کیا کہ سلطان کے شجر جس جا کہ سلطان کے شعر علی جا کہ ایک فیل کہ واسلاح کا مرحل کی جا جہ دو یہ اصلاح کی مسلطان کے شعر علی جا کہ ایک فیل اصلاح کا مرحل کا مرحل ہوگئے ہوئے ہوگئے ہوئے اور اگر حالت ہے یہ معلوم ہوگیا تی کا مرحل کی گئو بدوں وقت مقرر کرنے کا جا وہ جائز ہو اور قرار حالت ہے یہ معلوم ہوگیا تی کا مرحل کی اصلاح تی پہو مدت گر رہے گئو بدوں وقت مقرر کرنے کا جا وہ جائز ہو اور قرار حالت ہے یہ معلوم ہوگیا تی کا مرحل اس کی کو مدت گر رہے گئو بدوں وقت مقرر کرنے کے اجارہ جائز ہوا ہوگئی وقت مقر کر کیا تو اجارہ جائز ہوا اور کی تو سے گئا اور جائز ہوا ہوگی ہوگیا ہی خرد کرنے کہ بوجائے تی بالی کو تو سے کا کو وہ سے ایک کی کو وہ سے کا کو اور کیا کہ بیا کہ بیا کہ اس واس کا جان جس ہے بیا کہ کو وہ رہ کیا کہ بیا کہ بیا کہ کی کو وہ در کیا کہ بیا کہ کیا ہوگیا ہی طرح اگر اس چشر کر سے کہ کو کی دور ایک جو مرا پہشر کو وہ کو کہ کیا ہوگیا تی طرح اگر اس کی جس کے بیا کہ کو وہ کیا کہ میں کو کہ کو در ایک کو در اور کی جو جائے گئی کو کہ کو اس واسطے حرور کیا کہ بیا کہ کیا کہ کو وہ کے بیا کہ کو کی در اور کیا کہ کی کو کہ کو اس کو کہ کو

ا عالد جس في ايجاب وقبول عند تغير الاوه إصل ما لك فيس ١٠٠ تمثال ووقع ليكن يهال تصوير مراوب-

المناط (۱) ووجورت جوجورتون كوبناؤسكاركرائ \_(۲) ووجورت جوشادى كرائ جن مشاطكان ومري من على بنسم اول وتخفيف ووم ب

یاای چشمہ کوچوڑ اکر دیایا اس کا نیا و زیادہ کرادیا کہ جس ہے پانی زیادہ آنے لگا تو سب گاؤں والوں کا استحقاق ہے فقط ستاجری کا نہیں ہے اورا کر بعض گاؤں والول نے اس چشمہ کے حریم کوچھوڑ کر دوسری جگہ کوئی چشمہ کھود نکالا تو اس کا پانی فقط ستاجر کا ہوگا کذانی المصغری اوراجرت فقط متناجر پرواجب ہوگی ہے ماوی ش ہے۔

جائع النتاوی بی النتاوی بی العاب کرایک فض نے زید کوایک منارہ جس کا طول پیاس کر اور موض دی گرہے بنا نے کے واسطے مورور مقرر کیا اور اس نے تھوڑا سابط تھا کہوہ گر گیا تو اس کے حساب سے اجرت واجب ہوگی اور اگر ایک فضل کوری گر کا کنواں کھود نے کے داسطے مورد در مقرر کیا اس نے پانچ گر کھود کر کہا گراپ جھے ہاتی نہیں کھوتا ہے مالا نکداس کو کوئی عذر پیش نہیں آیا تو فر مایا کہ بینی اور کو اسطے میں کوقید کروں گا اور اگر کی فضل کو پیٹھال ویا کہ اس قدر اجرت پر فلاں شہر بی جا کر فلال فض کو پیٹھا میں باتی کھود نے کہ واسطے میں نے و سے دیا اور مرسل نے اتکار کیا تو امام ایو یوسٹ نے فر مایا کہ ضامی ہوگا اور امام فیر نے فر مایا کہ دید نے عمر وی ذہین خصب کر کے فالد ایک فقص معین کو اجارہ و سے دی اور مرسل میں مارک کی ایو گا ہوگا اور اگر کے فالد ایک فقص معین کو اجارہ و سے دی اور کر دیا کہ مسلمان نہوگا ہوگا اور اگر مالک نے اجازت دے دی تو کہ تو کہ میں کہ اور کی کراریا تا میں کہ اور کی کراریا تا میں کہ اور کا کراریا وقت اجازت سے مالک کا جوگا اور اگر مالک نے اجازت نہ دی کہ اس کہ کہ اجازت نہ دی کہ اور کہ کراریا تا میں کراریا میں کہ اور کا کراریا ایک بی کوئی وجدوا تی جوئی تو مستاج کو افتیار ہے کہ دوسر سے کو چھوڑ دے یہ جھوٹ میں میں موری میں تھا ہے کہ اگر ایک فقی ہے دو مکان کراریا ہیں ہوگیا یا اس کو کہ وی خور دے یہ جوئی میں اور دھر سے کہ وہ کی تو در میں کی کوئی وجدوا تی جوئی تو مستاج کو افتیار ہے کہ دوسر سے کو چھوڑ دے یہ جوئی میں میں میں کہ دوسر سے کو چھوڑ دے یہ جوئی میں میں دوری میں کوئی کوئی کیا اور دھر سے کوئی کیا دوری کی کا دوری کی کا دوری کی کیا ور دھر سے کوئی کیا اور دھر سے کوئی کیا دوری کی کا دوری کی کوئی کیا دوری کی کا دوری کیا دوری کی کوئی کیا دوری کیا دوری کی کوئی کیا دوری کی کوئی کیا دوری کی کوئی کیا دوری کی کوئی کیا دوری کی کیا دوری کی کوئی کیا دوری کی کوئی کیا دوری کی دوری کی کوئی کیا دوری کیا دوری کی کوئی کوئی کوئی کیا دوری کی کوئی کوئی کیا کوئی کیا دوری کیا دوری کی کوئی کیا کوئی کیا دوری کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئ

كرديا اور مدى خريد نے اس سے خريد نے پر تم لينى چائى تو تھم فے سكتا ہادوا كردونوں نے اجارہ كا دعوىٰ كيا اور مدعا عليہ نے ايك كواسطه اجارہ وسين كا اتر اركيا اور دوسر سے نے اس سے تم طلب كي قصم ميں لے سكتا ہے بيم خرى عمل ہے۔

می عن احمد سے در یافت کیا گیا کہ ایک فض نے امام کی سکونت کے واسطے ایک مکان وقف کیا ہی آیا اس کوا متیار ہے كركى كوكرايه يروع و فرمايا كريس اختيار ماور مرسه والدّع بي دريانت كيا كيا انهوس في مي جواب ديابيتا تارخانيه عی ہے۔اگر عمرونے زید کوایک غلام دیا کہ تیرائی جاہے بعوض ہزار درہم خرید کے اس کواپنے تبعد میں کرنے یا اس قدر کرایہ پرایک سال تك اجاره يس ليد في يد قيم ركيااور بعد كام لين كاس كيال مركياتوا جاره ي قرارويا جائ كايس اكرزيد في كما کہ میں نے خرید کے طور پر قبضہ کیا تھا اس اگراس کی قیمت حل اجرت کے یا زیادہ موتو اس کا تول قبول موگا اور اگر اجرت زیادہ موتو تول بربوگا اور اگراس نے کام شالیا مواوروہ مرکیا تو اس پر مجمدواجب شدوگا بینا تار خانیش ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی اور قبضہ ہے مليك فلفي كواجاره بروي وحدى أوجائز نين بيصيفروخت كرناناجائز بجادر يتكم مال متغول ليس بادرا كرفير منقولها وتسمعقار جوا بعض مشارم نے فرمایا کداس میں وریای اختلاف ہے جیسااس کی بیچ میں ہاور بعض نے فرمایا کدا جارہ بالا جماع نہیں جائز ہے ب محیط ش ہے وکان ش ایسا حیب پیدا ہوگیا کہ کام کے لائق شدیق اور ما لک نے آدی درست کرا دی اور آدی ورست شکراہے بہاں تک که سال پورا موگیا تو اس پر پوری و کان کا کرایه واجب موگا تا و فلیکه عیب کی وجه سے دکان دالیس نه کرے بینی ما ہے کہ عیب کی وجہ ے اجارہ سے کردے تاکہ کرایدواجب ندمواور بدافتیاریں ہے کہ آدمی والی کرے اور آدمی والی ندکرے بیاتیہ میں ہے۔ زید فعروكوايك كوسالدديا كداس كى يرورش كراء جب يواجوجات تباس كوفروشت كرا جودام يوحق ليس محدوه بم وولوبي يس مشترک ہوں مے تو وہ کوساندا ہے مالک کا رہے گا اور عمر و کوفتا اس کی حفاظت کی اجرت لے گی ڈکان کا کراید دارمفلس ہو کرکہیں روپیش ہوگیا تو اس کے اقربا کو بیا تعنیا رئیس ہے کہ ذکان اس کے ما فک کووائیس کرے اجارہ فتع کرویں اور اگر مقدا جارہ باتی رہااور متاجر غائب ر بایمال تک که اجاره کی مت گزرگی پس اگرمتاجه اوراس کے اسباب کے تصرف قصلتی میں جوتو تما می اجرت واجب موكى يدجوا مرالنتاوي ش ي

فأوى آ بوميل مندرج قامني بدليج الدين عمروى ايك مسئله

فلال مقام تک بارہ درہم کرایہ پر آئ بی پہنچادوں گا پھراس نے دیریش پہنچایا تو جس قدراجرت قراریائی ہے وہ خالد کے ذمہ واجب نہ ہوگی بلکہ اجرائش واجب ہوگا اور چاہئے کہ بیتکم امام اعظم کے قول پر ہو ور نہ صاحبین کے فرد یک بیا جارہ جائز ہے ہی اجر سمیٰ واجب ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ فاوی آ ہوش فکھا ہے کہ قاضی بدلیج الدین سے دریافت کیا گیا کہ اجارہ والے باغ میں کا نے بی ہی آیا متا جرکوافتیار ہے کہ چکوں کی طرح ان کو لے لے فرمایا کہ ہاں بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ادیب و ختند کرنے والے کی اجرت اڑ کے کے مال میں واجب ہوتی ہے بشر ملیکہ کھے مال ہوورنداس کے باپ پر واجب ہو کی اور قابلہ کی اجرت میں شوہر ش سے جو اس کو بلائے اس پرواجب او کی اور شوہر پر قابلہ باجارہ مقرر کرنے کے واسلے جرند کیا جائے گا اور قامنی کے تید فاند کے وارو فد کی اجرت قیدی پر اوزم ندہوگی اور عمیر تمر تاثی نے فر مایا کہ بعض نے فر مایا کہ بعارے زماند على واروند حسيس كى اجرت قرض خواوير واجب بونى جائية كونك اى كواسط كام كرتاب بيقنيد على به تامنى بديع الدين سے در یافت کیا گیا کہ ما لک زمین نے اپنے تھے سے یاز مین کے پیداوار چے سے ای زمین عمل فالیز الگائی ہی آیا متا جرکوا فتیار ہے کہ جو مجھاس زین میں پیدا ہواس میں سے حصہ لے فرمایا کہ نیس اور اگراس نے حصہ لے لیا تو ما لک کو اختیار ہے کہ اس سے واپس لے العاكر اجينه كائم وياس كى قيت لے اكر تلف موكيا موسيتا تار فائيس برزيد في ايك مخص كومز دوركيا كداس مقام سے فلال مقام تك يديد جدائ كرايدير لے بطے جر جب وه آدهارات جلاتو حمال كى دائے عن آيا كركى دوسر الكام كوجائے اس في یو جدمت جرکے پاس و بیں چھوڑ و یا اور اپنا نصف کرار پر طلب کیا تو فرمایا کہ اس کو بیا ختیار ہے بشر طبیکہ یاتی آدھارات پیخی وآسانی میں سطے سے ہوئے راستہ کے مثل ہواہیا بی قراوی میں ندکور ہے اور ہم نے وصل الاحصناع میں ذکر کر دیا ہے کہ کرار تھیم کرنے میں مرحلوں کا اختبار ہے لئی والسانی کا اختبار نہیں ہے لیل فتونی وید کے وقت خوب تال کرنا جا ہے بیرمیط میں ہے۔ مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ بی الاسلام اوز جندی سے دریافت کیا گیا کرزید نے ایک مخض کومز دورمقرر کیا کدرات میں مطمور و کیس آگ روش کرے اس نے ایسانی کیا اور چھردات رہے سو کیا ہی مطمورہ اور جو پھراس میں تھا سب جل کیا ہیں آیا اجر ضامن ہوگا فر مایا کہنیں پھر در یافت کیا گیا کہ اگر مزدور نے دوبارہ بدول تھم ذید کے دوئن کی ہوآ یا ضامن ہوگا فرمایا کہ بال بیتا تار فائیے على ہے۔ زید نے حروکو وال من تا نباد يا اور جاليس درجم برحرددركيا كدكوث و على بعدكو في عند كوو فومن روكيانيس آياوس من كى اجرت واجب موكى يانوس ک فر مایا کرزید پر بیالیس درجم واجب مول معجبی کاس فر طک بریقال مدس ب

ایک معلم نے لڑکوں سے چٹائی دیور بیدوغیرہ کھتب کے کام کی چیزوں کی قیمت طلب کی وہ لوگ کچھ

ورجم لائے اور معلم نے اپنے ذاتی درجموں میں ملائے کہ

جموع النوازل میں ہے کہ ایک تخص بازار میں فروخت کرتا تھا اس نے کی بازاری ہے اپنے مال فروخت کرانے پر
استعانت طلب کی اس نے مدد کی جمراجرت ما گی تو اس باب میں اٹل بازار کی عادت کا انتبار ہے اگر ان کی عادت یہ ہو کہ باجرت مدد

کرتے ہوں تو اجرت کی واجب ہوگی ورشیس واجب ہوگی اور دلالوں نے جومقد اراشیا مرباہی وضعات مقرد کرد تی ہے بحض ظلم

وسرکتی ہے ان کوسوائے اجرائش کے کچھ طال تیل ہے بیظ ہیر بیش ہے۔ اگر زید نے عمر وکومقر رکیا کہ اس میدان میں میرے واسطے
روبیت علیمہ و علیمہ و جیت کے باایک بی جیت کے تیاد کردے اور اس کا طول و عرض وغیرہ جومزوری ہے بیان کردیا تو فرآوئی ابواللیث
ا فائیز معرب پایز خربوز و دغیرہ کی بازی۔ علیم رومرو یہ دستانی مکوں میں کوائم کی کواویر ہے می وغیرہ ہے وہ کرتے ہیں اور اندرالا ؤ کے آگر

میں کھا ہے کہ بید جا تزخیل ہے مگر جائز ہوتا جائے بھر طیکہ متا تھ کے اسباب سے تیاد ہو کیونکہ اس طرح تعالی جاری ہے بیر چیا میں
ہے۔ زید نے اپنا مکان محر و کوا کیک درہم ہا ہواری کرایہ پردیا چھر خالد کے ہاتھ قرو دخت کردیا اور خالد کے اربی کردوں گا اور ہو
طرح ایک زمانہ کر رکیا اور خالد نے زید سے وعدہ کیا تھا کہ جب آو میں سے مراہ واپس کردوں گا اور جو
کرایہ میں نے وصول کیا ہوگا وہ محسوب کر دوں گا چھر ہائے درہم لے کر آیا اور چا ہا کہ کرایہ کے درہم محسوب کر ہے تو بھی شخر مالیا کہ
جب مشتری نے کرایہ وار سے کرایہ طلب کیا تو یہ بحز لداجارہ کے ہوا اور اجارہ شتری کی طرف سے از مراہ قائم ہو گیا ہی جو کہ مشتری
نے کرایہ لیا ہے وہ سب مشتری کا ہوا اور ہائے کا اس میں کے تو میں ہے تھوڑ انسا ہو میں بیٹر دیکھری ہوتو تھے فا سد ہوگی ہیتا تا رہا تھیں۔
بیکس وعدہ ہے اگر اس نے بورانہ کیا تو اس پر مکما کہ کھولاز میں آتا ہے اورا گربھے میں بیٹر دیکھری ہوتو تھے فا سد ہوگی بیتا تا رہا تھیں۔

نوازل می الکھا ہے کہ بی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک بی کے پاس ایک نابائ اڑکا اجر ہے ہی اگر اس نے کوئی بیجودہ حرکت دیکھی تو کیا اس کو بارے تا کیا دب سیکھے فربا کے کہیں گیا اگر اس کے باپ نے اجازت دے دی ہوتو ایسا کرسکا ہے اور خلف بن الا باب ہے نہ اور خلف ہے بن ابو ب سے نہ کور ہے کہ انہوں نے اپنا لڑکا ہاڑا رہی کی کے پاس پر دکیا اس نے لڑکے کی کوئی بیجودہ حرکت دیکھی اور خلف سے شکا بت کی اور کہا کہ اس کی فربا کہ بال می فرفر بالا کہ اس کو تاویب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فربا ہا کہ تاویب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فربا ہا کہ تاویب کرنے کا اختیار ہے اور حسن بن زیاد نے فربا ہا کہ تاویب کر سکنا ہے بیتا تار فانیہ بھی ہے۔ ایک فیص نے اپنا غلام یا بیٹا کسی جولا ہا کو دیا اور جولا ہے کو اچر مقر رکیا کہ اس کو بیا فقیار ہا اور جولا ہے نے چاہا کہ دوسرے جولا ہے کے پر دکرے تا کہ وہ اس کو سکھلائے اور جولا ہے کہا کہ اس کی ضرورت ہے اس بعض نے فربا کہ نیس افتیار ہے اور جولا ہے کہا کہ اس کی ضرورت ہے اس

ے کسی اور مخفس نے کہا کہ جھے تو بچھدے کہ مجھے دستاہ ہز ٹولیں ملتا ہے اس نے دیے مگراس مخفس نے خود ہی دستاہ ہز لکھ دی تو اس کو بیاج ہے۔ لیما حلال نیس ہے بیرقدیہ میں ہے۔

السي تحف كسبوك بارے ميں جوقبالدنويس (تمسك اور بيعتام لكھے والا) ہو م

ل تولدواجب يعنى بالتعيين كبزايا لكعناواجب بالله الضوص لكعديناواجب تبيس بيد ع وعيندوستاويز وتمسك ...

نید نے بھتی کے کام میں دوسر دور خالد دعم و مقرر کے اور جرا کیے کو دو دوخل میں کرکے دے دیے کہ دو زراعت کا کام کرتے ہیں بھر دولوں میں ہے ایک نے اپنے کارے دو میں بھرا کے دوخل میں بھرا کے دوخل میں بھرا کی جہت گا۔
صامی ہوگا اور آیا دے دیے والا بھی ضامی ہوگا تو بھی نے فریایا کہ ضائی ہوگا اور بھی اس خاج کے بدور بھی خاج رالردایت کا بھر ہا اور پھی الائمہ سرحی فرق کی دیے تھے اور بھی خالوں اور ایست رکھی اور بھرا الائمہ سرحی فرق کی دیے تھے اور بھی الوا اور بھی الموا ہے کہ ذید نے عمرو کے پاس انان کی بھر تھر بیاں و دیست رکھی اور بھی الائمہ سرحی فرق کی بھر تھرا اور بھرا کے دیا ہے اور بھرا کے دوخل کے اور بھرا کی بھر تھرا ہور بھرا اور بھرا اور بھرا کی دوخل کے اور بھرا کی بھرا ہور بھرا کی بھرا ہور بھرا ہور ہور کی دوخل کے دوخل کے دوخل کے اور بھرا کی بھرا کی

ے عدوروک سے معلب ہے کہ جس قدر آ دی میں سب کا عدو شار کر کے مساوی حصد ہوگا اور موافق حصد طیت کے نیس ہے جیسے کتاب الشرب کے نہر اگار نے میں ہوتا ہے۔ ع قول قاصت مینی جوالیسے کام کی مزدوری ہوئی ہے ای پرفافع نیس بلکندیادہ بطریق یوی ظلم لیما شروع کریں گے۔

ایک مریش نے اپنامکان اجراکش ہے کم پر کرابید یا تو اجادہ اس کے تمام مال ہے تراد دیا جائے گا فقط تہائی ہے معتر ہوگا

ہے تھی مید میں ہے۔ ایک فض نے ایک و گان جو فقیروں پر دفف بھی کرابیہ پر لی اور جا ہا کہ اس پر ایک فرف اپنے مال ہے اپنے نفع کے
واسطے بنائے گر دُ کان کے کرابی میں اجرت مقردہ ہے ذیادہ بھی ہیں جس سے قد کی عمادت کو ضرد نہ پنچے اور اگر ایسا ہو کہ یہ
اجرت بن حائے تو صرف اس قدر مقادت بنائے کی اجازت دی جائے گی کہ جس سے قد کی عمادت کو ضرد نہ پنچے اور اگر ایسا ہو کہ یہ
دُ کان اکثر اوقات خالی رہتی ہواور اس مستاجر نے فقط اس تو ای خواہش سے اس کو کرابیہ پر لیا ہوتو بدوں کرابیہ کے نیادہ کرنے کے اس
کو فرف بنائے کی اجازت دی جائے گی میری عظی ہے۔ مسجد کے اوقاف میں سے قبید نے ایک دھی تجرہ اجادہ پر لیا اور اس میں کلبازی
سے لکڑیاں چر نی چرو کے میں جالا نکہ پروی کوگ اس سے داختی تیں گرمتو کی دوسر افض جو اس کرابیہ بر تجرہ کو لیے اس کا موقو متو کی
سے لکڑیاں جر نی جرہ کو اس کے مطاف مرد تجرہ کو کہنچہا ہواور متو کی کو کی دوسر افض جو اس کرابیہ بر تجرہ کو لے لیا ہوتو متو کی
سے کو جائے کا خوف ہوتو ایسا نے شخر کرے اور اگر باز خدر ہے تو تجرہ سے نکال دے لینی مجبور کرے کہنگ کراس سے تارت وفف
ایسا فض نہ ملے جواج کے کرابیہ بر تجرہ کو لیے قاضی خان میں ہے۔
ایسا فض نہ ملے جواج کے کرابیہ بر تجرہ کو لیے قاضی خان میں ہے۔

تین آ دمی کسی کام بیں اجیر ہوئے اور سب ما جسی شریک تھے پھر ایک بیار ہو گیا اور دونوں ما قیوں نے کام بورا کیا تو سب کو برابر اجرت تقسیم ہوگی اور بیار کے کام پورا کرنے میں دونوں منطوع شار ہوں گے ہ∕

زیدنے ایک چکی گھر اجارہ پرلیا اور خالد کو اجارہ پر و سے دیا تھراس میں سے کھے متیدم ہو گیا کہن زیدنے خالدے کہا کہ ا خرچہ سے اس کی تغییر کرا دے اس نے خرچ کر کے بنوایا لیس آیا زیدے واپس لے سکتا ہے یا ٹیس تو یہ تھم ہے کہ اگر خالد کو معلوم تھا کہ زید مستاج ہے مالک نہیں ہے تو زیدے کے تیس لے سکتا ہے اوراگراس نے یہ گمان کیا تھا کہ مالک ہے تو اس میں دوروا بیش میں ایک

ال - أولاكال دعو في الاصل فان لم يقنع اخرجه من الحجرة في يده الا انا قاف انتهى وهذا تصحيف المصحح مانظر المقدمة - ع - كَدِينَدُلُكُونُكُ كِافَاتُ النَّافَ ذَبَانِ دِيارِهِ اسمارِ بَنْدُلُ تَرْجَدُ كَالِدًا روایت علی جب تک وائی لینے کی شرط شدنگائی ہوتب تک وائی نیس لے سکتا ہاور دیگر روایت علی بدول شرط کے وائیل لے سکتا ہی برجیط علی ہے شخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک اصاطبی زید کا تجر واور خالد کا اصطبل ہے اور بسااوقات خالد ورواز وبند

کر ویتا ہے اور زید نے اس کوع کرتا چاہا ہی آیا شخ کر سکتا ہے فربایا کہ خالد کو اختیا ہے جس وقت اس محلہ کے لوگ اپنے اپنے

ورواز ہے بند کرتے ہیں اس وقت بند کردے بیتا تارخانیہ سے ۔ آیک فیص نے ایک مقام دیا خت کا کام کرنے کے واسطے اجارہ پر

لیا اور پردی اس کواس سے شخ کرتے ہیں فرما یا کہ بیعام ضرو ہے اس کو بازر کھی بیجو اہرا لفتاوی علی ہے تین آ دمی کی کام عمل اچر

ہوے اور سب با ہی شریک ہے بھی کر ایک بیا رہو گیا اور دونوں باقیوں نے کام پر راکیا تو سب کو برا براج ہے تھیم ہوگی اور بار کام عمل اچر

پورا کرنے میں دونوں معطوع شار ہوں کے بیر اجہ شراجی ہی ہے۔ ایک فیص نے دوسرے کو چکی اجارہ پر دی اور اس موجر نے اس متاجر

پورا کرنے میں دونوں ہیم کر بان کا آتا ہیں و سائل نے ایسانی کیا تو اجرت واجب شاہ گی اور اگر ہوں کہا ہو کہ اس محکل میں ہی ہی دسائل اس میں ہی ہیں دیا تھیں و سائل بیا تارخانے۔

عاصب نے اگر فصب کا غلام بیا گھر کی کوکرایہ پر دے دیا اور مخفوب عمد نے جس کی چیز فصب کی ہے ہے کہا کہ میں نے تخے اجارہ دینے کے داسلے تھم کیا تھا عاصب نے کہا کہ بیل تھم کیا تھا تو مخصوب مند کا قول تبول ہوگا اور اگر عاصب نے اجارہ دیا چر بدت گزرنے پر مخصوب مند کا قول تبول ہوگا اور اگر عاصب نے اجارہ دیا چر بدت گزرنے پر مخصوب مند نے دعویٰ کیا کہ بیس نے افتضائے مدت سے پہلے اجارہ کی اجازت دے دی تھی تو بدوں گواہوں کے اس کا قول تبول نہ ہوگا ہے قام نے مان جس ہے۔ اگر کوئی مکان فصب کیا تجراس کو اجارہ دیا تیم مالک سے تربید لیا تو اجارہ سابقہ باتی مرہ کا اور اگر از سرنو تجدید ہے کرئی تو افعال ہے عاصب نے اگر کی کو فصب کی چیز اجارہ پر دے دی بھر مستاجر نے وہ چیز عاصب کو

ا یہ متلد کیل ہے کہ چڑے والوں کی ہدادے افرائ کی گیاہے۔ الے کو کہ معاجب مکان کی طرف سے کوئی عذرتیں بلکہ متاج کی مزاہو کراہے سماقط نہ دگا۔ سے مقطوع جونوش سے بکی کرے بدول شرط ہمان کے۔ سے لیٹی مدت اجارہ کے اندر سے کہا۔ بھی بعد خرید کے اجارہ سے نیا معامد کرلیا۔

اجارہ پردی اور اجرت لے لی تو عاصب کو احتیار ہے کہ اس ہے اجرت والی لے بیٹر اند استین عی ہے۔ بھا کے ہوئے غلام کواکر

کی فتص نے پکڑ کرزید کواجارہ ویا تو اس کی اجرت عاقد کو طے گی محرصد قد کرو ہے اور اگر عاقد نے اجرت مع خلام اس کے مالک کے

میرد کی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی اجرت ہے تو اتحسانا میں مولی کو طال ہے گر قیا سائیہ تھم نیس ہے بیدو چیز کروری عیں ہے۔ ایک فیض

نے پکھور خت فرید کر تھا کر اے اور کوئی زعین اجارہ پر لی تا کہ یہ یہ ورخت اس عی ڈلوائے بعد خلک ہونے کے کام آئیں اور جو

ذعین کرایہ پر لی ہے اس کا راست محروکی زعین عیں ہوکر جاتا ہے بیل ورختوں کے فریدار نے جاپا کہ یہ یہ ورخت الدواکرای راہ سے

ذعین کرایہ پر لی ہے اس کا راست محروکی زعین علی ہوکر جاتا ہے بیل ورختوں کے فریدار نے جاپا کہ یہ یہ ورخت الدواکرای راہ سے

اجارہ والی زعین علی نے جائے اور محرو نے مما احتیار کی جائی تھی ترید کو کی قدرا جرت معلومہ پر اجارہ دیا بھروہ فلام یا

امہاب کی مستحق نے با ثبات استحقاق لے لیا ہی آیا مشتری کو ایام گزشتہ کے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے تو بعض نے فر مایا کہ مطالبہ

فہیں کرنا جا ہے گذائی الذخیرہ۔

كتاب الاجارة

## عمد كتاب المكاتب عمد

إس كماب عن أو الواب عن

بارب لاتك:

كتابت كى تفسير ركن شروط واحكام كے بيان ميں

كتابت كي تغيير شرعي 🌣

سر المال كذا في المين المحلى المحلوك فرافي المال موقور المملوك فرافي الحال در قبد في المال كذا في المين يعن مملوك كوخواه المدى مو يا غلام في الحال الى زيروي ساور في المال مملوكيت سا زادكردين كوكما بت كميته جين ..

ر کن کماہت 🖈

اور کابت کا دکن ہے کہ موٹی کی طرف ہے ایجاب ہواور مکا تب کی طرف ہے تبول ہواور ایجاب ایے الفاظ ہے جو
مکا تبت پردا الت کرتے ہیں چیے موٹی نے اپنے قلام ہے کہا کہ بھی نے تجے اس قد رود ہموں پر مکا تب کیا خواہ اس تول کے ساتھ
کوئی تعلق ہواس طرح کہا گرتے ہیں چیے موٹی نے اپنے قلام ہے کہا کہ بھی نے تجے اس قد رود ہموں پر مکا تب کہا گرتے ہزار درہم پر ہوں
آزاد ہے کہ ماہواری اس قد رقد واد بھے سب ادا کرد ہاس نے تبول کیا ہوں کہا کہ جب تو نے بھے ہزار درہم ہور ہا ہواری اس
قدر کر کے ادا کرد یے تو تو آزاد ہاس نے تبول کیا ہا کہا گہ کہ بھی نے تجھ پر ہزار درہم رکے کہاں کو تموز اس قرار کے اس قدر ماہواری سے
دارا کرد ہادور جب تو نے ادا کرد یے تو تو آزاد ہادوراگر عاجز رہاتو مملوک رہا اس نے تبول کیا یا اورای می کی کا افتا طبیان کے
سے ادا کرد ہادور جب تو نے ادا کرد یے تو تو آزاد ہادواگر عاجز رہاتو مملوک رہا اس نے تبول کیا یا می
تو سب کہ جب جب کہ کہ مقدم تھ وہ میں اخبار معافی کا ہوتا ہے شالفا ظا کا اور تبول کی بیصورت ہے کہ مکا حب سے کہ کہ میں نے تبول کیا یا می
در منی ہوایا ہے جی الفاظ بیان کر سے بھر جب ایجاب وقبول پایا گیا تو کی بیصورت ہوگیا بھر دکن کی حاجت ایسے مملوکوں میں
سے جس کے تر جس محمد مقدم تعمود آخا بہت ہو جب ایک ہوتا ہے شالفا ظا کا میا جب اور تا ہو جب وقب وہ دو گا جو حالت کی بت جس ایک کہ میں جانے والد بن یا نے کو خرید کی آتو ان میں حاجت کئی ہے مید والے خوالد بن یا نے کے کو خرید کیا تو الد بن یا نے کے کو خرید کیا تو الد بن یا نے خوالد بن یا نے خوالد بن یا نے کے کو خرید کیا تو الد بن یا نے خوالد بن یا نے خوالد بن یا نے خوالد بن یا نے خوالد کیا تا نے دو الد بن یا نے خوالد کی ان نے خوالد کی ان نے خوالد کی اور کیا تو الد بن یا نے کو کو خوالت کی تو کیا تو الد بن یا نے کا دو کا دو الد بن یا نے کو کو کی تو الد بن یا نے کو کو کر دو گوئی میں حالت کی تو کو کیا تو الد بن یا نے کو کو کیا تو الد کی ان کیا تو کا دو کی کیا تو کا دو کی

اگراہے فلام سے کہا کہ جب اوا کردیئے مجھے قینے بزار دوہم ماہواری سودرہم کرے تو تو آزاد ہے تو روایت الی صفص کے موافق مید مکا تب نیک ہے اس واسطے کہ ایک بی باراوا کرنے کا اعتبار ہے اور میں اسمے ہے یہ بین علی ہے۔

شرائط كمابت 🏠

واضح موکه کمابت کے شرا تلاچ عالم میں بعضی شرطین مولی کی طرف داخی میں اور بعضی مکا تب کی طرف اور بعضی بدل کمابت کی جانب اور بعضی نشس رکن کی جانب داخی میں پھر بعضے شرا نکا انعقاد میں اور بعضی شرط نفاذ اور بعضی شرط صحت میں اب برا میک کانیا ہے

ل قول زيردى لين جو كوده كائد وويشر طوفاه عهداى كالك بوجائداورش فيشرطان واسطالكانى كاكرده يمرر تتر بواتو مال مولى كا بوكار

یوں ہے کہ جوشطین مولی کی طرف واقع ہیں از انجملہ علی جائے اور یدافتقاد کی شرط ہے ہیں جولا کا المعتقل ہویا تخص مجنون ہواس کا معتد کا بت نا وقات ہوگا تابالغ کہ تحددار ہواس کا معتد کا بت نا وقات ہوگا ابالغ کہ تحددار ہواس کا معتد کا بت نا وقات ہوگا ابالغ کہ تحددار ہواس کا معتد کا بت نا وقات ہوگا اگر چہ وولا کا آزاد ہواورا ہے و لیاوس کی طرف سے اس کو تجارت کرنے کی اجازت حاصل ہوازا نجملہ ملک وولا ہے شرط ہا اور یہ می شرط نا فاقت ہوگا کہ تکہ ما اور درہم پر مکا تب کردیا تو یہ معتد نا فذ نہ ہوگا کہ تکہ وارد وہم پر مکا تب کردیا تو یہ معتد نا فذہ ہوگا کہ ویک خوالد وہموٹی کا نائب ہے ای طرح باب ووس کی طرف سے بھی استحداث کی تعلقہ وہموٹی کا نائب ہے ای طرح باب ووس کی طرف سے بھی استحداث کی تعلقہ وہموٹی کا نائب ہے ای طرح باب ووس کی طرف سے بھی استحداث کی تعلقہ ہوگا کہ وہموٹی کا نائب ہے ای طرح باب ووس کی طرف سے بھی استحداث کی تعلقہ ہوگا ہے تعلقہ مکا تب کرنا جائز ہوگا کہ وہموٹی کا ایک نائب کرنا جائز ہوگا کہ واسط مرکز نیا سے نائم کا کرنا ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تھی ہوگا تھی ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تب کرنا جائز ہے اور ایسے تی اسلام بھی شرط تیں ہوگا کی گا ایس خوالم کا فرکو مکا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تھی ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تب کرنا جائز ہوگا ہوگا تب کرنا ہوگا تب کرنا جائز ہوگا تب کرنا ہوگ

مرتد نے اگراہے مملوک کومکا تب کیا تو امام اعظم کے فزد کے موقوف دے گا بیٹی اگرد ومرتد حالت ارتداد برقش کیا ممیا یامر حميايا دارالحرب ش جاملاتو عقد باطل موكيا اوراكرمسلمان موكياتو نافذ موكا ادرصاحين كخزد يكساس كاحقد كتاب نافذ موتا بهاور جوشرطيس مكاتب كي طرف راجع بين از انجمله بيب كدمكاتب عاقل جواد ريانعقاد كي شرط باورجو بدل كمابت كي طرف راجع بين ازائجله بيب كديدل كمابت مال مواور بدانسقادى شرطب يس خون يامردار يرمكا تبت منعقدند موكى حى كداكراوا كردية آزادند موكالكين اكرمولى في يون شرط لكائي كما كرتو مجصيم واراداكردية تو آزاد الهاس في لا دكرديد وي توبسيا شرط كآزادمو جائے گااورمونی اس سے اس کی قیت نہیں لے سکتا ہے از انجلہ مال متعوم مواور بیٹر الاصحت میں سے ہے ہیں اگرمسلمان نے اپنے مسلمان یا وی غلام کوشراب یا سور پر مکاتب کیا یا کسی وی ف است مسلمان غلام کوشراب یا سور پرمکاتب کیا تو سیح نیس باورا کرغلام نے بیمال اوا کرویا تو آزاد ہوجائے گا محراس پر اپنی ذات کی قیت اوا کرنی واجب ہوگی اگرؤی نے اپنے غلام کا قرکوشراب یا سور پر مكاتب كياتو جائز باوراكردي كاكونى غلام كافر جواوراس في اس غلام كوشراب يرمكاتب كيا يمردونون بس سيكوني مسلمان جوكياتو كتابت بورى اورفلام برشراب كى قيت واجب بوكى از انجلد بيه كديدل كتابت كي نوع ومقدار معلوم بوخوا ومفت معلوم بويانه اور بانعقادی شرط ہے ہیں اگر بدل کابت کی فوع یا مقدار جہول ہوگی آو کابت منعقدت ہوگی اور اگرنوع ومقدار معلوم ہواور صفیت جمول موتو كمابت جائز موكى اوراصلاس مقام يربيب كدجب بدل كابت كالجمول موة مدية جاوزكر ياتو كمايت جائز شموكى ورندجائز ہوگی ازائجملہ سے سے کہ بدل کتابت موٹی کی ملک شہواور بیشرط انعقاد سے پس اگر اموال موٹی میں سے کئ مال میں پر مكاتب كياتوجائزنين باى طرح الروقت عقد كے يحد كمائى غلام كے ياس وجود باس يركمابت قراردى تو بھى بائر فيس باور بدل کتابت کا دین ہونا جواز کتابت کی شرط ہاور جوشرو طفس رکن کی طرف داجع میں ہیں شرا نطامحت میں ہے ایک یہ ہے کہشرط فاسدے خالی ہوا درشر طرفا سدوہ ہے کہ جو پھتھنائے عقد کے تالف اورتنس حقد میں داخل ہوا ورا گروہ شرط مقتضائے عقد کے خالف نہ ہوتو شرط دمقد دونوں جائز ہوں مے اور اگر متعندائے عقد کے خالف ہوگی گرننس مقدش داخل نہ ہوگی تو شرط باطل ہوجائے کی اور عقد سنج رے گاریبدائع میں ہے۔

ا قولد بسبب شرط کے بعنی بیا متاق معلق بالشرط بواجیسے قام سے کہا کہ آگرتواس کمریش تھساتو تو آزاد ہے اور مقتد کتابت نیس ہوا۔ ع کیونکہ وہ مولی کی ملک ہے۔

عكم كتابت ثمكة

كابت كاعم يد ب كه غلام أزاداند تصرف كرجس بسبب مملوكيت كال كومما نعت عني اس مما نعت برى موجاتا ے اور نی الحال اس کوائے امور على وست قدرت حاصل موتى ہے تی كہ جو يحداس نے كماياد و بالتموس غلام كا موكا اور اكر موتى نے اس كرساته خواه اس يرياس ك مال يركوني جنايت كي توموني يرحنان واجب موكى اورونت اداكردي كهيئ آزادى ابت مو کی اور مولی کواس مقد کے ذریعے سے بدل کتابت کے مطالبہ کی والایت حاصل ہوتی ہے اور وقت اوا کردیے کے هیئے بدل کا ما لک ہو جاتا ہے سیمین عمل ہے۔ کتابت اگر فی الحال اوا کرویے پر قرار پائے تو کتابت مقدے قارخ ہوتے عی مولی کو بدل کتابت کے مطالبه كالفتيار ہوگا اورا كرميعا وقرار بائى ہوكە تساكر كے اواكرے توجس وقت قساكى ميعاد آئے اس وقت مطالبه كرے كابيميا يس ہے۔ مكاتب كى كمائى كامولى ما لك تيس موتا ہے اور شاس سے خدمت في سكتا ہے اور شاس كا صدقد فطر مولى يرواجب موتا ہے يہ فزالة المعتبين عن ب-اكرمولي في مكاتبه بائدى كساته وطي كي توعقرواجب موكات مدايي بي كفايدس الائمريستي على لكعاب كالرمولى في مدامكات وكل كيانو تصاص واجب نه وكااوراكر مكاتب فيمولى كولل كيانو تصاص واجب موكاني فين شرع بدايد على بداورنكاح اورورت عى مكاتبه باعرى كاحكام حلى ملوكه باعرى كي بين بدفراوى قاضى خان على بركابت مستحب بمركم ا يسے غلام كے كل ميں جس كے حال سے بہترى معلوم ہوئينى معلوم كرے كديد غلام الن باور تجارت كے كام ميں ہوشيار باور كمائى كرسكا يادر بدل كتابت في الحال مويا ميعادي موقعا وارجويا كيشت اورييسب منار يد ترجب عن ب يدفقاوي قاضي خان عن ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ بہتری سے میراد ہے کہ اس کے حال سے معلوم کرے کہ آزادی کے بعدمسلمانوں کو ضررت ہیجائے گااور ا كرد كي كم خرر ينها د على الوافعنل بيب كداس كوم كاتب ندكر عداور اكركر ديا قوجائز بي ييسين بس باور غلام وبائدى اور مقيرو كبيرش كحفرق بين بي جبكهاى وفريد وفروست كمقل مويهانى على باورجوجزين فاح على مر موعتى إلى وه كابت كاموض مو سکتی ہیں بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔

غلام کے ذمہے بدل کتابت میں سے کچھ دینااور چھوڑ دیناخواہ خواہ داجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے ہیں

اختلاف کیالیتی مولی نے اپناحق بیان کیا اور غلام نے اپنا تو مکاتب کا قول قبول ہوگا گر جنایات کے قوش جوارش وستیاب ہویا عقر مطابو دونوں مولی کی ملک ہوں سے بیمنسمرات میں ہاور کتابت میں نثر طاخیار جائز ہے بیٹز نشہ استعمین میں ہے۔

(لسُصلان:

ووتر (بارب:

## كتابت فاسده كے بيان ميں

کردی جائے گی بیٹر ح وقامیش ہے اگر کیبوں یا جو پر مکاتب کیا اور مقدار معلوم بیان کردی ہی اگر صفت بھی مثل جیدیاوسط یاردی بیان کردی تو اک صفت پر عقد قر اردیا جائے گا اور اگر کوئی صفت بیان نہ گیا ہوتو درمیانی ضم قر اردی جائے گی بیجیط میں ہے۔

اگرزیدنے اپنافلام ایک گیڑے باج پاسیا جوان یا دار پر مکا تب کیاتی سند تعقد ہوگی تی کدادا کرنے سے فلام آزاد دموگا کو تکہ کے سے درمیانی ترکز در دارہ جوان کی تو گہول ہے اور اگر پروی گیڑے با فلام بابا ندی یا گھوڑے پر مکا تب کیا تو جا زہ ہر چیز شک سے درمیانی تر آردیا جا سے گا کہ اس کو تحول کرے بہ بدائع میں ہے اور دام انتقی کے نزد یک درمیانی وہ ہے کہ جس کی قیت چالیس ورہم ہوں اور درمیانی تحرز دیک ارزائی و گرائی ترخ پر ہے اور درمیانی چیزی قیت گا کہ اس کو تحول کی تحداثی ہوں اور درمیانی چیزی قیت گا کہ اس کو تحول کر انی ترخ پر ہے اور درمیانی چیزی قیت گا کہ اس کو تحول کی گذائی الذخیر واور کافی کے باب المهر میں تھا ہے کہ کہ دوائی ہوئی گوائی الذخیر واور کافی کے باب المهر میں تھا ہے کہ کہ دوائی ترکن تا کہ اور دوائی کے باب المهر میں تھا ہے تھا ہم والدی تھیت پر مکا تب کیا تو کہ برت تا ایک اور دوائی کے باب المهر میں تھا ہو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تیت کا ایک از والوں کے قول پر لھا تا کیا اس نے اور اگر وہ تو س کیا ہی تھیت ہو کہ تو کہ تو تھیت کا ایک اور دوائی کے والوں کے قول پر لھا تا کیا ہو کہ تیت کہ اور دوائی کے دوائی بر لھا تا کہا کہ میں تب پر تا دوائی ہو کہ تو تھیت تر اور دول کے قیات نہ اوائی کہ بی ترا دوئی دوئی سے تو تو تا تو جائے گا اور دوئی ہو کہ اور اگر اختلاف ہوا ایک نے مثل بڑا دوئی سے مثل اور اگر اختلاف ہوا ایک تیت کہ اور دوئی سے سکوت کیا تو تعادے علام کا اور کہ کہا کہ میں نے تھے مکا تب کیا اور مالی ہوئی سے تو تو تارے علام کا اور کہ کہا کہ میں نے تھے مکا تب کیا اور مالی ہوئی سے تارے علام کا اور کہ ہی ہی ہیں ہے۔

اگراس نے ایک خادم الیسیدرنگ پرمکاتب کیا چراس نے اس وق سےدوخادم ابین یا دوجبتی سیاه پر ہاتھوں ہاتھ ملح کر لی تو جا زُنے بیمسوط علی ہے۔ اگر کی نے اپنے غلام کوموتی بایا قوت پرمکاتب کیا تو انعقاد نہ ہوگا اور اگرائے تھم پر کہ جو میں کہدوں یا اس کے تھم پر کہ جس تدرتو کہدو سے مکاتب کیا تو انعقاد نہ ہوگا کے تکہ توج وحقد ارجبول ہونے سے بھی پہاں زیادہ جہالت ہے یہ جرائع یس ہے۔ اگرزید نے ایک ظام بیایا عمی پر اپنا ظام مکاتب کیا اور مکاتب نے بیٹادم دے دیا اور آزادہ وگیا گھرزید نے خادم میں کھلا ہوا عیب پایا تو مکاتب کو الیس کر کے ایک خادم اس کے لیے بیسوطی ہے۔ اگرزید نے اپنی باعدی کو اس شرط ہے ہزار ورہم ہی کا تب کیا کہ جو بچتو جو وہ مراہ یا یہ کہ بعد آزادی کے میری خدمت کر ہے تو کا بہت قاسد ہے بیٹو لئے المعتمین میں ہے۔ اگرزید نے اپنے قلام کو ایک مکان پر جس کا تام لے لیا اور اس کا وصف بیان کر دیایا کئی ترین پر ای طورے مکاتب کیا تو جا ترقیم معین کیا تو اللہ بیٹو ہو اور کی عزاد مرک محال بازی ہو تو ہو اور کی اور دیا ہو تھی اس کے کہ وکر مکان بازی ہو تو موجو گا اور اگر معین کیا تو اس کے دو موجو کی ہو تو اور کی ہو ترا دورہم پر مکاتب کیا اس شرط ہے کہ جب معین کیا تو اس کی ترا دورہم ہوں تو تعدم معین کیا تو اس کی تو اس محلال ہو تو ہو گا کہ اس کے خوا موجو کی تو تا کہ اس کی تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو تا کہ اس کی تو تا ہو اس کی تو تا کہ اس کی تو تا کہ اس کی تو تا کہ اس کی تو اس کی ترا دورہم ہوں تو تا کہ دورہم ہوں تو تا کہ اس کی تو تا کہ اس کی ترا دورہم ہوں تو تار ہے اس قدر مولی کی تو تا تار کیا تو اس کی تو تا مراک تا ہو جو تا کہ اس کی تو تا ہو تا کہ تار کی تو تا ہو تا کہ تار کی تو تا ہو تا کہ تا کہ کی مکاتب بھتر دکی کی اس کی تو تا کہ تار کی تا ہو تا کہ تا کہ تار کی کی سے بدائع ہیں ہو تا کہ تار کیا گو تا کو تا کہ تار کیا ہو تا کہ تار کیا گو تا کیا گو کیا تا کہ تار کیا گو تا کہ تارک کیا ہو تا کہ تار کیا گو تا کہ تار کیا گو تا کہ تار کیا گو تا کو تار کیا گو تا کہ کو تار کیا گو تا کہ کیا تار کیا گو تا کہ تار کیا تار کیا گو تار کیا تار کیا گو تار کیا تار کیا گو تار کیا گو تار کیا گو تار کیا تار کیا گو تار

اگرزید نے اپنی بائدی کو بڑار درہم پر بوعدہ عطاء یا کھیتی کئے یارو تھے جائے وغیرہ وعدہ پرجس کی میعاد معلوم نیل ہ مکا تب کیا تو استحسانا جا کڑے ہیں اگر عطاش تا تیر واقع ہوئی تو بدل کا بت دیتا ای وقت واجب ہوگا جس وقت عطیہ نکالا جا تا تعااور باغدی کو اختیار ہے کہ اس سے پہلے مال اوا کر کے آزاد ہو جائے بیٹ بسوط ش ہے اور اگر غلام کو بڑار درہم پر مکا تب کیا اور بھی اس کی قیمت ہے اس شرط سے کہا گر غلام اس تقدر درہ ہم اوا کر کے آزاد ہو گیا تو اس پر دوسرے بڑار درہم واجب الا وا ہوں گے تو جا کڑے اور یوں عی رکھا جائے گا جیسا کہ اس نے کہا ہے جی جس وقت بڑار درہ ہم وے دیاتے آزاد ہوجائے گا اور بعد آزادی کے اس پر دوسرے بڑارورہم واجب ہوں کے یہ بدائع میں ہادواگرائی بائدی سے کیا کہ میں نے تجے ان بڑارددہم پر مکاتب کیا جائکہ یہ بڑاردہ ہم اس بائدی کے بیل فیر فنس کے بیل او مکاتب ہوائر ہادو ہم بائدی نے ان بڑاردہ ہم کے ہوائے دوس ہے بڑاردہ ہم اپنے ملک کے ادا کر دیے آت آزاد ہوجائے کی اس طرح اگر بائدی نے کہا کہ بھے بڑاددوہم پر مکاتب کردے اس شرط سے کہ میں یہ بڑاردہ ہم افال فنس کے مال سے تھے دول کی تو صفر کتابت جا تر ہادو ہم پر مکاتب کو مکاتب کیا اور صفر کتابت جا تر ہادو ہم پر مکاتب کردے اپنا قرار ما قد کردیا تو بھی ہی اس بائدی کے لئے خیار کی شرط لگائی تو جا تر ہے بھراگر اس کے کوئی بچر بیدا ہوا بھر صاحب خیار ہے اپنا خیار ساقط کردیا تو بھی ہی اس بائدی کے سے خیار تھا تو اور اگر خیار ساقط کر نے سے پہلے دہ فنس کی حوالے ہوئی بائدی نے انتقال کیا تو صاحب خیار کے مرف سے حال کے واسطے جو بائدی ہوائی ہے دہ ہوئی تو امام انتقام کے ذور کردی تو بیاس کی طرف سے صفر کتابت کا تھے جنا نی سب بائدی آزاد کرنے شرب ہی تھم ہادر کہا ہے کہ دور کردی تو بائدی کو خیار ساقط کی کرنے کی اس کے واسطے تی کربے گی ۔

ای طرح اگر مالک نے اس کے پی کو آزاد کرد یا تو یہ می عقد کا بت کا تھے ہاددا گر خیار ہائدی کا ہوتو پہروٹی کے آزاد
کرنے ہے آزاد ہوجائے گا اور ہائدی کے دمہ ہے بدل کا بت ش پکو مال بھی بسبب پیسک آزاد ہوجائے کے کم نہ ہوگا ہے بسوط
ش ہے۔ اگر ایک فیص نے تین روز کی شرط خیار کے ساتھ اپنی ہائدی کو مکا تب کیا اور ہائدی کے بچہ پیدا ہوا اور موٹی نے اس پی کو
فرو ہت کر دیایا ہہ کر کے پردکیا یا آزاد کر دیا تو اس کے تصرفات سب جائزادر کا بت باطل ہوگئی بیٹر اللہ انستین میں ہائی ہوگئی بیٹر اللہ اللہ کے بعد میں اس کے تبدیل ہوگئی ہوگئی ہیں اس کے ہاطل کر دے گا
وراد الحرب کے متل وقد بیرکو یا فل کر دیتا ہے جبرہ وہ امان کے کرآتے ہیں اور اگر تر پی تفام کو مکا تب کیا پھر فلام مسلمان ہو کر
وار الاسمام میں آگیا تو آزاد ہوگی اور کا بت یا فل ہوگئی آئی کے مسلمان تا جرنے وارا لحرب میں اپنے فلام کو مکا تب یا آزاد یا بدیرکیا تو
مسلمان جائز ہے اور اگر میں اگر ہوگی ای کو ادار الاسلام میں تربیل قو استمان کا فر ہوگی ای آزاد یا بدیرکیا تو
مسلمان بی آگیا تو آزاد ہوگی اور کا بت اداکر دیا اور آزاد ہوگیا چرمسلمان ہوگیا تو استمان اور اگر فلام کا فر ہوگی ان کو ادار الحرب میں
خریدا ہواور دمکا جب کیا اس نے بدل کیا ہے ادار کر دیا اور آزاد ہوگیا چرمسلمان ہوگیا تو استمانا خاس کو مسلمان پر جائز رکوں گا ہے مسلوط

اگرکی فض نے اپنے الیے غلام کو جو بیٹا یا رنگنا جا نا ہے بیوش ایسے بی غلام کے جو بیکا م جاننا ہو مکا تب کیا تو آیا ہو چاہتا ہے کہ بید اہوا کا ہے بیا ہوں گابت فاسدہ کے مکا تب کیا اور اس کے بید بید اہوا کا اس نے مال کتا بت اور کیا تو اس کے بید بید اہوا کا اس نے مال کتا بت اور کی اس کے مال کتابت کے واسطے اس سے سی کرائی اور اس نے سعایت کر کے اور کرویا تو آیا سائی خلام آزاد میں آئی ہوا گا اور اس خاسمات کر کے اور کرویا تو آیا سائی خلام کو ہزاد میں گا اور استحسانا نے بیالی مال کی مال کے حالت زیر گی پر انتجار کر کے آزاد ہوجا کی گئی ہے بیم سوٹ میں ہوا ور اگر اس کو ہزاد در ہم پر اس شرط سے مکا تب بیا کہ مکا تب بیال جمر سے قران خواہ کو اواد اکر دی تو کتابت جائز ہے ای طرح آگر اس شرط ہے مکا تب کیا کہ مکا تب بیال اس کے مطابق خص کو متحان دے تو بھی کتابت جائز ہے اور قربا کا کہ مخان بھی جائز ہے اور سے اس کی جائز ہے اور سے استحسان ہے بید ہوا اور اس نے بید خیرہ شرے ہا کہ مخان کے بید اموا اور اس نے بید خیرہ شرے ہواں کے بید اموا اور اس نے موان کی جائز ہوا اور اس نے بید خیرہ شرے ہواں کی جائز ہوا اور اس نے بید خیرہ شرے ہواں کے بید اموا اور اس نے موان کی جائز ہوا اور اس نے بید خیرہ شرک ہواں کے بید اموا اور اس نے سے دور خیرہ شرک ہواں کی کی کا بیت جائز ہوا کی کرائی کی کرائی کرائ

کابت کا بال اداکر ویا پھر قرص خواہ لوگ حاضر ہو ہے تو ان کواختیار ہے کہ کتابت کا بال مالک سے واپس لیس ادراس سے باندی کی قیمت کی صان لیس اور جو قرضدہ جائے اس کوخواہ بائدی سے وصول کریں یا پیسے کیلی پیرے اس کی قیمت سے زیادہ نیس لے سکتا ہیں اور رہ بھی قرض خواہوں کو اختیار ہیں اپنا قرضہ سب بائدی سے وصول کریں اور ان کو بیا ختیار نہیں ہے کہ مولی سے بچر کی قیمت اور مال قرض میں سے جو کم ہودہ واجب ہوگا یہ قیمت کی منان لیس اور اگر وہ باندی اوائے کتابت کے بعد مرکی تو بچہ یہ بچرکی قیمت اور مال قرض میں سے جو کم ہودہ واجب ہوگا یہ مسموط میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے میکھ ارتھی میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط سے میکھ اس کے ایک میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط میں ہے۔ اگر غلام کو اس شرط میں ہے۔ ایک خص سے دیا ہو اس شرط میں ہے۔ ایک خص سے دیا ہوا ہے تو اس سے دیا ہوا تھا تھی میں ہے۔ ایک خص سے دیا ہوا ہے تو اس سے دیا ہوا تھا وی میں ہے۔

ایک محص نے دوتا جر غلاموں کوجن پر قرض تھا ایک ہی گابت جی مکا تب کیا گردونوں جی سے ایک ہا جب ہو گیا گھر قرض فوا ہوں نے قرض لیمنا چا ہا تو ان کو بیا تھیا رئیں ہے کہ جو غلام حاضر ہاں کو گابت رخ کر کے دیش بنا کی گئی اس قرضہ کے واسطے جو اس بے آل کیا بت اوا کیا ہے قرض خوا ہاں کے لینے کے حقد ار جی لیون مولی سے لیا سے گھر بیا تھیا دان کوئیل ہے کہ مولی سے دونوں کی متمان کی بیٹ ہو ہی جب مولی کے باب کتابت المرقد علی کھا ہے کہ اگر کی مرقد نے اپنے فلام کو مکا حب کیا ہی اگر مسلمان ہو کروا ہی جب وط کے باب کتابت المرقد علی کھا ہے کہ اگر کی مرقد نے اپنے مرافد کیا اور گام نے قاضی کے ہاس مرافد کیا اور گام نے اس کو رقبی کر دیا ہوتو کتابت ہا گئی اور بھی مبسوط کے باب اللہ بجوز من الکہ تھی ہے ۔ کہ اگر کی نظام کو رقبی ہو ہو گئی ہو دوا را پر مکا تب کیا اور اس کے ایک بچہ چیدا ہوا گئی اور بھی مبسوط کے باب اللہ بجوز من کے ساتھ اس کا بچہ آزاد شروع کا تھی اور اس کے بیادہ ہوا گئی اور اس کے بیادہ ہوا گئی ہا تو اس کے ماتھ اس کے اگر خوا دور ہو کا بت قاصدہ کے طور پر مکا حب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا گھر مالک نے با ندی کو آزاد کر دیا تو اس کے بیا ناور اس کے بچہ پیدا ہوا گھر مالک نے با ندی کو آزاد کر دیا تو اس کے ماتھ اس کا کہ آزاد و جو با کا گ

التهي قلت ان العقد في الوجه الاول باطل و في الثاني فلسد وهو الفرق بينهما

نېرژبار):

## جوافعال مكاتب كرسكتا ہے اور جونبیں كرسكتا ہے ان كے بيان میں مكاتب كے واسطے سز خريد وفر وخت (قليل وكثير) جيے مسائل ہے

جن تجرعات کی عافت جاری ہے ان کے سوائے باتی تجرعات سے سے کا بیائے گرزائہ الملتین میں ہے اور مکا تب کے واسطے فرید وفرو خت وسنر جائز ہے کذائی اکائی اور اس کوا تھیار ہے کھیل وکیٹر ٹس پر فروخت کر لے اور جس جنس پر چا ہے فروخت کر ساام اعظم کا قول ہے اور صاحبیات کے فرد کیے گیل فروخت کر سکتا ہے گر صرف ای قدر کی ہوکہ لوگ پر وفت کر سکتا ہے گر صرف ای قدر کی ہوکہ لوگ پر داشت کر لیج ہیں اور ہوجش ہے بین فروخت کر سکتا ہے درہم وورینار سے فروخت کر سکتا ہے اور نفذ فروخت کر سکتا ہے اور نفذ فروخت کر سکتا ہے اور نفذ فروخت کر سکتا ہے اور مکا تب کوا تھیار ہے کہ جو چیز اس نے ادھانیوں فروخت کر سے ہیں جائز ہے کہ جو چیز اس نے اسے مولی کے ساتھ فرید فروخت کر سے ہیں جائز ہے کہ جو چیز اس نے اپنے مولی سے فرو نس کر سے ہیں ہوائن ہے اس کو کہ وہ مولی کے اسے مولی سے فرید کی سے باتھ مرا ہے ہے وہ مولی کے اس میں مولی کے باتھ مرا ہے سے فروخت کر سکتا ہے اور میں تم مولی کے باتھ مرا ہے سے فین مولی نے جو چیز اس سے فرید کی اس کو بدوں واقع میان کے کی کے باتھ مرا ہے سے فین فروخت کر سکتا ہے اور مینیں کرت میں ہے بینی مولی نے جو چیز اس سے فرید کی اس کو بدوں واقع میان کے کی کے باتھ مرا ہے سے فین فروخت کر سکتا ہے اور مینیں کرت میں ہے بینی مولی نے جو چیز اس سے فرید کی اس کو بدوں واقع میان کے کی کے باتھ مرا ہے سے فین مولی نے جو چیز اس سے فرید کی اس کو بدوں واقع میان کے کی کے باتھ مرا ہے سے فین فروخت کر سکتا ہے اور پیش

جازے کے دولی کے ہاتھ ایک ورہم میں وو ورہم فروخت کرے کیونکہ صفر کتابت ہے وہ قلام اپنی کمائی کا خود کل دار ہو گیا ہیں مثل اجنبی کے ہوگیا ای طرح مولی کو بھی اس طور سے فروخت کرنا وقرید کرنا تھیں جا تر ہے اور جا اگر ہے کہ چرچ اس نے فروخت کی اور اس میں بیب کا دعویٰ کیا گیا تو اس کے فریدا فقیارتیں ہے کہ جواس نے میں بیب کا دعویٰ کیا گیا تو اس کے فریدا فقیارتیں ہے کہ جواس نے فروخت کی اس کے داموں میں سے بلامیب کو گھٹا نے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جائز شہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جو چراس نے فروخت کی اس کے داموں میں سے بلامیب کو گھٹا نے اور اگر اس نے ایسا کیا تو جائز شہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جو چراس نے فریدی ہو یا مولی سے فریدی ہو یہ بدائع میں ہے۔ اور مکا تب نے فریدی ہو یہ بدائع میں ہے۔ اور مکا تب نے اگر اسے اور قرضہ کا قراد کرا تا تا ہے اور قرضہ کا قراد کرا ہے ہے۔ اور مکا تب ہے۔

اگر مکاتب کوائل جرب قید کر لے کے اور اس نے قرضد لیا تو بیتر ضد حکما ایسانی ہے کہ اس نے دارالاسلام جی لیا اوراگر
مکاتب مرقد ہوگیا حالا تکہ اس جرقر ضد ہے اور حالت روت جی اس نے قرضد لیا جواس کے آفر اوری ہے جہر حالت دوت ہو
معتول ہواتو یہ بمنو لدم ش کے فرضد کے اور میا جائے گائی کہ اس کی کمائی سے پہلے حالت اسلام کا قرضد یا جائے گائی ہوائی جی سے
حالت روت کا قرضہ بدایام اعظم والمام مجر کا تول ہے بھر بعد اوائے قرض و مال کتابت کے جو بھی باتی رہے گا وہ اس کے مسلمان وارق کو دیا جو اس کے مسلمان کی اس کے بیا ہے کہ مسلمان کے باپ کے قرض خواہ حاضر ہو نے تو ان کو بدا حتیار تیں ہے کہ موٹی کے بیا ہوائی کہ اس کے بیا ہوائی ہو

مكاتند كخيار عتق حاصل مون يا متعلق الما

مورت میں دوسرے مکاتب کی ولاء پہلے مکاتب کے موٹی کے لئے تابت ہوئی ہے پھرا کر پہلے مکاتب نے مال اوا کر دیا اور آزاد ہو كياتودوس كولا مجوما لككول يكى بي تحول يوكر يهله مكاتب آزاد شده كوند في اوراكر يبلامكاتب ادائ كابت عاجز موكرر ين كرويا كيا اور بنوز دوسرے في مال اوائيس كيا ہے تو دوائي كابت ير باتى رے كا اور درصورت مكاتب باتى رہے ك در حقیقت و واصل موٹی کانملوک کمبر کاحتیٰ کدا گرامل مالک نے اس کوآتراد کردیا تو هیعیئے محق نافذ ہو مائے گا اور اگر مکا تب اول عاجز نہ جوا مراوائے کابت سے پہلے مرکیا اور ہنوز دومرے نے کابت کا مال نیں دیا تو اس کی دومور تیں ہیں ایک بدکرا کر پہلے نے انقال كيا اورسواسة اس مال كي جومكاتب تانى يركرابت كامال جيوز استهاور بهت مامال جيوز اجس ستعاس كابدل كرابت ادابوسكرا ہے تواس صورت میں اس کا مقد کی بت سے نہ ہوگا اور اس کے ترک میں سے اس کا بدل کیابت ادا کر کے اس کی آزادی کا تھم اس کی زندگی کے آخر جزوش ٹابت کیا جائے گا اور جو باتی رہاوہ اس کے آزادوارٹوں کو جب فرائض تقسیم ہوگا بشرطیکہ آزادوارث موجود ہوں ورشاس کے مونی کو ملے گا اور جواس نے مکاتب ٹائی پرچھوڑ اہے وہ ای طرح دے گا یہاں تک کدوہ اپنا بدل کتابت اوا کرد ہے کدوہ اس کے دار ٹان آزاد کو ملے گا اور جب دوسرا آزاد ہو کیا تو اس کی دلا م سیلے مکا تب کو ملے گی تی کہ اس کی اولا و کے ذکر لوگ اس کے وادث جوں کے اور دوسری صورت ہے ہے کہ اگر پہلا مکا تب مرکیا اور اس نے مجمد مال سوائے اس مال کے جومکا تب نانی پر جموز ا ے نہوڑ الولامالہ یاتو دوسرے مکا تب کابدل كابت يہلے مكاتب ے كم موكا اوراس صورت يس يہلے كى كابت فتح موكى اور و وفلام قرارد یا جائے گا وردوسرامکا تب اسینے مقد کمابت پررہے گا تر مال کمابت مولائے اول کودے کرا زاد ہوگا یا دوسرے کا مال کمابت ملے کے ہراہر اوگا یااس سے زیادہ موگا اور الی صورت میں یا تو دوسرے مکاتب کے اداکرنے کا وقت مملے کے مرف کے وقت ہے آ کیا ہوتو پہلے مکا تب کا حقد کتابت سنخ نہ ہوگا ہی دوسرامکا تب اپنے بدل کتابت میں بقدر کتابت اول کے ادا کروے گا اور اس کی حريت كاتهم في الحال وياجائكا اوريميل كى حريت كاتهماس كى زندكى كة خرجز وش فابت كياجائكا-

مئلہ نذکورہ کی ایک صورت جس میں اگر دونوں مکا جوں نے ایک ساتھ مال کتابت ادا کیا تو دونوں کی

ولا واصل موالى كوسطى مهد

ے کی پھراگراس کے بعد قرضہ وصول ہوکر پہلے مکا تب کامال اوا کیا گیا تو دوسرے کی ولا و پہلے مکا تب کی طرف متح ل نہ ہوگی اور ولا ہ میں میں جب میں مائٹ میں میں کر دونوں میں میں میں تاہمیں میں جب میں جب میں جب

وميراث من جس روز مال كتابت اواكياجا تاب الدوز كالعتبار موتاب برجيط من ب-

اکی مکاتب ہے اپنا قلام مکاتب کیا گھر پہلامکا تب ایک آوادیٹا مجوز کرم گیا اور کچھ ال نہ مجوز اسوائے اس کے کہ جو
دوسرے مکاتب پر مال کما بت ہے گھر دوسرا مکاتب بھی ایسا ہیٹا جو حالت کما بت شی پیدا ہوا ہے جوز کرم گیا تو اس لڑ کے پر واجب
ہے کہ جو مال اس کے باپ پر آتا ہے اس کے واسطے کی کر ساور اصل موٹی کو پہلے مکاتب کی طرف ہے اوا کر ساور جو بیچے وہ پہلے
مکاتب نے بیٹے کو اپنے باپ کی طرف ہے میراث لے گا اور دوسرے مکاتب کے بیٹے کی دلاء پہلے مکاتب کر دیا تو ہے آز ہوا دوسرے مکاتب کے بیٹے کی دلاء پہلے مکاتب کر دیا تو ہے آز ہے اور جو
مکاتب نے بیٹے کو اپنے باپ کی طرف ہے میراث لے گا اور دوسرے مکاتب کے بیٹے کی دلاء پہلے مکاتب کر دیا تو ہے آز ہوا دوسر
مکاتب نے بیٹے کو اپنے بیٹ کر می اور تو کا بت شی شائل ہوگا کیو کہ پہلی اس کو در ہے گر اگر غلام مکاتب کر دیا تو ہے آز ہوں ہو اس کی اور جو مال کہ جس سے
مگا اور اگر اس نے کتابت ندا کر دینے کے واسطے کائی مال ٹیٹ چوڑ آتو جورت اور اس کے بیٹے کو فیار ہے کہ جا ہیں اس قدر مال کہ جس سے
مگا اور اگر اس نے کتابت میں ہاتی ہے تی کر کے واسطے کائی مال ٹیٹ چوڑ آتو جورت اور اس کے بیٹے کو فیار ہے کہ جا ہیں اس قدر مال کے
واسطے جو فلام کی کتابت میں ہاتی ہے تی کر کے واسطے کائی مال ٹیٹ چیوز آتو حورت اور اس کے تازو دوس نے کہ جا ہیں اس قدر آتا وہ وہا نے بیٹ ہو داکر دیتا کہ اپنی ہو کی کو مکات کے اور اس تھی کر ہی اور اس قدر اس کے تو دو اس کے جو دو اس کی مرکن اور اس قدر اس تھی کر ہی اور آتی وہ اس کی دوسر کی مال کے فرو خور کر کی کو اور اس کی دیں گور دی ہور کر دوسر کی کائی کو احتیا کہ وہا سے بیٹ وہ سے کہ جس کی جس کی جس کی جس کی دی کر دوست کر دینے کائی کو احتیا کہ بیٹ کر می کو دیت کر دینے کائی کو احتیا کہ بیٹ کو می سے بیٹ کو بیٹ کر دینے کائی کو احتیا ہو میں ہور کی ہور کی کر سے بیٹ کو بی سے کہ جس کی جس کی جس کی جس کی دیں گور جس کر دینے کائی کو احتیا کہ کر دی سے اس موجو کی اس کو دی مال ہور کر دیت کر دینے کائی کو احتیا کہ بیٹ کر دیت کر دینے کائی کو احتیا کہ بیٹ کر بیٹ کر دیت کر دینے کائی کو احتیا کہ بیٹ کر اس کر دینے کائی کو احتیا کہ بیٹ کر دین دین بی ان کو جس کی جس کر دین کر دینے کائی کو میں بیٹ کر دین کر دین کو سے کہ کو کر دین کر کر گوئی ہور کر دین کر دین کو کو کر دین کر دی

آ دی کو بیا فتیار نبیں ہے کہ ام ولد کو بھے کرے کیونکہ باجماع محابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین السی بھے

باطل ہے

كر سداور يجداني مان كساته بمورك المال كم مكاتب موكا يجراكروه بالدى اوائ كمابت سدعاجز مونى تومولى اس بيكوا تحسانايد تیت نے کے اور یا ندی مکاتب کی مملوک رہے گی بعول مغرور کے قراروی جائے گی اور اگر مکاتب نے خود دی اس باندی ہے وال کی چرم کیااور کچھ مال تے چوڑا لیس اگروش سے اس کے پیٹیس بیدا ہواتو اپنی کیابت پر باتی رہے گی اور اگر بچہ بیدا ہواتو اس کواعتیار دیا جائے گا کہ جا ہے مکا تبت کوتو رو سے اور خود اور اس کا بچہ میلے غلام کی کمابت کے داسلے می کرے یا اپنی مکا تبت کو پور اکرے اورا کر غلام نے اس قدر مال چھوڑ اجس سے اس کا مال کتابت بخونی اوا ہوسکتا ہے و اسکی مکا تبت کا مال اواکر کے اس کے اور اس کے ينے كى آزادى كا تھم ويا جائے گا اور بائدى كى كمابت باطل جوجائے كى اور اگر مكاتب بائدى عاجز بوتى اور موتى يج كنب كامرى ے اور مکا تب اول مر چکا ہے تو بچدا زاوہ وگا اور موٹی پراس کی قبت واجب ہوگی اور بچد کی قبت سے مکا تب اول کا مال کراہت بورا ادا ہوسکتا ہوتو مکا تب کی آزادی کا بھی تھم دیا جائے گا ہی ہے باعری عاجزہ مکا تب اول کے دارٹوں کی مملو کہ ہوگی بشر طبیکہ سوائے سولی ے اس کا کوئی وارث ہواور اگرنہ ہوگا تو والا می وجہ ہے موٹی کو سلے کی اور موٹی کی ام ولد قرار پائی کی بیمبوط میں ہے۔ اگر مکا جب نے استے غلام کوتھارت کی اجازت دی تو جائز بے گارا کرغلام نے پھاد حارالیا تو اس کے دمدالا زم ہوگا بھرا کر قرض خواہوں نے آگر فلام كوطلب كياتو غلام قرضد يعوض فروحت كياجائ كالكين أكرمونى في ال كي قيت دے دى تو فرو دست ندكيا جائے كا اور كاراكر مكاتب في اس كا قرضادا كياكه جس سه وفرونت زكيا كياتو كهاجائك جوقرضه كاتب في ادا كياب اكروواس كي قيت ك برابر بو باشدسب امامول كزويك جائز بهاوراكروه قرضاى فيت عندياده بود يكما جائع كاكراكر صرف اس قدر زیادتی ہے کہلوگ اسپتے اعدازہ میں اپنا مسارہ برداشت کر لیتے ہیں تو مجی بلاخلاف جائز ہے اور اگراس قدرزیا دتی موکدلوگ اعدازہ عن اتنا خماره كوارانين كرت بين و كتاب الاصل عن اشاره فرما يؤكه جائز بي بعضه مشائخ في قرما ياكه بيه جوكتاب الاصل مين بسب كنزديك بالاجماع باوربض في كاكريدام اعظم كزويك باورصاحين كنزويك باز يكنيل جائز بيدذ خيره ي ہے۔ مكاتب كے داسطے يہ جائز تين ب كرصدة و ي كرتموزى كى جيز دے سكتا ہے تى كدايك در بم كى فقير كوليال دے سكتا ہاورند اس کوایک کیڑا پہنا سکتا ہے ای طرح بیرجا زنبیں ہے کدمکا جب مربیع محر إل تعوزي س کھانے کی چیز بھیج سکتا ہے اور مکا جب کو اختیارے کدووت طعام میں باائے اور اجارہ اعار ووابدائ کا اختیار دکھتا ہے بدیدائع میں ہے۔

قرض نہیں دے سکتا ہے اور اگر قرض دے دیا تو ستقرض کواس کا کھانا طالی نہیں ہے لین اگر قرض مضمون ہو لین طان

مستقرض پرلازم آئے تو جائز ہے اور ستقرض اس شراقس کر سکتا ہے ہیٹٹی شرح ہدایہ سے اور مکا تب کی وصیت لینی وصی ہونا
جائز شیں ہے اور نہ مالی یا قس کی کھالت جائز ہے خواہ باجازت مولی ہو یا بلااجازت ہواور اگر مکا تب فرید نے کے واسطے و کیل ہوا تو
جائز ہا اگر چہ باقع کی متعان اس پرلازم آئے کیونکہ وکالت شرور یات تجادت میں سے ہاورا گر مکا تب نے بال اوا کر ویا اور آزاو
ہوگیا تو کھالت اس کے ذمہ لازم ہوگی بیدائع میں ہاورا گراہیا ہوکہ جس وقت مکا تب نے کھالت کی ہاں وقت تا بالغ ہوتو اس
کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اگر چا آزاد ہوجائے بیٹنی شرح ہوا ہیں ہے اور مکا تب نے اسے مولی کی طرف سے کھالت کر فی تو جائز ہوا
اور آیا حوالہ جائز ہے یا تین تو اس کی ووصور تی میں کہا گر مکا تب پر کی قضی کا قرض ہوا ورقر ض خواہ پر کی تیسر سے کا قرض ہولی
مکا تب کے قرض خواہ نے اسے قرض خواہ کو مکا تب پر حوالہ کر دیا تو بید جائز ہے اور اگر انیا ہوکہ ذیر پر عمر و کا قرض ہواور عرو نے زید کو

ل مغرور کی تغییر باب بیوت النسب بونی می زکور ع لینی وه آزاد بوگی بسب موت کے اور مکا تبت باطل موگ۔

ے اگراس نے مجمد مال فروخت کیا گھرا قائد کرلیا تو جائز ہے اور مکاتب کوافقیار ہے کہ مضاربت پر مال دے اور مولی ہے مضاربت پر لے اور اپنے نئس کواجار و پروے اور مال بہنا عت لے اور دے اگر چرفش فیر کی اعاشت ہے بیڈ فیرو بھی ہے۔ مکاتب کوافقیار ہے کراپنے غلام ومملوک کو مکاتب کرے اور بیا بخسان ہے گھراگر بعد کتابت کے آزاد کیا تو جائز دنا فذخیں ہے جیسا کرفل کتابت کے ناجائز تھا ای طرح اگر نصف مال کتابت بیاکل مال اپنے مکاتب کو بردکیا تو بھی جائز ہے بیمبسوط بھی ہے۔

اگر مکاتب نے بیوش مال کے پنا قلام آزاد کیا اضف قلام کوفلام ہی کے ہاتھ کی تدریال پرفرد دنت کیا تو جا ترخیل ہے ب شرح جا مصفر معنفہ قاضی خان میں ہے اور مکاتب کے واسطے کی آزاد ہے شرکت مفاوضہ کرتا جا ترخیل ہے ہاں اگر آزاد ہے شرکت مخان افتیار کر ہے تو جا کڑ ہے گھر اس کے بعد اگر مکاتب فاج بواتو دولوں کی شرکت مفاطع ہوجائے گی اور فر ما یا کہ جو چیز مولی فرکت مخان کے بعد مکاتب کوشف کا استحقاق ہوتا ہے اور ایسے ہی جو مکاتب نے فریدی اس شرکت مفاوضہ کی فواہ ہا جا زے ما لک یا شرکت مخان کے بعد مکاتب آزاد ہوا تو شرکت محالہ ہاتی رہے گی اور اگر کسی غیر کے ساتھ شرکت مفاوضہ کی فواہ ہا جا ت مالک یا بلا جازے گھراس کے بعد آزاد ہو گیا تو بیش کرت محالہ ہاتی رہے گی اور اگر کسی خیر کے ساتھ شرکت مفاوضہ کی فواہ ہا جا تھی اس کوشی بلا جازے گھراس کے بعد آزاد ہو گیا تو بیش کرت گئے ارتفاع ہوگیا اور اگر ہا تھے خیار پر دہتا ہے اور اگر مشتری مکاتب نے اپنے واسطے خیار کی شرفی خیار ہے گیا و اور اگر مکاتب کے مور نے کے بعد اپنے خیار پر دہتا ہے اور اگر مشتری مکان نے لے اور شف میں لیتا خیار کی شرفی خیر ان اور اس کو پہلوشی کوئی ووسر امکان فروخت ہواتو اس کو بیافتیار ہے کہ شفد شی بیمکان نے لے اور شفد میں لیتا خیار میاتھ کر دیا قرار دیا جا ہے گا اور اگر مکاتب میں موطشی ہے۔

چوتها بارې:

مكاتب كے اپنے قریب یاز وجہ وغیرہ کے خرید نے بھے بیان میں

اگر مکا تب نے اپنے باپ یا بیے کوٹر یداتو اس کی کتاب میں داخل ہوجائے گا اوراس کی آزادی پر آزاداوراس کور تیل موج اور کی اور اور کا تب ہوا ہوں کا بی تھم ہے جیداد و دادی و بیتا و بی قارد مکا تب اور اگر مکا تب نے ان کوٹر یدلیا تو بسب جیب کے والی تبلی کرسک ہے اور شنسان میں اگر عابر ہوا تو اس کو والی کرسٹ کا استحقال ماس ہوگا اورا گرموئی نے مکا تب کوٹر وخت کیا یا مکا تب مرکیا تو والی کر سے کا استحقال مولی کو ماسل ہوگا اورا گرموئی نے مکا تب کوٹر وخت کیا یا مکا تب مرکیا تو والی کرنے کا استحقال مولی کو ماسل ہوگا کو الی کہ تب نے اس قدر مال تہ چوڑ اجس سے مال کتاب اوا ہو جا کے اورا کی بیٹا ہو ڈاجو کتابت میں بیدا ہوا ہے ویا تو کا اپنے باپ کی کتابت کے مال کے لئے تھی کرے گا اور جس طرح قداد اور مشرح اسے اورا کر سے اس کے اور بیٹر کی تو اور میں کہ اور دیا ہوا ہو گی اور میں اس کے باپ کے آزاد ہو نے کا آئل موت کے گا ور جس طرح آلو اور دیا گا ہو ڈاتو اس کے باپ کے آزاد ہو نے کا آئل موت کے گا ور جس اس نے اور کر کتاب کا کتاب کی کتابت کے اور دیا ہوا ہو گا اور جس اس نے اورا کر ویا تو بالی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتابت کی کر سے بی اول کتاب کی اور اور کا کتاب کی موت کے موت کی بالی کتاب کی اور اور کتاب کی موت کے موت کتاب کو اور کی اور کتاب کی موت کے موت کتاب کی کتاب کی موت کے موت کتاب کو گا ور بیا میں کہ اور بیا ما موت کی کو موت کتاب کر دیا ہو گا اور میا کتاب کی موت کتاب کو کتاب کی موت کتاب کو گا اور میا کتاب کی موت کتاب کا کتاب کی موت کتاب کی موت کتاب کو کتاب کی موت کتاب کتاب کی موت کتاب کوئی دار دی کا موت کتاب کا کتاب کی موت کتاب کی موت کتاب کا کتاب کی کوئی در کتاب کا کتاب کی موت کتاب کا کتاب کی موت کتاب کی کوئی در کتاب کا کتاب کی کوئی در کتاب کا کتاب کی کا کتاب کی کوئی در کتاب کا کتاب کی کا کتاب کی کا کتاب کا کتاب کی کا کتاب کی کتاب کا کتا

مگر ہائدی نے اپنا دوسرا بچرتر یو المجرمر کی تو حالت کمایت کی اولا دقسط دار مال کمایت کے داسطے سعایت کرے کی اورجو مال خریدے موئے بچرنے کھایا ہواک کو حالت کمایت کی اولا داس سے لے کراٹی مال کی کمایت اواکری کے اورجو ہاتی رہاوہ دونوں کو براز تقسیم موگا اور کمایت والوں کو اختیار ہے کہ خریدے ہوئے کو تک کا تاخی اجارہ پر دے دیں میتا تار خانیدولو آئجیہ سے منقول ہے۔

اگرمکاتب نے اپنی وہ تر تر بیدی حالاتک واس کے مولی کی ہوی ہے قوموٹی کا نکاح قاسر ہوگیا اور اگر اس کی تر ابت دار ہوتو اگر اور ہوجائے گئی ہوتر لئے الفتین علی ہے اور اگر مکاتب اسے مولی کے باپ یا بیٹے کا مالک ہوو وہ آزاد نہ ہوجائے گا کی کہ کرولی نے اگر مکاتب کا غلام آزاد کیا تو متن عافر ترس ہوتا ہے اس ہے ہم کو معلوم ہوا کہ مولی ان کا با لک بین ہوتا ہے اس واسط مولی کی طرف ہے آزاد نہ ہوں کے اور ترمکاتب کو ان کی تاخ ممنوع ہے ہیس وطی سے اور اگر مولی نے مکاتب با تدی کے ایسے پی کو جو حالت کی بیت علی بیدا ہوا یا تر بیدا ہوا ہے آزاد کیا تو استحسا باس کا اس تو تا کہ دو مکاتب کا برت میں بیدا ہوا یا تربیدا ہوا ہوا ہے آزاد کیا تو استحسا باس کا اولاد دکا تھم ہے بخفاف اس کی کمائی کے فلام وغیرہ کے کہ وہ مملوک ہے چائج آزاد کرنے ہے آزاد ہو جائی ہے کہا ایسے بی اس کی اولاد دکا تھم ہے بخفاف اس کی کمائی کے فلام وغیرہ کے کہ وہ مملوک مولی میں ہوتا ہو گئی ہو گئی ہوتا ہو ہو گئی ہوتا ہو گئی ہوتا ہو گئا ہوتا ہو ہوتا ہیں کے ساتھ مکاتب شہوجائے گا ہوڈ تھرہ علی ہوتا کی طرف سے آزاد ہو ہو آئی اس کے ساتھ مکاتب شہوجائے گئا ہو تھرہ تا کی طرف سے آزاد ہو ہو آئی گئی ہوتا ہوتا ہیں کی طرف سے آزاد ہو ہو آئی گئی ہے۔

کتابت شی دیعاً واحل ہوا ہنا۔ اگر مکاتب نے ایسی بوی خریدی جس سے مکاتب کی کوئی اولا دفیل ہوئی ہے تو اس کو فروشت کرسکتا ہے اور اگر اس سے کوئی اولا و ہوئی ہے اور اگر میں اولا و کے مالک ہوا تو اولا و کے مالک ہوا تو افتحاد فی سے اور اگر بدول اولا و کے مالک ہوا تو افتحاد فی سے اور اگر بدول اولا و کے مالک ہوا تو افتحاد فی سے اور اگر بدول اولا و کے مالک ہوا تو افتحاد فی سے اور اگر بدول اولا و کے مالک ہوا تو

بالخضوص استخداد کرے گی اور اگر اوائے کتابت کے لائن مال چھوڑ گیا تو بدل کتابت اوا کیا جائے گا اور مکا تب کی زندگی کے آخر جزو شمس است کی آزادی کا تھی دیا جائے گا اور مورت کا تکارح قاسد ہوتا گا ہر ہوگا اور اس پر دوعد تیں واجب ہوں گی ایک مدت نکارے کے دوجین واجب ہوں گی ایک مدت نکارے کے دوجین واجب ہوں گی ایک مدت نکارے کے دوجین واجب ہوں گی ایری ہوئی اور دولوں عدتی حالت میں آخر جزوز کی شن فرانت واقع ہوئی اور دولوں عدتی حالت میں آخر جزوز کی شن فرانت واقع ہوئی اور دولوں عدتی اس کی ہوئی اور آگر مکا تب سے اولا وقیل ہوئی آو ہا تھی اس کی عورت ہاتی ہوئی آز ادنہ ہوگی۔

ا یک مکا تب سے اپنی بوی کوجویا عری ہے دوطلاق ویں چراس کا ما فک ہواتو اس کے حق میں طال نہ ہوگی تاوفتیک دوسر ہے شوہرے تکاح نہ کرے کیونکہ بائدی کی طلاق کا ال دوطلاق ہیں سیکا ٹی میں ہے۔ اگر بائدی نے مکا تب کی حالت ملک میں جو بچہ بیدا موا تفاوہ مکا تب کی زئدگی ش مرکیا چرمکا تب مرایس اگر بائدی نے بدل کابت اس سےمرنے کے دفت کھا دا کیا تو آزاد ہوجائے کی ورندر تین کردی جائے گی اور بدل کتابت کے واسطے فروخت کی جائے گی اور یا تدی پر سعایت دا جب بیش ہے بیشمرات میں ہے مكا تبدئے اگراسينے شو ہركوٹر بدا تواس كا لكاح باطل نه موگا اور مكاتب كواختيار ب كداس نكاح براس سے وغي كرے كيونكه و وہا عدى مكا تبددر حقیقت اس كى دات كى ما لك نيس موتى بينتى شرح بداييش ب-مكاتب ذى نے ایک مسلمان باعدى خريدى پس اگراس كو ام ولد بنایا تواسینه حال پررہے کی اور اگر مکا تب اوا کرے آزاد ہو کیا تو با ندی کی ملک اس کو بوری حاصل ہوگی اور ہا ندی اس کی ام ولد ہوجائے گی کیس سی کر کے اپنی تیت اوا کر ہے گی اور اگر مکا تب عاجز ہوکر چرر قبل تر اردیا گیا تو مکا تب کے مولی پر جرکیا جائے گاکہ ہائدی کوفروشت کردے میمسوط میں ہے۔ ایک مکاتب نے ایک بائدی خرید کرایک جیش سے اس کا استبرار کرالیا مجرا زاوہوا تو مكاتب آزاد شده كواى قدرجيش يراس كراته وطى كرنى جائز باوراكرعاجز بوكرمكاتب مع باعرى كرقش كے محاق مولى ي ہا تدی کا استبراء واجب ہےاور اگر مکا حب نے اپنی بیٹی یا مال کوٹرید کیا تو بعد عاجز ہونے کے موٹی پر استبراء ان دولوں کا واجب نہیں ے اور لل جو کے جوجش مکا تب کے پاس ان دونوں کو آئم یا ہے وہی کافی شار ہوگا اور اگر اپنی بھن کوئز بدا تھر مکا تب عاجز موالو مولی پراس کا استبراء واجب ہے بیامام اعظم کا قول ہے کیونکہ بھن مکا تب کے ساتھ مکا تیڈیس ہوتی ہے بخلاف ماں ووٹتر کے کہ عاجز ہوئے کے بعد موتی پر استبراء واجب نین ہے بیا تاوی قامنی خان می ہے۔اگر کسی نے نسف غلام مکا تب کیا پر مولی نے مکاتب ے کوئی چیز فریدی تو آدمی چیز کی فرید جائز ہوگی اور اگرا سے مکا تب فے موتی سے کوئی غلام فرید اتو استحسانا اورے غلام کی فرید اری جائزے بیے فیر مخص سے جائز ہادر قیاساً فقال آ دھے غلام کی خریدار کی جائز ہادر ہم قیائ تھم کوا فقیار کرتے ہیں کذافی المهو ط يانجو (6 باس:

مولٰی سے مکانتبہ باندی کے بچے ہونے اور مولٰی کا اپنی ام ولدو مدبر کو مکانتب کرنے اور اس کی مکانتبت اور مذاہیر اور مولٰی واجنبی کے واسطے مکانتب کے اقر ارقرض و مکانتبت مریض کے بیان میں

ا كم مكاتبات مولى سے بحد جن تو وه ال كى ام ولد ہوكى خواه الى كابت يورى كرے يا عاج ہوجائے بوراس كے بچه كا

ل تولدونت كادس كي موت كرونت جس قدر بدل كتابت خواه يورا يا تموز ابا في تعاادا كيا\_

اكرائى ام ولديابا على كوبراردريم يراس شرط عدمكات كياك ش ايك اوسا ودجه كامملوك والي دول كاتوامام اعظم و

امام محد کے زویک کتابت باطل ہے اگر قصرانی کی ام ولدمسلمان او کی اور اس نے قیت سے زیادہ پر اس کومکا تب کیا تو جا زنے مجر اگرام ولد نے اپنے تین عابر کیااور رقن کی فی تو اپنی قیت کے واسلے تن کرے کی پیمسوط میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی مدیرہ ہاندی کو مكاتب كياتو جائز كيونك حل ام ولد كيوه يمي ال كى مك بن باوراكرمونى مركيا اور يحد مال مواعة ال كي تتجوز اتواس كوخيار وباجائ كاكرما بافي دوتهائي قيت كواسط فى كرياتهم كتابت كواسطياوريام اعظم كاقول باوريس يح باوراكر مولی نے انتال کیا اور بید ہواس کے تہائی ترکدے ہا مردق ہوتو آزاد ہوجائے گی اور بالا جماع اس کے ذریعے سعایت ساقط ہو کی اور بیمغمرات علی ہے۔اگرائی مدہرہ کومکاتب کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا گرم گی تو جو کھاس پرواجب ہےاس کی اوا کے واسطے بچکی کرے گا اور اگرو واڑے اس کے موجود جی اور ایک نے اٹی مال کا تمام مال کرابت ادا کردیا تو دوسرے سے مختل لے سكا بالعالمرة اكردومد يرول كوابك عى كمابت شى مكاتب كيا اوردولول ش سے برايك دوسر سكالقيل سے محردولوں مر كاور ا یک نے ایک اڑکا جمور اجوحالت کیابت میں اس کی باعری سے بیدا مواہد اور از کے برواجب موگا کہ می کرے تمام مال کتابت اداكر ، يبسوط يس ب-الركس فنص في مكاتبه باعرى كور بره كرديا توسيح بدود باعرى كوخيار موكا كرما ب كتابت بورى كر دے یااسپیٹیس عابر کر کے مدیرہ موجائے کی اگر اس نے کابت تمام کرنا اعتبار کیااورمونی مرکبا اورموائے اس بائدی کےاس کا کھ مال میں ہے تو باعری کوا عقیار ہوگا کہ جاہے دوتہائی مال کا بت جسسی کرے یا دوتہائی تیت جس اور سامام اعظم کے نزد کیا ے اور صاحبین کے قرمایا کدان دونوں علی سے جرکم ہوگا اس کے اداکرنے عل سی کرے کی اور اس صورت على خلاف فظا خیار على بي يعن المام كنزو يك اس كويد خيار باورساحين كنزو يكني بحر مقدار على الغال بي جائل مال كابت يا تبائى تمت اس میں اتفاق ہے کذائی البداریم الزیادة أورتو ازل میں ہے کہ من ابو برہے دریافت کیا میا کہ ایک من نے اپنا غلام مملوک اسية تين روز ك خيار برمكاتب كيا بحراس كور بركردياتو آياء بركرناكابت كالنفل بفرمايا كدكمابت كالنف مونا ضروري نيس ے کولک انسان است مکا اب کو مد بر کرتا ہے اور مد بر کو مکا تب کرتا ہے سواس نے کوئی ایسانسل نیس کیا جو کتابت کا مانع ہو ب تا تارفائيش ہے۔

اگردو قلاموں کو ایک بی گابت میں مگات کیا اور جزادوریم کابت کے قمیر اور جرایک دولوں میں سے دومرے کا کفیل ہے پھرموٹی نے ایک کو دیکر دیا پھرموٹی نے انتخال کیا اور بہت مال چوڑ اقر تبائی ترکہ کے صاب سے دیا آزادہ و جائے گا اور مکا تب بھرموٹی نے ایک خدری دیا جزارہ و جائے گا کہ ذکہ اس کے ادار کے ادار کے فردت اس کو خدری دیا جہا کہ اور مکا تب سے دار کو انتظار ہے کہ دولوں میں ہے جس سے دار کی میں موافذہ کریں پھرا کر دیا تو بھی تھی اور دومر سے قلام کے جھے کے داسطے دار ٹوں کو انتظار ہے کہ دولوں میں ہے جس سے چاجی موافذہ کریں پھرا کر دیا تو بھی تھی اور دومر سے مکا تب سے دار کا جا تھی اور اگر اس خوابی سے دیا کا حسا زادہ ہوگا ہوا دومر سے مکا تب سے دار کو جانبی سے دیا کا حسا زادہ ہوگا ہوا تھی ہے تھی ہوڑ اقو تبائی ترکہ کے حساب سے دیما حسا زادہ ہوگا اور جو بھی اس کے دیا تھی ہوڑ اقو تبائی ترکہ کے حساب سے دیما حسا زادہ ہوگا ہور جو بھی اس مورد ہم محسار دولوں کی کا بت برار درہم ہوگا ہو تہ تی ہو دور ہم محتر دی کو ذکہ بھی اقل ہوا اور اس کی تھیت تھی ہو دور ہم تھی ہوگا ہو تھی ہوگا ہو ہوں کے حسام میا ہور ہوگا ہے دومر سے تا میں درہم اور ہوگی ہور ہم دور ہم ہوگا ہور ہم دور ہم ایک ہور کا تب یہ سب آٹھ مور دہم ہوگا ہور کہ اس کو دوم کا تب یہ سب تر بر کے آزادہ دار باتی گوڑ اور باتی گوئی ہور دوم کی اس کی بیا گی دور کی گوئی ہور کا تب یہ سب تر بر کے آزادہ دار باتی گوئی سے دور ہم کی دور ہم کے داسطے تی کو در می کو تا تھی دور ہم کی دور می کو دور سے تا کی دور می کو در باتی کو تو مکا تب یہ سب تر بر کے آزادہ دار بیاتی کو تا تھی تر بی کو در بر کی اور دور کی تور کی تور کی تور کو تا تور کی تاریخ تا تور کی تاریخ کی تار

کموا خذہ کیا جاسکتا ہے اور جو مدیر پر باتی رہا ہے اس کے واسط مکا تب ہے مواخذہ تین ہوسکتا ہے کو تکہ مدیر کتابت ہے نگل گیا اور اب اس پر مال تدییر کے بقید کے واسطے تی واجب ہے اور فاہر ہے کہ مکا تب نے اس کی کفالت تین کی تی اور اگر دونوں کی قیت دو ہزار دوہ می ہواور مال کتابت بڑار دوہ می ہوں اور مدیر نے بیا تھیار کیا کہ مال کتابت کے واسطے تی کر ہے گاتو اس کو بیا تھتیار ہے کہ تک کہ اس کے اسطے تی کر ہے گاتو اس کو بیا تھتیار ہے کہ تک ہوسکتا ہے کہ بیا مراس کوتی شی تائع ہو مثلاً بدل کتابت قدا وار آبت آبت اوا کر ماتھ ہوئے ہیں اس کو مورت میں اس کے قدمہ سے اس کا ایک تیاب کی وصیت اس کوتی ہیں مرف مورت میں اس کے قدمہ سے اس کا ایک تیاب کی تاب کی تیاب کی دورت میں اس کے واسطے تھائی مال کتابت میا قدا ہوگا اور دوتم ان کتابت میا قدا ہوگا اور دوتم اور اس می سے جس کو چاہیں گرفتار کریں گرا گر مدیر نے سباوا کریا تو دوسرے سے اس مقدار کی تین جو تی گی نی جو تی گرفتار کریں گرا کریں گرا گر میں ہوئے اور اگر مکا جب نے کردیا تو دوسرے سے اس مقدار کی تین جو تی گرفتار کی تی تو تی گی گرفتار کی کے قدوا ہوئی سے گا اور دیا ہی ہوئی ہوئی کی تی تو دوئی کی تیت ہوئی کا کریا ہوئی ہوئی کا ہوئی ہوئی اور کریں گرا گر میں ہوئے اور اگر مکا جب نے سب دے دیا تو مدر سے سے اس کی چوائی گی جوائی کے قدوا جب تھاوائی سے گا ہوئی ہوئی ہی ۔

بڑا دورہ م پر ایک سال کے اوا کرنے کے وہوم کا تب کیا اور قیت اس کی دو بڑا دورہ م بیں اور وارقوں نے اجازت شددی تو دو تہائی قیمت میں الحال اوا کرے یا رقی کرویا جائے گا اور یہ بالا تعام ہے یہ جائی ہے وہ اگرائی گئے تھی بڑا دورہ م میں بھر ایس کے ایس کی قیمت یا بی اور اگرائی گئے تھی بڑا دورہ میں بھر اس کو آزاد کر دیا بھر مرکیا اور یک وصول بھی ہوایا تھا تو فلام اپنی دو تبائی قیمت کے واسط می کرے گا ای مراس کر سے گا ای مرس کا کرنے آتا تا تھا سب اپنے مرش شی اس کو بید کردیا تو وہ آزاد کو گا آئی دو تبائی قیمت کے واسط می کرے گا اور امام اعظم کے تردیک اگرائی محت میں اس کو مکا تب کیا جرحرش شی آزاد کیا تو فلام کو اتفار مو گا کہ جائے اپنی وو تبائی قیمت کے واسط می کرے گا اور امام اعظم کے تردیک اگرائی حدید ہمال کی دو تبائی کے واسط می کر سے اور اگر مولی نے بہاس کے وہوں کیا گرائی قیمت کے واسط می کر سے اور اگر مولی نے بہاس کے بیاس وہ کہا تو اس نے اس کے بیاس وہ کہا تو اس نے اور اس کو اس کے اور اس کے اس کو اسلامی کی دو تبائی کے واسط می کر سے اور اگر مولی نے بہاس کی دو تبائی تیمت کے واسط می کر سے گا اور بی اگرائی کے واسط می کر کے گا اور بیا تو تبائی تیمن کا قول ہے اور اس خار رہا م اعظم کے زود کیا جو مرحر میں اس کو آزاد کیا بابی ہی ہورہ ہم کی دو تبائی کے واسط می کر کیا بیمسوط شی ہے ۔ اگر زید نے اس نے بیمس کو اسلامی کی دو تبائی کے واسط می کر کے اس کو آزاد کیا بیا بیا گیا ہم اس کی ہورہ کیا اور اس کی کر کیا بیمسوط شی ہے ۔ اگر زید نے اس نے بیمس کو اسلامی کی دو تبائی کی اس کے بیمس کی دو تبائی کے وہوں کی دو تبائی کی اس کے اس کے اس کے میں کا تب کے جس میں کہ بعد کا بیت کے اس نے میرے بیاس کو اور اس کی میں واقع ہوئی ہوئی اور قد اتبا می کی اور اس کی اقراد کیا کہ میں دو تبی میں واقع ہوئی ہوئی ہوئی تا میال سے اس کا اقراد کیا دورہ میں کو تبی میں واقع ہوئی ہوئی ہوئی تا میال سے اس کا اقراد مستم ہو

اگر مریض نے مرض میں اسے غلام کومکا تب کیا اور سوائے اس کے اس کا بچھ مال نہیں ہے اور وارثوں نے اس کی زندگی میں کتابت کی اجازت وے دی تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ اس کے مرنے کے بعد

اجازت سے الکارکریں ہیں

گرز کر مکا تب نے کہا کہ بھی کھر سے وہ ہم والی کر کے جس تھے کے جرے کن بھی جائے جیں و سے وسے وں گا تو یہ افتیار
اس کو خدمو گا اور اگر مریش نے جزار دورہ کو نے مقیوضہ کی نبست سیا قرار کیا کہ بیریر سے مکا تب کی دو بیت ہیں اور بدل کہ بت کے دورہ کم کمرے قراد پائے ہیں تو اس کا اقراد کی تہ ہو گا جر طیکہ اس پر حافت صحت کا قرضہ واور یہ بڑار دورہ م قرض خواہوں صحت کہ تھے ہوں گے اور مکا تب ہوں گے اور مکا تب ہوں گے اور مکا تب ہے جو بھی اس پر آتا ہے اس کا موافذہ کیا جائے گا ہے بیا ہیں ہے۔ اگر مریش نے مرض میں اپنے خلام کو مکا تب کیا اور موافظ آپ کے مال بیری ہے اور دوار تو اس کی ذکر گئی ہیں گابت کی اجاز ہوتا ہے یہ سوط عمل ہے۔ امام جو آب نے اس کے مرائے کی دورہ کی افتیار ہوتا ہے یہ سوط عمل ہے۔ امام جو آب ہوتا ہوں کو اس کے مرائے کہ مال تب کر چکا تھا اور مکا تب کر دیا تھا اور مکا تب کہ دورہ کی تب نے موثی کے دورہ اس کے جزار دورہ مرائے اور اور اور اور اور اور کی اور اجنی کے دورہ ان اور اجنی کے دورہ ان اس کے مرائے موثی اور اجنی کے دورہ ان اور اجنی کے دورہ ان اور اجنی کے دورہ ان اس کر دیا تو اور اجنی کے دورہ ان اس کی دورہ ان میں کہ کی تورہ اور اس کے اور کھی تہے ہوڑ اتو موٹی اور اجنی کے دورہ ان اس خوارد دورہ کی اور اور تا کی اور اور اس کے اس خوارد ورہ کی دورہ ان اور اپنی کے دورہ ان کی اور اپنی کی دورہ ان کی دورہ ان کے دورہ کی تب تران کی تب کی دورہ ان کی اور اور کی کہ ترائے کی تورہ ان کی دورہ ان کی تران کی دورہ کی اور کہ کو تر تھوڑ اتو موٹی اور اجنی کے دورہ ان کی دورہ کیا ہیں کہ دورہ کی دورہ کی تب کی دورہ کی دورہ کیا گئی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو تو دیا کہ دورہ کی دورہ کی دورہ کیا تب کی دورہ کی دور

تمن صے ہو کرتھتیم ہوں کے اس میں سے دو صے موتی کواور ایک حصد اینی کو سلے گااور اگر مکا تب نے یہ بڑار درہم موجودہ اپنے موتی کو حالت محت کے اقراری قرضہ میں دیے گھر مرکیا تو ان درہموں کا اپنی ہی حقد ارہا ورموٹی کا قرضہ کیا ہوجائے گا ہی طرح اگر خلام نے قرضہ میں شددیے ہوں ہی چوڈ کرمر گیا تو بھی اپنی کولیس کے اور اگر مرکا تب نے کوئی بیٹا جو حالت کا بت میں پیدا ہوا ہے چوڈ اتو یہ بڑار درہم اجنی کولیس کے قرضہ کی ایس کے داستے ہوگا کے دار کئیر ہوگا کے ذکر دہ اپنے باپ کے قائم مقام ہے اور اگر مکا تب نے اپنی زندگی میں یہ بڑار درہم موٹی کوقر ضدا قراری میں دے دیے پھر مرکیا اور حالت کا بت کی پیدائش کا لڑکا چھوڑ اتو بھی اجنی ان بڑار درہم متر و کہ کا مستحق ہے اور موٹی اپنا قرضہ و کیا بت اس کے لڑکے سے لے گا اور اگر کے نے قرضہ و کیا بت اس کے لڑکے سے لے گا اور اگر کے نے قرضہ و کیا بت جو باپ پرواجب الا دا تھا اوا کر دیا تو بھی جو تھم اجنی کے داسلے بڑار درہم دسینے کا جو چکا و وستوش نہ ہوگا ہے تھا تھا ہیں۔۔۔

جهنا باري:

## اجنبی کاکسی غلام کی طرف سے عقد کتابت قرار دینے کے بیان میں

زید نے مروسے کہا کہ اپنے فلاں قلام کو ہزار درہم پر اس شرط سے مکا تپ کرد ہے کہا گریں نے ہزار دوہم اوا کرد ہے لؤ

المام آزاد ہے مرد نے ای شرط سے مکا تپ کیا اور آید نے آئی لیا گھر ہزار دوہم اوا کیاتے بدوں غلام کے آوراکر نے واجازت دیے کے شرط پائی جانے کے اور آئی اور اس نے آبول کیا تپ ہوجائے گااوراکر فلام نے کہا شرکی اور اس نے آبول کیا تپ ہوجائے گااوراکر نے مناس ہوا کہا شرکی اور اس کے دکر نے سے دہو گیا اوراکر نے مناس ہوا کہا شرکی ہور اس کے گھرا اور کرنے ہوئے گااوراکر نے مناس ہوا کہا اوراکر نے مناس ہوا کہ اور آبا اور کیا تھیا کہ اس شرط ہے کہا گریس اوا کردول آو فلام آزاد ہے گراوا کرد ہے تو آبا مناس ہوا اور کرنے ہوئے آبال ہوا کیا تو فلام آزاد ہے گراوا کرد ہے تو آبال کی دول آباد ہوگر اور کے دائی کے اس اور آبا اجنی کو موقی ہوا تو اور آبا ایس کی دول آباد کی دائی کہا اختیار ہے یا تیل سوال کی دائی ہو یا اس مورت کی دائی ہوا گھر منان ویا ہے تو وائی لے سکا کہا وہ اس مورت ہیں ہوا کہ کہا ہو کہا تھی منان اوا کہا تو اس مورت ہیں ہوا کہ کہا ہو کہا تھی وہاں آباد ہو کہا ہو کہا تھی ہوا کہا ہو اس مورت ہیں ہوا کہا ہو اس مورت ہو کہا ہو کہا ہو گھر منان اوا کہا تو کہا ہو گھر منان اوا کہا تو کہا ہو کہا ہو کہا تھی ہو اس کی دارور ہم کہا ہو کہا ہو کہا تھی ہو اور کہا ہو گھر منان اوا کہا تو کہا ہو گھر منان اوا کہا تو کہا ہو گھر منان دیا ہو گھر منان دیا ہو گھر منان دیا ہو گھر منان دیا ہو گھر تو اس اور کی کیا تھی ہو اور کہا ہو گھر منان دیا ہو گھر تو اس اوراکہ کیا ہو گھر تو کہا تو کہا تھر منان دیا ہو گھر تو اس اوراکہا ہو گھر تو کہا تو کہا تھر منان دیا ہو تو تو کہا تو کہا تو کہا تھر ہو تو تو تو کہا تو کہا تو کہا تھر کہا ہو کہا تو کہا تھر کو تو کہا تو کہا

اگر مردا زاد نے زید کے فلام کی طرف ہے کابت تول کر کے اس کے قدد الی اس شرط ہے کہ شی اس کی طرف سے
کابت کا ضامی ہوں تو جائز تیں ہے کہ تک آزاد مرد کے تول کرنے ہول کا بت فلام پرواجب تیں ہوا اور نہ ہمکن ہے کہ آزاد
کے تول کر نے سے ابتداء بدل کا بت آزاد پر داجب کیا جائے ای طرح آگر بی فلام اس مردا آزاد کا بیٹا ہو نواوبائے ہو یا ناہائے تو بھی
با ہے کو یہ ولایت تیں حاصل ہے کہ بینے کہ قدمال الازم کر ہے بلکہ باب واجنی اس امر ش کیساں جس کی طرح آگر باب فلام واس
کا بیٹا نابائے دونوں ایک فیص کے مملوک ہوں اور باب نے بینے کے قدر کیاب لازم کی تو بھی جائز تیں ہے گین آگر وونوں مورتوں
میں باپ نے بینے کی طرف سے مال اور کر دیا تو وہ استحمانا آزاد ہوجائے گا یہ سوطش ہے۔ اگر قلام حاضر و فائب دونوں کو مکا تب
کیا اور حاضر نے فقد کا بت قبول کیا تو استحمانا ووزوں آزاد ہوجائے گا ہورجس نے دولوں بی سے ادا کیا اس کے اورا کر نے سے
باورا کر موٹی نے حاضر کو بدل کا بت ہم کہ دیا تو دونوں آزاد ہوجائے گا اور جس نے ادا کیا وہ دوسر سے سے کھو والی تیں لے سکتا
ہے اورا کر موٹی نے حاضر کو بدل کا بت ہم کر دیا تو دونوں آزاد ہوجائے گا اور جس نے ادا کیا وہ دوسر سے سے کھو والی تیں لے سکتا
ہے اورا کر موٹی نے حاضر کو بدل کا بت ہم کر دیا تو دونوں آزاد ہوجائے گا اور جس نے ادا کیادہ دوسر سے سے کھو والی تیں ہم کھو ایس کے کو کداس پر

المعنى ال كتابت كاشاك مول مرع يعنى مل كقول كرف اور وكرف من المحتفى يك بيد

عدم قبول کی صورت عمل تھم تھا اور موٹی کو قائب ہے کھے بدل کے مواخذہ کا اختیار نیس ہے کیونکہ اس نے کسی چیز کا التزام اپنے ذمہ نیس لیا ہے بلکہ محقد کما بت عمل وہ بالتنج واغل ہے جیے مکاتب کے پچیکا تھم ہے اور اگر موٹی نے غلام کو آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور حصہ مکا تبت اس کے ذمہ ہے سماقط ہوجائے گا اور جب اس کا حصد مکا تبت باطل ہواتو حاضر جب تک اپنا حصد مکا تبت ندا داکر لے آزاد شہوگا اور اگر موٹی نے حاضر کو آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا اور اس کا حصد کما بت باطل ہوجائے گا اور غائب اپنا حصہ کما بت فی الحال اوا کرے ورندر قبل کر دیا جائے گا بیکا تی تھی ہے۔

ا گر کسی مخص کے دورہ یہتے ہوئے غلام کی طرف سے ایجاب کتابت کیا اور دوسرے اجنبی نے قبول کیا

اورمولي راضي بهوا تؤييه عقد جائز نبيس 🕰

اگر باپ مرگیا اور کھی ال نہ چھوڑا تو اس کی اوالا وقسا مقررہ کے حساب سے مکا تبت اوا کرنے بھی سی کرے گی اور اگر وقت موت کے ایکی نابالغ ہو کہ سی تبین کر کئی ہوت سے اور اگر سی کا بیا لئے ہوں اور بعض نے سی کر کے مال اوا کر دیا تو دومروں سے کچھیٹی لے سکتا ہا وراگر اس کے بعد باپ کا کچھال فلا ہر ہوا تو سب وار ٹوں کو براث بھی تقسیم ہوگا اور جس لڑ کے نے بال اوا کیا ہے وہ اس بی سے بقور کتابت کے بیش لے سکتا ہا ورموٹی کو افتیار ہے کہ اولا ویش سے جس سے موال کتاب کا برائی کہ اس اختیار سے کہ اولا ویش سے جس سے بات کا موافذہ کر سے اس وجہ سے بیش کہ یہ مال اس کے ذمہ قرضہ سے بلکہ اس اختیار سے کہ اولا ویش سے ہرایک باپ کے قائم مقام ہا اور جو اس باپ کے حقق تی جس سے ہاں کا اس جس تبول کرنا مثل باپ کے تن اولا ویس سے بہل موٹی کو اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس کے جانے تو نی افتیار ہوگا کہ گوایا اس کے ماتھ کوئی اور نیس کے جانے تو نی افتیار ہوگا کہ کوئیا اس کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی جانے تو نی کا کر سے اور جرا کے کا سے اختیار ہوگا کہ کوئیا اس کے دائیں کی دائیں کی دائیں کر ان کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کر دائیں کر دائیں کی دائیں کر دائیں کی دائیں کی دائیں کر دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کر دائیں کر دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دو اس کر دائیں کر دائیں کی کی دائیں کی د

مأنوله باب:

غلام مشترک کے مکاتب کرنے کے بیان میں

عمرو کو اختیار ہوگا کہ جو بچھرتر یوئے بدل کماہت وصول کیا اس عل ہے آدھا لے لیے کونکہ درحقیقت میہ مال ایک غلام مشترك كى كمائى ہے چرو يكھا جائے كا كراكرزيد نے بوراغلام بزارور يم پرمكانب كيا ہے قوجس قدر شريك نے زيدے ليااس كو مكاتب سے والى فيل كے سكا بورا كرصرف اپنا حد نسف مكاتب كيا ہے توجس قدر شرك نے ليا ہے اس قدر غلام سے والهل كے كاور صاحبين كے فرد يك أكر مكاتب في بدل كمابت اداكيا توكل آزاد موجائ كا جرزيدا بي شريك كومكات كي نصف قیت ڈائڈ بھرے گا بشر طیکہ خوشحال موادر اگر شکدست موگا تو غلام نصف قیت کے داسطے سی کرے گا چنا نچے اگر ایک شریک نے غلام مشترك كوبلاع من أزادكياتو بعى يمي عم موتاب اورهمروكوي يعى اختيار بكرجو كحدكمائي غلام كي ياس مال كمابت اداكري عي بعد رےاس میں سے نسف نے لیادرا کردونوں میں سے ذیر نے کل خلام بالنا حصہ بزار درہم برمکا تب کیا ہم عرو نے کل باانا حصر و بناري مكاتب كياتو وه غلام دونون كامكاتب موكيالوريدام اعظم كنزويك اس وجد المعظم بواكدامام كزويك كمابت تخزى موتی ہے اس برایک کا مقد کا بت اس کے حصد میں نافذ ہوا اور صاحبین کے فزد کیک اس وجد سے بھی ہے کہ پہلے محض زید نے جب اپنا حصد مكاتب كياتو عمر وكوشخ كا اعتبارتها جب عمرون الاسكومكاتب كياتوا في تصف كى كتابت اولى فتح كردى أور دولول عن سيجس نے اپنے صدی بدل کتابت میں سے چھوصول کیااس میں دوسراشر یک اس کاشریک ٹیل ہوسکتا ہے اور ہرا یک کے حصہ عن کاتعلق تمام اس بدل کے ساتھ ہوگا جواس کے حصد کے مقائل مقرر ہوا ہے چرا گراس نے دونوں کو بدل کتا بت معاددا کیا تو بالا تعاق اس کی ولا ودولوں کو مطے گی اور اگر کمی کو پہلے اوا کیا تو ایسا ہو کیا کہ غلام دوخصوں کا مکا تب تھا کہ اس کوایک نے آزاد کر دیا ہیں اس کا نسف امام اعظم کے فزو میک آزاد ہوجائے گا اور دوسرے کا نصف ویسائل کتابت علی باتی رہے گا اور مثمان یا سعایت لازم ندآئے کی کیکن اگر مكاتب عاجز موجائے توجس نے بدل وصول بايا ہے وہ شريك كواس كے حصد كى هنان دے كا بشر مليك خرشحال مودرند مكاتب اس ك حدك واسط سى كر كايدام الواوست ك فزو ك بادرام محرك زوك في المحال كم مورت على جس في بدل وصول يايا ے دہ شریک کے حصد کی قیست اوراس کی بدل کتابت میں ہے جو کم بود و منان دے گا اور درصورت تحکدست ہونے کے غلام بھی جو مقدران دواوں میں سے کم موگ اس کوسی کر کے ادا کر سے کا بیکا فی میں ہے۔

ایک غلام دو هخصول میں مشترک ہے ایک مخص بیار ہوااور دوسرے نے باجازت مریض اس کوم کا تب

کیاتوجائزے 🌣

اگردوفضوں نے اپنے غلام کو ایک بی گابت میں مکا تب کیا اس نے ایک کا حد کا بت اوا کیا و اس کا حداؤاو نہ ہوگا جب تک کہ پوری مکا تبت دونوں کو اوات کر ہے اور اگر ایک نے اس کو آواد کیا آ جا کہ جا کر ہے ای طرح اگر اپنا حدم کا تبت اس کو جبہ کیا یا ہی کہا تہ آزاد ہو گیا ای طرح اگر ترکی نے وصول کرنے والے جو اس نے وصول کیا ہے اپنی رضا مندی سے پر دکیا یا شریک کی اجازت سے وصول کرنے والے نے وصول کیا ہوتو ہی فضف غلام آ ذاوہ و گیا گرم کا تب کو بعد ایک شریک کے آزاد کرنے کے افتیار ہوگا کہ آر معے کی قیمت کے واسط سی سے چاہ اپنے تین عاج کرد سے بھی امام انتظام کے فزویک اس صورت میں شریک کو اختیار ہوگا کہ آد معے کی قیمت کے واسط سی کرائے یا ضان لے یا آ زاد کر سے بیٹر طیک اس کا فرشحال ہواوور اگر تھدست ہوتو چاہے آزاد کرد سے اسمی کرائے اور امام ابو یسٹ کے فزویک نشف قیمت کی واسل میں کرائے اور امام ابو یسٹ کے فزویک نشف قیمت کی واسل میں کہ بر بر کہا مار ہوگا کہ تب پوری کرنی چاہ جو کہ ہو کہ بر بہت کرائے اور امام ابو یوسٹ کا نہ جب غلام اس کے واسلے می کرائے اور امام گئے کے فزویک نشف قیمت و مائی کتابت میں ہے جو کم ہو کرائے ایک میں میں ہوگا یا خوشوں کی سے دو کی اس کے واسلے میں کرائے والی کتابت میں ہوگا یا خوشوں کی سے دو کی گار میں کو اسلے می کرائے والی کر بر بر کی نشف قیمت و مائی کتابت میں ہوگا یا ہوگا کی تعدم کی است می کرائے والی کتاب میں میں ہوگا یا خوشوں کی کا گرائے گار کرنے کی نصف قیمت و مائی کتابت میں ہوگا کی تبت پوری کرنی چاہ ہوگا کی تبت پوری کرنی چاہ میں ہوگا کہ خور کی نصف تیمت و مائی کتاب کو اسلے می کرائے والی کی بربت

سامال چود کرمر کیا تو جسموئی نے آزاد نیل کیا ہوہ ای فال سے پی مکا تبت وصول کرنے گا جیما کہ حالت زعر کی شماس سے
مطالبہ کرتا تھا پھر جو باتی رہاوہ اس کے دارتوں کے درمیان تھیم ہوگا اور اگر دوقضوں نے اپنے مشترک دو فلاموں کو ایک ہی کابت
عمل مکا تب کیا ہی اگر دونوں نے اوا کیا تو آزاد ہو جا کی گے اور اگر عالا ہو گئے تو رقیق کے جا کی گے اور اس صورت میں دونوں
عمل سے ہراکی دونوں کا مشترک مکا تب ہوتا ہے اور بدل کابت ای قدر موتا ہے جو اس کے حصہ عمی آئے اور اس کی شاخت اس
طرح ہے کہ مال کیا بت دونوں کی قیمت پر تھیم کیا جائے جو ہرا یک کے حصہ عمی آئے وہی اس کا حصہ کی ایر اس نے اس
قدر حصہ کیا بت دونوں کو اوا کیا تو آزاد ہو جائے گا تھا ف اس کے کہا گر دونوں فلام ایک محص کے ہوں تو بیس میں ہے ہم سوط

وو مخصول نے مشترک غلام کوایک بزار برمکا تب کیا ہی ایک فنص نے چوسودرہم وصول کے اور دوسرے نے جارسودرہم ے بری کیاتو امام محد نے قربایا کدمکا تب ازاد ہو جائے گا اور جو مکھ قابش نے وصول بایاد و داس کے اور بری کنندہ کے درمیان جد حسول في منتسم موكا بداناوي قامني خان من ب-ايك خلام دوخضول من مشترك بايكفس بمارج موااوردوس في ما مازت مریش اس کومکا تب کیا تو جائز ہے اور وارث مریش بعد موت کے کتابت من خین کرسکتا ہے ای طرح اگراس کووصول کرنے کی اجازت دی اوراس نے کھ بدل کابت وصول کیاتو وارث کو بعدموت مریش کے بیافتیاریس ہے کماس سے مجد لے لے بیجیط میں ہے۔اگرایک یا ندی مشتر کدکودونوں نے مکاتب کیا چرایک نے اس سےدخی کی اور پیدیددا موااوراس نےنسب کا دموی کیا چر دوسرے نے وطی کی اور بچہ موااوراس نے نسب کا دوئی کیا میروه مکا جدعا جز موئی توب باعری میلے منص کی ام ولد موگی اور چانگ اس نے مشترك بائدى سے دلى كى بياس كے نصف تيت و نصف جير كا ضامن موكا اور دوسر الحض يبليكو يوراعظر اور يجد كى تيت الدو سے اور بياس كابينا قرارد ياجائے كا اوردولوں مى سےجسنے مكاتيكواس كامقردے دياتو جائز إاور جب وہ يائيرى عاج موكى تو يك عقرات مونی کودے دے کی اور بیسب امام اعظم کا قول ہاورامام ابو بوسف وامام محر نے قرمال کریے بائدی میلے منس کی ام ولد ہوگی اور دوسرے کی وطی جائز نیاں ہے کی تک جب پہلے فض نے بچے کا دوئ کیا تو پوری بائدی اس کی ام ولد بوئ کیونک ام ولد بونے میں بالاجماع يحيل عصواجب بجبال تكميمكن مواور يهال فح كابت كرك يحيل مكن بكونك كرابت قابل فع بيس جال كك ضررند بنجے وال تک کتابت مع مول دور الی ش الى رے كى جال تك مكن مولي جب يورى باعرى اس كى ام ولد موكى او دوسر ب كانسب يجد عنابت ندموكا اورند تيت و يراس كالرف ساء زاوموكا كربال اس قدر موكا كدهيد كرميب سه دوسر ي فض كو مدن اری جائے کی اور پوراعظر واجب ہوگا اور جنب کتابت یاتی دی اور پوری یا عری پہلے حض کی مکاتیہ ہوگی تو بعض نے فرمایا کہ بائدى يرنصف بدل كابت واجب بوكا اوربعض فرمايا كركل بدل واجب بوكا كذافي البداياور يى جمهورمشامخ كاندب بكذا ئى الكافى.

مہلافض اپنے شریک کو امام الو اوسٹ کے قیاس قول پر ہائدی کی نصف قیمت مکا تبہ ہونے کے حساب ہے دے گا خواہ خواہ خواہ خواہ ہو یا تنگدست ہواور امام کر کے قول کے موافق نصف قیمت دفسف بدل بی ہے جو کم ہووہ دے گا اورا کر دوسر ہے اس اسلامی ہوتا بینی ہا وہ مورد ہم بری کند دکولیں گے۔ سے جس بیاری ہے آخروہ مرکبار سے قولہ بحیل واجب ہے بینی ام دلد خمرا اور پوری ام دلد تفر ما اور بوری ام دلد تفر ما اور بوری ام دلد تفر ما اور ہوری ہوئے۔ سے حاصل ہے دوہ یا تھی پہلے فنس کی ام دلد مر ما جہ وی کو کو کہ کو کر اور در ہوئے۔ سے حاصل ہے کہ وہ یا تھی پہلے فنس کی ام دلد مر ما جہ وی کو کو کہ میں ام دلد مر ما جہ وی کو کو کو کو کا میں اور در ہے۔

ے وطی تیل کی بلکہ اس کو مدیرہ کرویا چروہ عاجز ہوگئی تو مدیر کرنا باطل ہو گیا اور وہ پہلے تخص کی ام ولد ہوگی اور وہ اپنے شریک کواس کا نصف عقر اورنصف قیت دے گا اور یچے پہلے تحص کا بیٹا ہوگا اور سے بالا بھائے ہے بدہداریش ہے۔ ایک با ندی دو محضوں کے درمیان مشترک مکاتب ہاس نے ایک اڑی جن اور اس اڑی سے ایک شریک نے دالی کی اور اس کے بچہ پیدا مواتو فر مایا کہ بچہ کا نسب اس محض سے نابت ہو گالیکن اس کی ماں اپنے حال پرد ہے گی کہ اس کو بیا تقیارت ہوگا کہ اپنے سین کتابت سے نکال کر اس محض کی ام ولد ینائے اور اس مخص پر واجب ہوگا کہ اس کا عقر اوا کر ہے اور بیر عقر اس کی مال کو ملے گا جیسے کہ اس کی کمائی مکا تبہ کو لتی تھی اور بیاڑ کی اپنی مال كى تالى موكى يعنى كتابت عى اى كى تالى موكى اكرمكات عاجر موكى تويد بايمى يعنى اس كى بنى البنداس مخص كى ام ولد موجائے كى جس سے اولا وجن ہے کوئکداس کے حصہ شریک علی ام والد ہونے کا وصف طاہر تد ہوئے کا مانع جو بکھ تھا وہ اس کی مال کے عاجز ہونے سے مرتبع ہو کیا اور ام ولدای وقت سے تار ہوگی جب سے حاملہ ہوئی تنی ای واسلے بیتم ہے کہ اپنے شریک کود واضف تیت ڈا تڑ بحر جونطفہ قرار یانے کے دفت اس کی قیت تھی اور اگر مکا تبدعاج نہ ہوئی بلکہ بیصورت واقع ہوئی کدمکا تبدی بٹی کے شریک سے حالمه وجانے کے بعداس حاملہ کودوسرے شریک نے آزاد کیا توامام اعظم کے زدیک آزاد ہوجائے گی کیونکہ جب تک اس کی کتابت باقی ہے تب تک بنی کا حصر شریک کی ملک ہے ہیں اس کا عتق نافذ ہوجائے گا اور بائدی پر سعایت لازم ندآئے گی اور اس کا بچر کسی آزاد و کا اوراس پرسعایت واجب ندوی بیمی امام اعظم کا قول باورم کا تبدیا عمری این حال پرری کی بینی اگر مال کتابت اواکر دیا تو آزاد موجائے گی ورضاج مونے کی صورت عی مشترک باعری قرار پائے گی ایک با ندی مشتر کدکودونوں نے مکا تب کیااوراس كے يجد بيدا موااورايك مالك في بيكو آزادكرديا تواس شريك كاحمد جس لدراس بجديس بودة زاد موجائ كاور بجرائ مال ب رے گاتا آ کلمان کی ماں یا تو عاجز موجائے یا آزاد موجائے پھرا کر آزاد موئی تو اس کے ساتھ آزاد موجائے گا اور اگر عاجز برگی تو تافی موجانا جاتار بااور بدیج خودمستقل موکیا اور حال بیگذرا کهاس مشترک کودونون مالکون ش سے ایک فرا زاد کیا ہے اس کا تھم وہی ہے جوا سے غلام مشترک کا تھم نہ کور ہوا ہے جس کو ایک ما لک آڑا دکر دیے بینی دوسرے شریک کو خیار ہے کہ خواو صان لے یا سعی کرائے یا آزاد کرے۔

كااورسامام اعظم كاقول ي

اگریہ مورت شہوتی بلکہ یہ مورت آئی کہ بجائے قلام کے ایک باغری تی اوراس کے پیدیدا ہوا ور دونوں میں ہے ایک نے لیب کا دھوئی کیا آو بھی کا اسب اس ہے قابت ہوگا اوراس کا حد کتیاس کی ام ولد ہوگا مجر مکا تہ کو خیار ہوگا کہ جا ہے حقد کہ بت پوری کرنے کا قصد کیا تو وئی کر سے یا اپنے تیک عاج کرو ساور پوری باغری اس کی ام ولد شہوجائے گی بھر آگر باغری نے آپ کو عاج کر دیا اور رقی کر رقی گن تو وہا عمی وہ باغری وہی کتندہ کی ام ولد ہوگی اورائے مواوف کی بت میں مدویائے گی اوراگر اس نے آپ کو عاج کر دیا اور رقی کر دی گئی تو وہ باغری وہی کتندہ کی ام ولد ہوگی اور است شریک کو فضف تیت بخساب مکا تہ ہونے آپ نوی مکا حب کو وہ اور است شریک کو فضف تیت بخساب مکا تہ ہونے آپ باغری مکا حب کر دی بھر دولا کے چو ذکر کے اور فی باغر دولا کی ام ولد ہو گئی اور اس می باغری مکا حب کو وہ کر باغر اس کی ام ولد ہو گئی اور اس می باغری مکا حب کو وہ کی کا وہ باغری ہوگی چا ہے جاتے تی مکا حب کو وہ کی کا وہ وہا عمی کا اور وہا ہوگی اور اس می باغری کو اس کی است کی اور وہی کی اور وہی کا اور وہی کی است کی اور وہی کی کر سے اور اگر ووقع میں کی فصف تیت وضف حتر ضان دے گا اوراگر چا ہے آؤ ای کی باغری کر کے دولے کی ام ولد ہو گئی گئی کہ اور وہی کی کر سے دولوں کو اور اگر دولی کو اور اگر دولی کو اور اس کی اور اس نے لیا ہے اس کا ضف وصول کی اور وہا کہ وہ کہ کہ کو ایک می است میں گئی کیا گیا گیا گیا ہوتا تو تو بھی ہوگی کو اور اس نے لیا ہے اس کا ضف وصول کیا ہوتا تو تو بھی کی تو اور اس نے لیا ہے اس کا ضف وصول کیا ہوتا تو تو بھی کی تو اور اس کی تو بھی کی تو دولوں کی اور اس کی تو بھی کی تو دولوں کو اور اس کیا تو بھی کی تو دولوں کو اور اس کی تو بھی کی تو دولوں کو اور اس کیا تھی ہوگی کی تو بھی کی تو دولوں کو اور کی گئی ہوتا تو تو بھی کی اور اس کی تو بھی تو تو ہوگی اور اس کی تو بھی کی تو دولوں کی تو بھی کی تو دولوں کو تو بھی کی دولوں کو اور کر تھی کی دولوں کو است کی تو بھی کی تو بھی کی تو بھی کی تو دولوں کو اور کی بھی کی تو بھی کی تو دولوں کو تو بھی کی تو

پھراگرمر قد دارالحرب على جاملا اور مكاتب نے تمام بدل كابت دومرے شرك كواداكياتو آزاد نہ ہوگى اوراگراس نے دومرے شركيك أورداكياتو آزاد ہوجائے گا بشرطيك مرقد كوارالحرب على جائے كا تھم قاش نے دے ديا ہواور يہ من جائے كا تھم قاش نے دے ديا ہواور يہ من جائے كا تھم قاش نے دے ديا ہواور يہ من كاس ورت على اس ورت على بيتى اس مورت على بيتى اس مورت على بيتى اس مورت على بيتى ان اور وولوں نے اس کور فتى كرديا بيتى از دومو باتى جاورا كردولوں على سے ايك شركيك كے مرقد ہوجائے كے بعد مكاتب عاج ہوكى اور دولوں نے اس كور فتى كرديا كرو من كى دومورت الى حالت ددت على قل كيا كيا تو يہ يا تدى اپ محمد كابت يرد ہے كى اوراكر دولوں شرك ساتھ مرقد ہو كئے بھر مكاتب عاج ہوكى اوردولوں نے اس كور قتى كردولوں مكاتب عاج ہوكى اور اگر دولوں كى ملوك مشترك ہوكى اوراكر دولوں مكاتب عاج ہوكى اور اگر دولوں كى ملوك مشترك ہوكى اوراكر دولوں حالت ددت على مقتول ہوئے وہ جائے كابت يرد ہے كى اگر دولوں كى مشترك مكاتب يا تدى ہو بھراس سے ايك الى يہ بدائى كيا ہوئى كابت يرد ہے كى اگر دولوں كى مشترك مكاتب يا تدى ہو بھراس سے ايك الى يہ بدائى كيا ہوئى كى بدائى ہوئے كابت يرد ہے كى اگر دولوں كى مشترك مكاتب يا تدى ہو بھراس سے ايك الى يدائى بدائى ہوئے كراس سے ايك الى يہ بدائى ہوئے كے الى دوئوں كى مشترك مكاتب يا تدى ہو بھراس سے ايك الى يدائى دوئوں كى مشترك مكاتب يا تدى ہو بھراس سے ايك الى يدائى ہوئے كى بدائى ہوئے كاب كى بدائى ہوئے كى ايك كى بدائى ہوئے كاب كى بدائى كى بدائى ہوئے كاب كى بدائى ہوئے كاب كے دوئوں كى مشترك كى مكاتب يا تدى ہوئى كاب كے دوئوں كى مشترك كى الك كے دوئوں كى مشترك كى الك كے دوئوں كى مشترك كى دوئوں كى مشترك كى الك كے دوئوں كى مسلمان ہوئى كے دوئوں كے دوئوں كے دوئوں كے دوئوں كى مشترك كى دوئوں كى مشترك كى دوئوں كى دوئوں كى دوئوں كى دوئوں كى دوئوں كے دوئوں كے دوئوں كے دوئوں كے دوئوں كى دوئوں كے دو

ے مین مربقی مکاتب ہوسکتا ہے۔ میں قولہ پانچ طرح ۔۔۔ اس کامیان تقریب گزرچکا ہے۔ میں مینی اسلام سے پھر کیا تعوذ باللہ چنانچہ اگر تو بہر کے ایمان نسلاے تو تش کیا جائے۔

ہوئی مجرا کیے شرکے نے ٹرکی ہے وفی کی اور اس کے پیٹ رہا اور دوسر ہے نے اس کی مان ہے وہی کی اور پیٹ رہا اور دونو ل نے عاجز ہونا احتیار کیا تو دونوں کو بیا احتیار کیا تو دونوں کو بیا احتیار کیا تو دونوں کو بیا احتیار کیا کہ آب ہوئی ہے اور اولا دکو اس خیارش ہے کہ حاصل جی ہوا در آگر ماں نے بیا احتیار کیا کہ آب ہوری کر بے قو دونوں اسپنے اسپنے وہی کر نے والے ہے آبنا اپنا احتر لے ایس گی اور بی کا احتراس کی مال کو بحول ہوئی کی کمائی کے لیے گا اور اگر مال نے عاجز ہونا احتیار کیا تو جو گھا اور اگر مال نے عاجز ہونا احتیار کیا تو جو گھا در اگر مال ہوئی ہوں تو ہوئی کہ اور وہ جھی اس کے اور اور ہوئی کی کمائی کے لیے گا اور اور کی اور وہ جھی اور اور کی کا اس کے حکما تب کیا تو شرکی کو احتیار ہوگا کہ والم محتر نے فرایا کہ آگر ایک آئر کیک نے مشتر کی خلام میں ہے اپنا حصر بدوں اجاز سے شرکی ہوں تو شرکی کو احتیار ہوگا کہ اس کور دکر دے کر بدوں تھی تامی جو اپنی اور اس کا مکا تب کر نے والا دونوں در کتا ہت پر رامنی ہوں تو رد کر سکتا ہے وہ در کہ کا امام اعظم کا قول ہے کذائی آلم ہو ط۔

(ئىوڭ باپ:

مکاتب کے عاجز ہونے اور مکاتب اور مولی کے مرجانے کے بیان میں اور مولی وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں وغیرہ کوتل کرنے کے بیان میں

اگرمونی کے انتقال کے بعد مکاتب نے کل مال کتابت یا یاتی مال کتابت وارثوں کواوا کیااور آزاو ہو گیا تو اس کی والا ومولی کے عصبات میں سے جو لذکر جیں ان کو ملے گی اور اگرمونی کے مرنے کے بعد مکاتب عاج ہوکر دیتی کر دیا گیا ہم وارثوں نے اس کو از مرفو مکاتب کیا اور مکاتب ان کو مال کتابت و سے کر آزاد ہو گیا تو اس کی والا وال وارثوں کو بقد رحمہ میراث کے سلے کی رہا مکاتب کے مرجانے کا تحم مود یکھا جائے گا کہ اگر مکاتب نے اس قدر مال جھوڈ اکہ جس سے مال کتابت اوا ہوسکتا ہے تو جارے زویک

کابت فتی ندوی اور اگراس قد رمان بیش مجود اقو بالا بحاع فتی بوجائے گی دیا مولی کے مرقد بوجائے کا عم مورے کہ مولی کے مرقد بوجائے کی دیا مولی سرقد بوگیا تو کتابت فتی نہیں ہوتی ہے مثلاً کی سلمان نے اپنے غلام کو مکا تب کیا بھر مولی مرقد بوگیا تو کتابت فتی نہیں ہوتی ہے واسلے کہ در حقیقت اگر مولی مرجائے تھی کتابت فتی نہیں ہوتی ہے ان کا بات فتی میں ہوتی ہے ان کی موات میں ہے۔ اگر مکا تب ایسے حال ہے مراکد شاس نے اوائے کتابت کے واسلے کافی بال جوز الدور ندگوئی اوالد چھوڑی تو الی حالت میں مقد کتابت کے باقی رہے میں مشارکن نے افتاف کیا ہے اور شخ ایو بھراسکا تی نے فرمایا کہ کتابت فتی ہوجائے گی حتی کہ اگر کی فض میر نے اصان کی راوست مکا تب کی طرف سے بالی کتابت اوا کرتا چھا جائے گا اور فتیر ابوالایٹ نے فرمایا کہ جب تک مراح ہے ہے اور کی تربی ہوئی اور ایرا جا کی ہو ہائے گر کمی فنس لے معلی ہوئی ہوئی کی اور جائز ہے اور می اور ایرا جا گی کہ اپنی زیدگی کے اجز ایس ہے آخر جرو اصافا اس کی طرف سے بالی کتابت اوا کیا جائے گا اور جائز ہے اور میں ہوئی کہ ایکن زیدگی کے اجز ایس ہے آخر جرو میں آزاد ہو کر مرابی میں میں ہوئی تھی ہے۔

اگر مکا تب مر گیا حال کلدائی پر قرضہ ہے اور جنایت اور بدل کتابت ہے اور المی جورت کا میر ہے جس ہے اس نے بدول اجازت مولی کے نکاح کیا تھا تو پہلے قرضا وا کیا جائے گر جنایت کے مقابلہ شی جودیت واجب ہووہ اوا کی جائے گر بدل کتابت اوا کیا جائے گرم ہر دیا جائے لیے مرم ہر دیا جائے لیے مرم ہر دیا جائے لیے مرم ہر دیا جائے لیے مرسب سے اقوی ہو ہے وہ پہلے دیا جائے گرائی کھا تا سے ہرایک اوا کیا جائے ای طرح اگرائی نے مال نہ چوڑ ا ہو بلکہ ایک اولا وجھوڑ کی جو حالت کتابت میں بیدا ہوئی ہے تو جس طور ہے ہم نے بیان کیا کہ دومورت مال جھوڑ نے کے اقوی کے کھا تا سے اوا کر نے کہونکہ ایک اولا وجو اللہ مرم کیا اور دیو کھا تا سے اور کرنا شروع کیا جائے ای طرح ہوا لا وہر کی اور اور کی سے ایک مرم کیا اور دیو کھا اور کرے دو کو میں ایک مرم کیا اور مرم کیا اور دو کو کھا تا ہے تو کہ مرم کیا اور کے دو کو میں ایک مرم کیا اور مراک کو کھوڑ اور کو کھا کہ مرم کیا اور میں کھا تو سے ایک مرک ایک کھوڑ بیا ہی مرم کیا اور مرک کو اور کی کھوڑ اور کے دو کو کھا کہ مرم کیا اور مرک کیا دور کھا کہ مرک کا تا ہو کہ کھوڑ کے کھوڑ کے لیے کو کھوڑ کے لئے کہ مرم کیا اور کھوڑ کے لئے کہ مرک کھا تا کے کھوڑ کے لئے کھوڑ کے لئے کھوڑ کے لئے کھوڑ کے لئے کھوڑ کیا گھا کھوڑ کے لئے کھوڑ کیا گھا کھوڑ کے لئے کھوڑ کے لئے کھوڑ کے لئے کھوڑ کیا گھا کے کھوڑ کیا کہ کھوڑ کیا گھا کھوڑ کے لئے کھوڑ کھوڑ کے لئے کھوڑ کے کھوڑ کے لئے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے لئے کھوڑ کے کھوڑ ک

ادائے کتابت کے واسطے دانی مال جھوڈ اتو کتابت اوا کرکے یاتی مال اس کے بیٹے کویرات ملے گا ای طرح اگروہ غلام اوراس کا بیٹا دونوں ایک عقد کتابت میں مکاتب ہوں تو الکی صورت میں اس کا بیٹا وارث ہوگا اورا گرمکا تب مر کمیا اوراس نے مال جھوڑ ااور ایک جوڑ ااور ایک مکاتب میں کیا تھا یا حالت کتابت میں بیدا ہوا تھا اور آیک وسی جھوڑ اتو وسی اس مال سے بدل کتابت ایک اور کر کا جھوڑ اجواس کی اول دوارث ہوگی اور کر سے اور قاضی کی طرف سے بیتے تھم ہوگا کہ وہ قلام مکاتب اپنی زعم کی کے آخر جڑ وہی آزاد ہوکر مراہ جاوراس کی اولا دوارث ہوگی اور وسی کوعروش کے قرور میں کوعروش کے قرور دخت کا اختیار ہے مرعقار دورہم وو بیار فروشت میں کرمکا ہے اور اگر بدل کتابت اوا کرنے سے پہلے آزادار کا

مركياتوان آزاداولا دسے جواولا وجود ودارث شعوى سيكافى شل ب

مركياموني كوير خرات والسيانيل

اكرازتم صدقات كيم مال مكاتب في موتى كوادا كيا كار يورابدل كمابت اداكرف عدما جز بوكرد يق موكميا توبيصد كات مولی کو حلال میں اور اگر موٹی کواد اکرنے سے مہلے عاجز ہور یک ہو گیا تو بیصد قات موٹی کو حلال میں اور اگر مولی کواد اکرنے سے پہلے عاج ہو گیا تو امام محر کے نزویک بیصد قات مولی کوحلال میں اور امام ابو بوسٹ کے فزدیک حلال نیس می مرجع روایت بدے کہ بالا بعاع طال بن يتيمن ش براك غلام في جنايت كي يعني كي كول كيا كراس كما لك في اس كوم كاحب كرويا حالا تك ما لك کواس جنایت کی خبرتیں ہے چروہ غلام عاج مواتو مولی اولیا منتول کو غلام دےدے یا اس کا قدیددے دے اس طرح اگر کس مكاحب في جنايت كى اور بتوزاس كون عى يكونكم قاضى جارى نيس بوا تفاكدوه عاجز بوكيا تو بحى يحكم بكركم إلى غلام كو وے دیے اس کا فدید سے اور اگر صالت کابت بس بل عاج ہوئے کے سکا حب پردیت کی ذکری ہوگئ بھر عاج ہو گیا تو یہ مال اس مرقر ضدد ياجائ كا اور خلام اس كواسط فروشت كياجائكا اوربيام اعظم والمام محركا قول باوريكي ووسراقول المام ايو بوسنكا ے بیجام صغیری ہے۔ اگر ایک مکاتب نے تل مدے جس کااس نے خود اقر ادکرایا تماسلے کرنی مگر مال ملح ادا کرنے سے پہلے ماج موكرد ين كرد ياكياتوح مولى مي يسلح فاسد موكى اورامام اعظم كنزد يك في الحال غلام اس كمواخذ وهي كرفارتين موسكا ہے بال بعد آزاد ہوئے کے بدل سلے کا اس مواخذہ وہوگا اور صاحبین کے فزو کی فی الحال مواخذہ ہوگا اور اگر کسی مکا تب نے اقراركياكم عى فياس زادورت ياغى يالى كماتهانى الكى عائتهاض كيالين اس كى چياب كاواورد بركوچركراك كرديا توامام اعظم كنزديك بيجرام كااقرار بج جب تك مكاتب بت تك اس مواخذه كياجات كالم جب عاجز موكياتواس س مواخذ وندكياجائ كالك مسلمان آدى مرتد موكياتموذ بالشرنداوراس كالك غلام تقااس كواس ك بيني في مكاتب كرويا بجرمر مدخل كيا كيا تو مقد كابت باطل موكا ايك مكاتب مرة موكروارالحرب عن جاللاتواس كياره عن توقف كياجا عاكا بس اكرمركياتواس کے مال سے بدل کی بت اوا کرکے باتی اس کے وارثوں علی تقلیم کیا جائے گا اور اگر مسلمان ہو کروائیں آیا تو اس کا مال اس کے پردکیا جائے گا یکانی عمل تکھا ہے۔

اگرمکاتب نے ایے مولی پر یامولی کے سیمملوک محض پرکوئی جنایت کی توبیہ جنایت معتر ہوگی 🌣

اگر مکاتب کے غلام نے کی فض کو خطا ہے آل کیا تو مکاتب کو تھم دیا جائے گا کہ اس تنام کودے دے یا اس کا فدیدد بت می دے اور اگر اس کے غلام نے کی فض کو عمد آگلی کر ڈالا تو جیسا آزاد آدی کو اپنی ملک میں اختیار ہوتا ہے ویسائی مکاتب کو اختیار ہے کہ اولیا و مختول ہے کسی قدر مال ہو ملے کر لے تا کہ اس کا غلام اس کے پاس سالم ختی رہے اور مکاتب سے میکھ مواخذ واس فعل کی بابت شہ اس تول مدقات غلام کو تاج دیکر کو گوں نے زکو و و فیرات دی اس نے لے کرمونی کو فن کتابت میں دی پھر غلام عاجز ہو کہا تو کو ایا یہ سمونی کا مال ہوا

اگر مکاتب نے شارع عام برایک کنوال کھودا اور اس میں کوئی شخص گر کر مرکبیا تو جو قیت مکاتب کی

کنوال کھودنے کے روز تھی وہ قیمت سعی کر کے ادا کر ہے ت

ا كرمكاتب كفلام في يحد مال تف كردياتويه مال اس كى كرون يرقر ضد بكاكداس كى وجد بفروشت كياجائ كااور اگراس کے قلام نے کوئی جنامت کی مجرمکا تب آزاد ہو گیا تو مکا تب کو بعد آزادی کے وہی اختیار یائی رہے گا جواس صورت میں ہوتا ہے لیتی بیدفلام دے دے یا اس کا فدیدہ ہے اور اگر مکا تب ماجز ہو کرد تی ہو گیا تؤیدا ختیار اس کے مولی کو حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی غلام اور اس کی بوری دونوں ایک بی کتابت میں مکاتب ہوں پھراس کی بوی کے بچہ پیدا ہوا اور اس کوموٹی نے مار ڈالا حالانک اس بچرکی قیمت مال کتابت سے زیادہ میں تو موٹی پر واجب ہوگا کہ یہ قیمت تین برس میں ادا کرے اور اگر مال کتابت اوا کرنے کا وتت درمیان ش آسمیا تو مکا تبول سے مقاصد کر مے وض کر لے محرمونی پرواجب ہوگا کد برحتی قیت بید کی مال کواوا کرے اور مال نے بیدے باب کی طرف سے جوادا کیا ہاس کووالیس لے سکتی ہاورا گراوائے کیابت کا وقت ورمیان میں ندآیا تو مولی اس بیدی قیمت اس کی مان کوا داکر ہےاورا گروہ بچیجی ان دونوں کے ساتھ مکا تب ہواور مونی نے اس کونل کرڈ الا پھر قیمت ادا کرنے کا وقت آ عمیا تواس قیمت میں سے بعدر کتابت کے بدلا کر لےخواہ اوائے کتابت کا وفت آھیا ہو باندا یا ہو پھرموٹی برحتی قیمت اور ماں وہاپ ا بنا حصہ کنابت کا مال اس کڑے وارٹو ل کواوا کریں پھریہ سب مال اس کڑ کے وارثوں میں اللہ تعالیٰ کے علم فرائض کے موافق تعتبیم ہوگا اوراس کے ماں وباپ بھی اس میں سے اپنا حصر میرات یا ئیں مے اور اگر مکاتب نے خطا سے کوئی جرم قل کیا تو اس کی قیت اور جر ماندیں سے جو کم ہواس کے واسطے سی کر کے اوا کرنے کا تھم کیا جائے گا پھر اگر ایک مرتبہ ایسے تھم ہو جانے کے بعد اس نے دوسرا جرم کیا تو دوبارہ بھی بیتھم ہوگا کدائ کی قیت اور جرمان سی جو تھم ہائ کوسٹی کرے اوا کرے اور اگر پہلے مرتبہ کے جرم کی بابت عم ہونے سے بہلے اس نے دومراجرم کیا تو ہمارے زویک فقالیک بی قبت اس پراوا کرنی واجب ہوگی برمبسوط میں ہے۔اگر مكاتب نے شارع عام پرايك كنواں كھودااوراس ش كوئي مخص كركرم كياتوجو قيت مكاتب كى كنوال كھودنے كےروزتني وہ قيت سعي كرك اواكرے پراگراس ميں كوئي دوسر اجھى كركرمر كيا تو مكاتب برايك قيت ے ذياده اداكرنے كا حكم ند ہوگا خواه حاكم نے پہلے

جرم کی بابت عم کردیا مویاند کیا موسیدا تع می ہے۔

اگر مكاتب كاموني مركيا تو مكاتب سے كها جائے كاكد كمابت كامال قبط وارائيے موتى كے وارثوں كواوا كردے بجراكران

لوگوں نے مکا تب کو آزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا اوراس کے سرے مال کمایت ساقط ہوجائے گا اورا کر ایک دارث نے آزاد کیا تو اس كاعتل نافذ ند موكا بيكاني ش ب اوراكر مكاتب ايك آزاد فرز تدجيموز كرمر كيا يمرايك تخفس يحدود بعت لايا اوركها كديدود بعت مِکا تب کی ہے تو اِس میں سے مال کتابت اوا کیا جائے گا پھرواضح ہوکہ اس مختص نے مکا تب کے واسطے وو بیت کا اقرار کیا بیا قرار اس مخف کے حق میں سیجے ہے تکرم کا تب کی وادا واپنی طرف میٹی لے جائے کے حق میں اس کے قول کی تقعد میں نہ ہوگی اور <del>آئ</del>ے نے قرمایا کہ آیا تونيس ويكتاب كداكرموني في فود يون اقرار كيا كرمر بياس بيال مكاتب كي دوبيت يامال كمابت كقدر جمه يرمكاتب كاقرضه آتا ہے یاش سفرائی کابت کومکا تب کی زعر کی ش میر یا یا تو کیا اس صورت بن بچر کی والا وا ٹی طرف لے جانے کے واسطے موتی ك كلام كى تقيد بن بوتى بي يعن نيل موتى بي إلى ايمائى غير تنص كاحال بادراى سيد إت ملا برموكى كداكر مكاتب كم جانے کے بعد سی مخص نے اس کی طرف سے قرضاوا کیا اور ازراہ احسان اوا کیا تو مکا تب کے آزاد کرنے کا تھم ندد یا جائے گا اور اگر مكاتب في كوئى ام ولد جهوزى اوراس كرساته كوئى بيرتيس بية مال كتابت كروا سط فروخت كى جائي كى اوراكراس كرساته بيد مواق جس معادي كابت اواكرنا قرار پايا باس معاوتك حى كركاداكر عى خواداس كا بجنايان مويايان موااوراكرمكات في م کے مال مجی چھوڑ او اے کتابت میعادمقررہ تک ندر کی جائے گی ملداس کے اداکرنے کا وقت فی الحال موجائے کا اوربیامام اعظم كا قول باورامام ابو يوسف وامام محر فرمايا كدام ولد كرساته يجد موف كى حالت عن جوهم بودى سب طرح ند موف كي حالت ش بھی ہے کہ میعادم تررہ تک سی کر ہے اواکر ہے گی اور اگر حالت کتابت کے پیدا ہوئے دو فرز تد چھوڑ کر مکا تب مرکیا حالا تک اس بر بحوقر ضداور مال كمابت باقى بياتو دونول فرزى اس سب مال كداسط سى كريس كدودونون ش ي جس في جو محدادا كيا وہ دوسرے سے والی من الے سکتا ہے اور دولوں س سے جس کومولی نے آزاد کیادہ آزاد ہوجائے گا چنا تھے مکا تب کی زندگی میں بھی يئ محم تفااوردوس يرواجب موكا كدتمام مال كابت جوباب يرباتي بسعى كركاداكر عادرقرض خوامول كوافتيار موكا كداسية قرضد کے واسطے دونوں میں سے جس کو جا ہیں گرفتاد کریں اور جواڑ کا جو چھاوا کرے وہ دوسرے بھائی سے چھووا ہی تین اے سکتا ہے

ایک فض نے دوفلام ایک کی گابت میں مگا تب سے ہمرایک غلام عابر مواادر مولی نے فودی یا قاضی کے سامنے ہیں کر رہائی کورٹی کر لیا تھی نہا مالا کہ قاضی کو بے بات بھی مگا تب ہے ہمرایک خارج کی اس کے ساتھ مکا تب ہے قویہ دیائی دی گر لیا تھے نہیں ہے اوراگر ایک مکا تب حالت ہوئے کر ٹیس مرکیا قو مقد کتاب کی نہوگا اوراگر بیغلام جو بسب عابر ہونے کر ٹیل کیا گیا ہے کہیں غائب ہو گیا اور دو مرا آیا اوراس سے مولی نے ایک قبل یا دوقت اورا کر دوقت کر دے یا قاضی کے تھے ہو گر ایک قبل یا دوقت اورا کر دوقت و کر آئی اور وہ عابر ہوا اور مولی نے چا کہ کہا تب کیا گیا ہے اورا کر دوقت و کر آئی اور وہ عابر ہوا تھا تو قاشی مرکا تب کیا جو ایک تی کتاب میں کہا تب کیا ہمرائی اور دوم اس کے موالی میں کتابت میں کتاب کیا گرائی گر ایک قبل کر دوم کر ہوگا تو اور قراب کو گر گرائی گرائی گار کے قام کا برائی کو گر کر گرا اور بھن علی ہوا گرائی گلا ہے اورا گرائی گلام عابر ہو گیا تو اس کے مولی کو خو کر کر گرا اور بھن علی ہوائی گلام ہوگی گلام عابر ہو گیا تو اس کے مولی کو خو کر کر گرا اور بھن کا اختیار ہوائی کو گر چند دارے چو ڈر کر گرا اور بھن کا اختیار ہوائی کو گر چند دارے چو ڈر کر گرا اور ایک کو گر گرائی گلام کی کر گرائی گار کر گرا اور بھن کر گرا ہوں کہ کر گرا تو ایک کر دیا تو گر گرا ہوں کر گرا گرائی گلام کی کو گر پیور اور کر گرا اور ایک کر گرائی گرائی کر گرائی گرائی کو تھی گرائی کر دوم سے کر تین کر دیے کا اختیار مرکر کیا تو ایک گرائی کر گرائی گرائی کر دوم سے کر تین کر دیے کا اختیار مرکر کیا تو ایک گرائی گرائی کو دوم سے کر تین کر دیے کا اختیار کر گرائی کر بیا تو ایک کر دیا تھیا میں ہے۔

نوڭھاباب:

#### متفرقات کے بیان میں

مکا حب اپنے مولی کے قرف کی ہے۔ واسطے قید نہ ہوگا اور ماسوائے قرف کی ہے ووسرے قرف کے واسطے مقید اور نے میں دوقول کی ہیں ہے ہور ہیں ہے ہیں ہے ہیں کھا ہے کہ شخطی بن اسحہ ہونے ہیں دوقول کی ہیں ایک فیل م فریدا ہجر اسطے مقید اپنے ہائے ہے کہا کہ آوای کو ہیں و بیار پر مکا تب ہو جائے گا اسے نہائے ہے کہا کہ آوای کو ہیں و بیار پر مکا تب کر چکا تھا اس نے افکار کیا ہی آبا بید ہوائے گا اس مشتر کی گی طرف ہے مکا تب ہو جائے گا اس فرید ہیں ہے۔ ایک کا فرفلام ایک مسلمان اور ایک ذی کے درمیان شتر کے تھا ہم ذی نے اپنا صدا ہے شرک کی اجازت ہے شراب کے معاوضہ پر مکا تب کیا تو امام اسم کر ایک کی اجازت ہے شراب کے معاوضہ پر مکا تب کیا تو امام اسم کر ایک کی شان مسلمان کو شورے گا تو امام اسم کر کے جا ترقیم ہے اور اہم ان نے جو چرز اس سے لی ہے گئی شواب اس کی شان مسلمان کو شورے گا خواہ مسلمان کی اجازت سے اس نے مکا تب کیا ہو با اجازت مکا تب کیا ہو اور اگر دوثوں سے اس کی شان مسلمان کو شورے گا کہ تک شرط پائی گی اور اس پر واجب ہوگا کہ مسلمان کو اور اس کی شان ہو گا کہ تک شرط پائی گی اور اس پر واجب ہوگا کہ تی کہ ایک شرط کی تو دوئوں کو شراب اور مسلمان ہو آب کے دوؤل کی قبت جا ہے ہوگی ہو اگر ایک نے اپنا حد قب میک دوؤل کیا تو حد متوضہ دوئوں ہی مشترک ہوگا جیسا کے مسلمان ہونے سے میلے دوؤل ہی ہے۔ تو گی ہو اگر ایک نے اپنا حد شراب وصول کرنے وصول کیا تو حد متوضہ دوئوں ہی ہو گا جیسا کے مسلمان ہو تے سے میلے دوؤل ہی ہو گا گیا جو میں میا تب وصول کرنے کی مصور کیا تو حد متوضہ دوئوں ہی می گانیا جو میں میں میں گان جو میں ہو گا ہی ہو گا ہو گا ہی کہ گانیا ہو میں ہو گان ہو گا ہو گا

ایک مخص نے اپنا فقاد نصف غلام مکاتب کیا تو فقا نصف غلام مکاتب ہوجائے گا پھرا گر قلام نے شہرے ہا ہرجانا جا ہا تواس یا تول در نے نون نائی کہ تبست لگائی۔ علی تولی بطل ہوجائے گا کیوک اب خاہر ہوا کدوہ اس ٹر کی کاملوک تعاد آزاد تو نکاح ہواں ہے ہی ہے اے اپنے اور جاری نہ ہوگ ۔ سے تول دوقول ایک میک و ٹی قدر کراسکا ہے دوم میرکنیں۔

ا کے الاعلیٰ مال کتابت کے بزار درہم ۔ اس کے قول ایک ساتھ ورزیس کی کتابت پیلے ادا ہوای کا بین اور وارث ہوج سے گا۔

کرنے پررہائی اگر دونوں نے ایک ساتھا داکیا یا دونوں کا وقت ادا ایک ساتھ آیا اور بدلا واقع ہوا تو دونوں آزاد ہو جا کیں گے اور کسی کو دوسرے کی ولا مند ملے گی اوراگر کس نے پہلے اداکیا تو اس کو دوسرے کی ولا ملے گی اوراس پر دوسرے کی ولا م کاحق نہ ہوگا اور اگر دونوں ساتھ جی عاج ہو گئے تو وہ مکاتبہ با عمری آزاد ہوکر دونوں کی بالک ہوگی اوراگر کوئی پہلے عاج ہوا تو دوسرا آزاد ہوکر دونوں کا مرکب میں مرفقہ

ما لک ہوگا ہے کا بی میں ہے۔

مكاتبه كے نكاح ميں شبداور تقعد يق شبد كا طريق كارجية

لکین اگر دہ مکا جباع ہے ہوجائے تو اس صورت کی تھے۔ دہ پی آزادہ وگا اورا گروقت گابت سے چھ مینے سے زیادہ بل مکا جب پی بخن اور چھ مینے سے کم بل مکا جب آزادہ والو اس کا تھم وی ہے جو مکا جب کے آزادہ و نے سے پہلے بچہ پیدا ہونے کا تھم تھا اورا گر مکا جب کے آزادہ و نے سے پہلے بچہ پیدا ہونے کا تھم تھا اورا گر مکا جب کے آزادہ و نے سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا آزادہ و نے سے جب مینے یا زیادہ بلک موجود کیس ہے اس با جا بت نہ ہوگا اگر چہ مکا جب اس کے قول کی تھید میں کر ساور موٹی اس کا ترانی قرار دیا جا ہے گا کیونکر تن الملک موجود کیس ہے اور شاویل ہو گئی ہے کہ مرکز اس کی اور شرک ہوگا کر مرکز اس کی اور اگر موٹی ہوگا تو دوٹو اور گئی آزاد شاو گا کیونکہ نگاری بھی ہے۔ اور دہ بچا تی مال کی تعمید بھی سے جا مرکز اور ہوگا اور اگر موٹی ہے ہوگا اور اگر موٹی ہے ہوگا گر بچا آزاد شاوگا اورا گر موٹی نے زام کیا کہ مکا جب موٹی ہوگا اور اگر مکا جب نہ ہوگا گر دوٹو اس اس جا بت ہوگا گر بچا آزاد شاوگا اورا گر موٹی نے زام کیا کہ مکا جب ہوگا گر دوٹو اور گئی تو دوٹو اس بی تو نہ ہوگا گر بچا آزاد شاوگا اورا گر موٹی نے زام کیا کہ مکا جب ہوگا گر دوٹو اور گئی تو نہ ہوگا گر دوٹو اس نے اس کی تھید نے مال اورا کیا تو خود جم بھی تو اور کی کا زادہ ہوجائے گی ۔ کیا دورا گر مکا جب نے بال اورا کیا تو خود جم بچا کیا ۔ کیا تو دورا کی کا جب بوگا گر کیا آزادہ ہوجائے گی ۔ کیا دورا گر مکا جب نے بال اورا کیا تو خود جم بچا کی ۔ کیا آزادہ ہوجائے گی۔

ایک مکاتب وایک آزاد کے درمیان ایک مشتر که باندی کا مسئلہ جہ

ای طرح اگر مکاتبد نے تقدیق اور مکاتب آزاد نے تکذیب کی تونسب ٹابت اور بچرد بیش ہوگا اگرچہ وہ مکاتبہ عاج ہو جائے اگر مکا تب آزاد نے موٹی کی تھد بی کی کدمکا تبدے ساتھ اس کی وطی جرے آزاد ہونے سے پہلے واقع ہوئی ہے مرمکا تبدنے محذیب کی تونسب ٹابت نہ ہوگا مرمکا تید کے عاج ہوجائے کے بعد ٹابت ہوجائے گا اور اس کے عاج ہونے کے دن کی قیت م آزاد موكا اوروه مكاتب كى بائدى موجائ كى مكاتب كى مكاتب ايدى كى ما لك موكى اوراس بائدى سے يجهوا اور مكاتب ك مولی نے اس کےنسب کا دعولی کیا اور مکاتب نقد ای کی و نسب تا بت ہوگا اور پیرا زاد ندہوگا چرا کر مکاتب عاج ہوگی درصور حیک اس مكاتبك باعرى وقت مك سے جومينے على يجربن بو وه يدعا يز مونے كروزكى قيت ير آزاد موكا اور اگر جومينے سے كم عل جى باق آزادند موكا ادراكر مكاتب إلى مكاتبك عايز مون سيلية زاد موكياياه قام كابت كالن كانى ال جموز كرمركيا اور كابت اداكردى كى بحراس كى مكاتبه عاجز مولى تواس مورت عى وى عم بيجوبم في درمورت عدم آزادى مكاتب ك اكركياب اوراكرووباندى مكاتبك مك ش آئے سے چومينے سے ذياده ش جي تو يك زاد موكاور شازاد ند موكااوراكر مكاتب يہلے مكاتب عاجز ہو کیایا حالت مجر مس مرحمیا لینن ادائے کتابت کے لائق مال شہور الو مولی کا دموی نسب مثل اپنی یا عری کے بچرے دعوی نسب ے ہاوراس کا علم گزر چکا ہے كذائى الكافى الك مكاتب والك أزاد كورميان الك بائدى مشترك تحى اس كے بيد موااور مكاتب نے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ پیاس کا فرز عداور یا عدی اس کی ام ولد قراروی جائے گی اوراس کا تصف عقرمولی کواور نصف قیت آزاد کو خان دے گا اور یہ قیمت اس دوز کی قیمت کے حساب سے دے گاجس دان و وہا عدی مشتر کرمکا تب سے حاملہ و کی ہے اور بچر کی قیمت م کوئیں دے گا چرا کر بعد ضان دیے کے وہ مکاتب عاج ہو گیا تو یہ بائدی اور اس کا بچروونوں موٹی کے ملوک ہوجا کیں کے اور اگر آزادے کے خصومت ندواتع ہوئی اور ند منان دی بہاں تک کدمکاتب عاج ہوگیاتو آدی باعری اور آدھا بجداس کے آزاد شریک کا ہوگا مراس پر آوساعقر واجب ہوگا اور اگر آزادومكاتب كدرميان مكاتب باعرى بواورمكاتب فياس كے يجدك نسب كادعوى كياتو جائز ہاور دوم کا تبریخار ہو گی کہ جاہے مقد کما بت ہورا کردے اور مکا تب سے اپنے ساتھ وطی کرنے کا عقر نے لیے یا اپنے تیس عاجز

کرے اور مکا تب اپنے شریک آزاد کواس کی نصف قیت و نصف عقر دےگا اورا گرود نوں نے اس کے نسب کا دعو کی کیا تو اس آزاد کا دعولی سے خواجی کی تعدید کی بات اور کی سے خواجی کی اورا کر سے گروہ آزاد مر گیا تو اس کے ذریہ ہے آدھا بدل کی بت یون آزاد کا حصد ساقط ہوگا اور باتی نصف بعنی حصد سمکا تب اور نصف قیمت میں سے جو کم ہواس کو سی کر کے اوا کر سے گی اور بیا مام جرکا قول ہے اورا مام ابو بوسف کے نزویک آدمی قیمت کے واسط سی کر سے گی اورا گراس نے عاجز ہونا اختیار کیا ہی اگر محتق تحد سے ہو اس کے نواز میں اگر محتق تحد سے ہو اس کے نواز میں اگر محتق تحد مست ہو تو اپنی نصف قیمت کے واسط سی کر سے اورا گرائی نصف قیمت کے واسط سی کر سے نواز کی نصف قیمت مکا تب کو متمان دے گا چر جس قد راس نے متمان دیا و اس بی نصف قیمت مکا تب کو متمان دیں گئی جس قد راس نے متمان دیا ہو تو اس بی نصف قیمت کے واسط سی کر سے دائی نہیں لے سکتا ہے۔

كيامال كي آزاد موتى بي بي بي آزاد موجائ گا؟

اگرمكات نے ااس سے يہلے وطى كى اوراس سے يد بيدا ہوا كار آزاد نے اس سے دطى كى اوراس سے يد بيدا ہوا كار دولوں نے ایک ساتھ دونوں بچوں کا دعویٰ کیا ہورسوائے ان دونوں کے ول کے ادر پچھ معلوم نیس ہوتا ہے تو ہر ایک کواس کا بچہ بلا تیت دیا جائے اور ہراکیک مخص اس مکا تبہ کواس کا عقر اوا کرے اور اس کوا تغلیار ہے جا ہے عاجز ہوجائے یا کتابت بوری کرے پھر اگر اس نے عاجز مونا القتيار كياتو خاصة آزادكي ام ولد قرار دي جائے كي اوروه آزاد مكاتب كواس كي نصف قيمت اواكر سے اور مكاتب كا بجيمكاتب ے ٹابت النسب ہوگا مگرمکا تب ہر واجب ہوگا کہ آزاوکواس بجہ کی نصف قیمت دے دے اور اگر و و مکا تبہ عاجز ہوئی اور اس کے ساتھ مکا تب بھی عاج ہواتو مکا تب والا بچدمکا تب کے موتی اور اس آزاد کے درمیان مشترک رقبتی ہوگا اور اگر مکا تب نے آزاد کی وطی کے بعدوطی کی تو و وہا عدی مکاتبہ آزاد کی ام ولد ہوگی اور مکاتب وال بچے بحور لدائی مال کے جوگا کداس کا نسب مکاتب سے تا بت ند ہوگا اور امام مجرز نے قرمایا کدمرے فرد کی استحسا تا بیتھ ہے کہ اس کا نسب مکا تب سے ایت اوروہ آزاد کے فرد کی بمنزلہ آئی مال ك موكا يرمسوط على ب- اكرمكاتب في الي بين كالدى بوطى كى اوراك كابيا آزاد بيا عليحد وكيابت بمكاتب بوق ہدوں بیٹے کی تقدیق کے مکاتب کے نسب اس کی باندی کے بچدے ثابت نہ ہوگا چر اگر مکاتب آزاد موکر بھی آ کی روز بھی اس یا تدی و بچه کا مالک مواتو بیار کا اس سے تابت النسب موجائے گا اور یا ندی اس کی ام ولد موجائے کی اور اگر حالت کتابت میں مکا تب ك كوكى بينا موايامكاتب في اس كوفريد كيا جراس بين كى باعرى سے يجه موااور مكاتب فاس نسب كا وموى كياتو وموى مح باور وہ بائدی مکا تب کی ام دلد ہوگی اور مکا تب اس مے مہر و قیت کا ضامت شہوگا بریجیط کے باب جوت النسب على باور جومل بايك یں ہے اس کا مکا تب کرنا میچ وجا تزنیس ہے اگر چہ ماں اس کی طرف سے تبول کرے ای طرح اگر کوئی آز اوومتولی ہو کہ اس کی طرف ے عقد کتابت تبول کر ے وضامن ہوتو بھی جائز تبیل ہے لیکن اگر مولی نے یوں کہا کہا ہے آزادا کرتو بھے ہزار ورہم ادا کر دیتو یہ جو پیٹ میں ہے آزاد ہے اس نے اوا کردیا تو دو آزاد ہوجائے گابٹر طیکہ چرمینے ہے کم میں وضع حمل ہوتا کہ و تت تعلیق کے اس کے بیٹ مين ہونے كايفين ہو پر صاحب مال ابنامال بحر لے كا أكر مكاتب نے بچھ بيديا صدقة كياتو باطل بے بجر اكراداكر كي زاد ہوكياتو بيد وصدقہ جس کودیا تھااس سے واپس کیا جائے گا اور اگرموہ وب لہ یا مصد ق علیہ نے تلف کردیا تو و وہ س کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونک اس نے ایسامال تلف کیا جس میں اس کا میجیوس ندتھا ہیں حالت کمایت میں مکا تب اس سے دسول کرسکتا ہے اور بعد آزادی کے بھی مكاتب وصول كرے كا دراكر عاجز بركياتو مولى بطريق اولى اس عد صول كرے كيونك مكاتب كى كمائى غالص مولى كى بوكى يمسوط

ل قوله بحز له یخی اس که من ام ولعه سیناتی جسیده و آزاو بوگی تو بیدگی آزاد به گااوراس کوایک می آزاد جاصل به و چکاہے۔ ع سمبحی ایک رور کسی زیانے عمل بحر بی ایک سراحت بی ما لک بور

میں ہے۔

امام محترے زیاوات علی و کرفر مایا ہے کہ دو مکا تبول علی ایک یا عری مشترک کے بچہ موااور دونوں نے اس کے نسب کا دعوىٰ كياتو دونوں سے اس كانسب ابت موكا اور يجدونوں كے ساتھ مكاتب موكا اوران كى كمابت على داخل موكا اور باندى بمنولدام ولد کے ہوگی کداس کی تع مثل آزاد کی ام ولد کے مقتع ہوگی پر اگر ایک نے اپتا بدل کتابت اداکردیا تو شرط یائی جانے سےوہ آزاد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جعیب میں اس کا حصد فرز تدہی آزاد ہوگا اور باتی دوسرے کا حصد فرز تداش کے ساتھ مکا تب باتی ر ہے گا بیا مام اعظم کے نزویک ہے اور فرزی کی بابت مثمان نہ ہوگی گراما مایو پوسٹ وامام محد کے تیاس کے موافق اگرا کی مکا تب نے ا پنا بدل اوا کردیا تو اس کے ساتھواس کا حصد فرز تداور باقی حصد فرز تدہی آزاد ہوجائے گا اور بچد کی بابت منان نہ آئے گی اور نہ بچد م سعایت واجب ہوگی اور کل یا تدی اس آزادشدہ کی ام دامد ہوجائے گی اور اس پرواجب ہوگا کے دوسرے مکاتب کواس کے حصد کی تیت ادا کرے خواہ خوشحال ہو یا تنظمست ہواہ را کر ایسا ہو کہ ایک مکا تب کے بدل کتابت ادا کرنے کے بعد دوسرا عاجز ہوجائے تو امام اعظم کے مزویک آزاد شدہ کا حصد فرزنداس کی میعیت میں آزاد ہوگااور تمام باندی آزاد شدہ کی ام دلد ہوگی اور آزاد شدہ پر واجب موكا كدما جزشده كمولى كوباعدى كى نصف قيمت اواكر يخواه تنكدست مويا خوشحال موادراس يريجدكى بابت كيموهان لازم ندآية کی لیکن وہ بچہ عاج شدہ کے مولی کونسف تیت سی کر کے اوا کرے کا اور اگر ایسا ہوا کہ ایک مکا تب کے بدل کی بت اوا کرنے کے بعدد دسر معنات نے بھی ابنا برل اوا کردیا اور آزاد ہو کیا تو یہ صورت امام محد نے ذکر تیں فرمائی اورامام اعظم کے قول کے موافق مید تھم ہے کہوں چےدولوں مکا تبول کی جمیع ش آزاد ہوگا اور صاحبین کے قول کے موافق ایک کے اداکر نے وات تمام بچداس کے ساتھ آزاد ہوجائے گا بسبباس کے کدا عمّاتی متح ی دین ہوتا ہے اور طان باسعایت الازم ندآ ئے کی اور تمام یا عمی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور پھر دوسرے کے اواکرنے کے بعد بیتھ حغیرت ہوگا اور اگر دونوں نے پھیا دانے کیا یہاں تک کدایک عاج ہو گیا تو صاحبات كرز ديك جومكاتب عاجزتين مواباس كماتهوه بجدمكاتب رب كااور دونوس كافرز غدرب كاجيما كدماين ش تعااورجو مكاتب عاجزتين جواب، وعاجز شده كيموني كويكي فصف تيت دے كاخواه تكدست بويا خوشحال بواوراس صورت بن امام مير نے اس کی ماں لینی یا ندی کا پہر عظم و کرنیوں فر مایا اور صاحبات کے اول کے موافق ما بینے کہ جو عا برنیوں ہوا ہے اس کی ام ولد ہو جائے اورامام اعظم كقول يرجاب كرجوعا بزنين مواباس كساتها وهاي مكاتب رجاورا وهامكات عاجز شدوكمولى كارقن مملوك موجائ اب ربائكم باندى كاسو بهار يصف مشائخ في فرمايا كدامام المقلم كول يرجوعا يزنبيس مواب يورى باندى اس ك ام ولد ہوجائے گیا۔

مكاتب أي زندگى كة خرجز ويس آزاد بوكرم اجه

علی رازی وکرفی نے ذکرفر ملیا کہ امام اعظم کے قول پر واجب ہے کہ آدمی باعدی مکا تب فیر عاجز کی ام ولداور آدمی مکا جب
عاجز شدہ کے موٹی کی مملوکہ وقیقہ ہوجائے اورا گردونوں علی سے نہ کی نے اوا کیا اور نہ عاجز ہوا کیکن ایک مکا تب اوائے کہ ابت سے
زا کہ دانی مال چھوڑ کر مرکبی تو اس کا موٹی اس کے ترکہ علی سے اپتا بدل کہ ابت وصول کرے گا اور قاضی ہے تھم وے گا کہ بیر مکا تب اپنی
زعم کی کے آخر جزو میں آزادہ وکر مراہے چھرا مام اعظم کے فزویک آدھا فرز تدا ہے باپ کی تبعیت علی آزادہ وگا اور باتی آدھا دو مرے
باپ کی تبعیت علی مکا تب دے گا چھرا کر دومرے نے مال اواکر ویا تو پور افرز تدا تھا وہ وجائے گا اور ایک جاپ کی وارث نہ ہوگا ہدا مام

اعظم کنزدیک ہاوراگرووس نے اوائد کیا بلکہ عاج ہوگیا تو یقرز عالی ضف قیت سعایت کر کے عاج شدہ کے مولی کود سے گااور بعد وینے کے اس کی آزادی کا تھم دیا جائے گااب وہی بائدی سواس کی تبدت ہے گم ہے کہ ضف بائدی اس مکاتب کی جس نے اوائے کہ آبت کے اس کی آزادی کا تھے ہوڑا ہے اس ولد ہوجائے گی لیتی اس کی حالت دیات وجریت میں اس کی اس ولد ہوگی لیتی اس کی حالت دیات وجریت میں اس کی اس ولد ہوگی لیتی اس کی حالت دیات تیں ایسا ہوگا گئی اس کے آزاد ہونے نے شف باغدی اس ولد بھی آزادہ وجائے گی چنا نچام ولد مرد آزاد میں میں کم ہو اور مر سے مکاتب کا حصر مواس کا حصر کیزر تیل ندر کھاجائے گی بلک وہا غربی مکاتب ذعرہ کو اپنی نصف تیت می کرد کے اوا میں تو اور میں آزادہ و کی میں گئی کہ اور اردی کی اس کے کہ پورافرز ندا زادہ و کیا گر ہاں جب ہم نے یہ تھم دیا کہ میں تا بی دیات کی آزادہ و کیا گئی اور میں آزادہ و کرم اسٹ تو ہم یہ تھم دیل کہ پورافرز ندا زادہ و کیا گر ہاں جب ہم نے یہ تھم دیل کہ کا ور میں تا البت یہ بچا پی نصف قیت سعایت کر کے عاج شدہ می کوادا کر سے گاور کی خواد کر کے اور کر میں تا ہو الد کر سکے اور عاج ہو جو ائر تی البت یہ بچا پی نصف قیت سعایت کر کے عاج شدہ می کے مولی کوادا کر سے گاور میں تا ہو تا ہوگر کی گئی کے الک سے کہ کو می راث نہ یا ہے گئی جیدا میں ہے۔

زیدو محرو کے درمیان ایک بائری مشتر کے ہاں کوزید نے تجارت کی اجازت دی اوراس نے کورتر ش ایا جرمرو نے اپنا
صد ہاجازت زید مکا حب کر دیا اور ترش خواہوں نے اس کمایت کی اجازت سے افاد کیا تو ترش خواہوں کو ایسا افتیار ہے اورا کر
راضی ہوجا کیں تو عقد کمایت جائزہ اورا گرتم ض خواہ حاضر نہ ہوئے یہاں تک کد هرو نے مال کمایت وصول کر اپناتو اس کا حصر بہ
سب وجود شرط کے آزاد ہوجائے گا اور ترش خواہ والگ عمرو سے آد صاب مال کا جواس نے وصول کیا ہے لیاس کے کونکہ عمرو نے
بائدی کی کمائی سے لیا ہے اوراس عی سے نسف کمائی زید کی ہے اوروہ ان کے ترضی چنسی ہوئی ہے پار عمر دید مال جواس نے ترش
خواہوں کو دے دیا ہے اس مکا تیہ سے اسف کمائی زید کی ہے اوروہ ان کے ترضی چنسی ہوئی ہے پار عمر دید مال جواس نے ترش
خواہوں کو دے دیا ہے اس مکا تیہ سے الباق قرض خواہوں کو حقد کی بیت رو گرد سے کا اختیار دیے بشرطیکہ بائدی اوائی قرض کے لائی مال
ندر محق ہوا ورا آگر ہائدی کی آئی مالیت ہو کہ اس سے قرض اوراء وسک ہو تی تو مول کو اورا کر دیا تو
قرض خواہ موٹی سے اس کی قیت کی حال سے تی خراد کو تھا بائدی کی قیت اورائے ترش کے واسط کوئی ندہو پھرا کر موٹی
می میں ترضی ہواور ان میں کو میا ترش خواہوں کو تھیت اور مائی تحرض خواہوں کو تیت اور مائی کوش خواہوں کو تیا ہو گرائی تحرض خواہوں کر تا ہو گرائی والا اوروہ بیز ایموال وسل کوئی ندہو کر وحت کی الیت میں کے ذمہ قرض خواہوں سے ترش خواہوں نے آئر کرائی کی تیہ ہو اورا وہ بیز ایموالوں کر خرد میں خواہوں نے آئر کرائی میں ہو کہ کوئر ہو ایک کرائی کرائی خواہوں کے ترض خواہوں نے آئر کرائی کی کہ کا بیازت دی تو بھی ہی کا کہ کی کہ کہ اس کی کرائی کی کہ کہ اور اس کے ترض خواہوں نے آئر کرائی کی کی کہ کہ اس کی کرائی کرائی خواہوں کے ترض خواہوں نے آئر کرائی کی کہ کہ کہ کرائی خواہوں کے ترض خواہوں نے آئر کرائی کی کہ کوئر کی خواہوں کے ترض خواہوں کر خرض خواہوں کر خرض خواہوں کر خرض خواہوں کے ترض خواہوں کی ترض خواہوں کے ترض خواہوں کے ترض خواہوں کر خرض خواہوں کے ترض خواہوں کے ترض خواہوں کی ترض خواہوں کرائی کرائی کرائی کرائی کی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کوئر کرائی کوئر کرائی کوئر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کوئر کرائی ک

اگرایک فخض نے اپ دوغلام تابالنے کو ایک بی آنایت علی مکاتب کیا اور دونوں اس بھی بھتے ہیں تو دونوں اس باب علی بمزلد بالغوں کے قراریا کمی ہے استا تار خاند علی ہے۔ اگر ذید نے اپ دوغلاموں کو ایک بی آبابت علی ہزار درہم پر مکاتب کیا اور ہرا کے اس کے اس کے بیا تار خاند علی ہزار درہم پر مکاتب کیا اور ہرا کے دوئوں کے بائیں ہرا کیک دومرے کا گفیل ہے بائی شرط کے اگر دونوں نے اوا کر دیا تو دونوں آزاد اور اگر دونوں عاج ہو کے ورنوں رقب کے بائیں گے تو یہ عقد استحمانا جائز ہے چرا گر ایک نے بورے ہزار درہم دے دیئے تو دونوں آزاد ہو بائیں کے چرجس نے اوا کیا ہے وہ

ل معنی اندی کی قیمت منباکر کے جہاتی دہے۔ ع اس کو مین کتابت کے متی۔

اگر مونی نے اقرار کیا کہ یس نے مکا جب سے تمام بدل کتابت ہر پایا ہے قد مکا جب اور اس کی اولا وا آزاد ہو جائے گی ہے خوالے الملتين ہیں ہے ايک فض نے اپنے خلام اور اس کی لیوی کو ایک می کتابت ہیں مکا جب کر دیا اور وولوں ہیں ہے ہم ایک دوسر سے کا تشمل ہے گھراس کے بچہ بیدا ہوا اور وہ آل کیا گیا اوال کی تبت ہاں کو لے گی نہا ہے کو اور اگر مونی نے اس کول کیا آوال پر قبت واجب ہوگی اور بال کتابت ہی معاوضہ ہو جائے گی بھر اور اس کے حصر کے والی لیے گوار آگر فرزند کی قبت میں بال ہو گھرو وہ اندی اسے فاوند مکا تب ہے وقت اوائے کتابت پر جند راس کے حصر کے والی لیے گی اور اگر فرزند کی قبت میں بال کتابت ہو گیا وہ وہ اندی کی اور بالغ ہو کر ایک لؤی آوائی ہو گیا وہ اس کی خال ہو گیا اور اور کو فرزند کی قبت میں بال کی بال کول ہو گیا اور بالغ ہو کر ایک لؤی آئی کی گئی آوائی گی ہے تا اس کی خال ہو گیا اور ہو گھر وہ اندی ہو گیا اور اور کی تبت ہو گیا اور ہو گھر وہ اس کی کتابت ہی واض ہو گیا اور اور کی تبت ہو گیا اور اور کی تبت ہی واض ہو گیا اور اور کی تبت ہو گیا اور اور کی تبت ہی واض ہو گیا اور اور کی تبت ہی واض ہو گیا اور اور کی تبت ہو گیا اور اور کی تبت ہو گیا اور کر ایک کتابت ہی واض ہو گیا اور کول ہو گیا ہو گیا تب ہو گیا ہو گیا تب ہو گیا ہو گئی ہو ہو گیا ہو گئی ہو سورت اوائی ہو ہو کی اور آگر بی تا ہو دوسری سے کہ ہو گیا ہو گئی ہو ہو گیا ہو گیا ہو گئی ہو ہو گیا ہو گئی ہو گیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گیا ہو گئی ہ

اس شرط سے مكاتب كيا كەميرى خدمت كرے اور كھورت مقردندكى توجائز ميں ك

اگر غلام کو براردرہم پردو برس بعد کی وقت فاص پراواکرنے کی شرط پر مکاتب کیا اور مکاتب نے لی وقت کے اواکرنا جا با تو مولی پر جرکیا جائے گا کہ اس کو تول کرے اور اگراس شرطے مکاتب کیا کہ جری خدمت کرے اور کھ مدت مقررند کی تو جا از نہیں ہے بیٹر اللہ استین میں ہے۔ اگر ایک جمید خدمت کرنے پر مکاتب کیا تو اتھسانا جا کزئے ساتا جا در تیا ساجا کر نہیں ہے ای طرح اگراس طور یا بیاری مورث میں ہے کہ خام کی بیدی دولی کی باعدی ہو۔ یا رائنی ہوئی کے وقت پر بدا ہوجائے۔

اكراصل ميعاداورمقدار ميعاديس اتفاق كيا مرقسط مس اختلاف مواجه

ا مجرى يىن كر \_ بو كے ير \_ با وض يعن اسباب معين \_

مكاتب كاباكره سے بدفعلى كرنا أس يرحدواجب كرنے كاسب بنا بي

ایک مکاتب نے اپ موٹی کی اجازت سے ایک جورت سے جوابے تین آزاد تراردین ہے نکاح کیااوراس سے اولاد موٹی بھردہ جورت کی اولاد سب مملوک ہوں گی کہ ان کو جمعہ تیں لے سکتا ہوئی بھردہ جورت مملوک ہوں گی کہ ان کو جمعہ تیں لے سکتا ہوئی بھردہ جورت مملوک ہوں گی کہ ان کو جمعہ تیں لے سکتا ہوا درایا ہی غلام ماذون بھی ہے اور بیام اعظم دلمام الا ایوسٹ کا قول نے بیجائے صغیر بی ہے۔ اگر مکاتب نے ایک بورت سے اس تر طے انکاح کیا کہ وہ آزاد ہے بھر بیٹا ہم ہوا کہ بائدی ہاس کواس کے موٹی نے نکان کی اجازت تیس دی ہے قو نکاح قاسد ہو کا اور بعد آزاد ہونے کے اس عظم کا مواخذہ کیا جائے گا گئی آگر باکرہ ہواور مکاتب نے اس کی فرج و دیر کو چری کے مطاب کا اور بعد آزاد ہونے کے اس کی فرج و دیر کو چری کے ملادیا تو تی الحال ماخوذ ہوگا کہ نکہ بید جرم کی خان ہے بیمراج الو باج بھی ہے۔ اگر مکاتب نے کی باکرہ سے تناع کیا کہ اس کا موراخ فرج و

ا مستی بین یورت این مالک عندارکودی گئے۔ اسے بین مگاتب ہے۔ ج چرکر بینی وظی سے یہ حالت ہو گئی کے فرق متعدی درمیانی بھٹی پیٹ گئی۔

د برایک ہو کیا تو اس پر حدوا دیب ہوگی کیونکہ بھن ذنا پایا گیا اور مکا تب احکام شریعت بجالاتے پر مامور ہے۔ مکا تنبہ کا مطاوعت کرنے یانہ کرنے کی صور تو ل میں مسئلہ براس کا اثر ہیں

اگراس میں کھٹر پیدا ہوگیا اور اس یا کرونے اس کی مطاوعت ایسی ٹیل کی آو مکا تب پرمبر واجب ہوگا کین اگر باکرونے مطاوعت کی ہوتو وہ فود ہی اسپنے حق کی تا خیر کرنے پر داشتی ہوئی ہیں آ زاوہ وہائے تک تا خیر کی جائے گی اور مطاوعت نہ کرنے کی مورت میں اپنے حق کی تا خیر کرنے کی ہورت میں اپنے حق کی تا خیر پر داشتی شار کی جائے گی ہیں مکا تب کے فرم حقر انجی اس کے ساتھ کھے جرم کرنے کی صورت میں فی الحال جرمانہ کے واسلے ماخو قرہ وتا ہے اور اگر مکا تب نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ تکار کہا ہے اس نے تعد این کی تو دیا ہے اس نے تعد این کی قرد میں کی آفر دکا تب پر فتلا مہر واجب ہوگا کر جب آزاوہ وہائے کی تکر گورت نے اٹی تا خیر حق پر افراد اور الم مولا۔

اِ معادمت (نم طارو عند) (م ارمؤنث الطاعت كرنا ترمانبرداري كرنا - (مانّه) ع عقر عقر كفظي متى با تجه يك كرير - (مانّع)

### الولاء الولاء المولاء المولاء

<u>شرى تعريف ☆</u>

شرح مل ولا والى قرابت كو كيت إلى جوبسب عن ياموالات عد ماصل موكذني غاية البيان\_

اقسام ولاء

ولا مك دونشميس بين ايك ولا معمّاقد اوراس كوولا وتعمد كبته بين دومرى ولا وموالاة كذا في البدلية اوراس ش تين

ايواب بير.

بار الآل:

ولا ومن قد كاحكام عن اوراس عن دوضلين بن:

فعنل لاِّكُ:

### اس كيسبب وشرائط وصفت وتحكم ميس

سبب ولاء

اس کے بوت کا سب حتی ہے کذائی البدائع اور ہی تج ہے کذائی البدائع اور ہی تج ہے کذائی الحیط ۔ خواہ یہ حتی اس کے خل ہے ماصل ہو جھے آزاد
کرویتا یا شرعا جواس کے ہم مقام ہے جھے قرابت دار کا خرید نادر ہیرصد قد ووصیت میں تجول کرنا یا بدون اس کے خل کے حاصل ہوا
ہو حظا اپنی قرابت دار کا دارے ہوا در خواہ اس کو بیج اللہ قبالی آزاد کیا ہو یا بیج السیطان آزاد کیا ہو اور خواہ اس کو فیرات (آلک الوش مال
اس پرشر عادا جب ہوا ہو کہ بردہ آزاد کرے مثلاً کفارہ آئی وظہاروا یا مونڈرو ہم بھی آزاد کیا ہور خواہ بغیر بدل آزاد کیا ہو یا بالوش مال
کے آزاد کیا ہوا در خواہ احل آن تو کہ بھی بھی بھی جور ہوا مقاف ہوں ہوں اس موں میں ہوا ہو کہ بدل آزاد کیا ہو یا بالوش مال
ہو یا جو قائم مقام کنائی کے ہادر جو حتی تدبیر یا استیاد سے حاصل ہوں ہی ایسانی ہوں یا دونوں کا فر ہوں یا ایک سلمان و دوسرا
ہو کیونک احل آن دونوں میں بایا جاتا ہے اور کواہ آزاد کنندہ اور آزاد شدہ دونوں مسلمان ہوں یا دونوں کا فر ہوں یا ایک سلمان و دوسرا
کو برخو کی فرا اگر مولی نے کسی خص کو تھم دیا کہ بھر اقلام میری زندگی میں یا بعد میری وقات کے آزاد کرد ہے آن اور کردیا تو اس کی والا ماس تھم
مولی کو لے کی اور اگر کسی تھی سے کہا کہا نیا غلام میری طرف سے برادورہ میری آزاد کرد سے ادراس نے آزاد کرد یا تو اس کی والا ماس تھم
د بندہ کو لیے گی اور اگر کسی تھی اس کی طرف سے داتھ ہوا اور آگر ہوں کہا کہا تا نا قام میری طرف سے آزاد کرد سے آزاد کرد سے اور موس نے کہا کہا کہا تا نا قام میری کا طرف سے آزاد کرد سے آن کا دوسرا

ع قول احمال بخر میں کہا کہ بھر نے تھے آن اوکردیا۔ ج قول ملی بھر طابعے کہا کا گرف کے ای دستان آن او ہے۔ ج قولہ مغاف ہوت ہے کہا کہ کرف ہے کہا کہ درج میں کا دن آئے تو تو آن او ہے۔ (۱) قولہ خرات میں تھی تنظر تو اب حاصل کرنے کے۔

اوراس نے آزاد کیا تو ایام اعظم وایام جھڑ کے زدیک اس کی والا مامور مینی غلام کے مولی کو یکی اوراگر کہا کہ اپنا غلام آزاد کردی اس نے آزاد کردیا تو اس کی والا ماس کے مولی کو یکی اس تھے دیترہ کو اسٹ کی اوراگر کہا کہ اپنے غلام کو ہزار درہم پر آزاد کردیا ور اس نے آزاد کردیا تو اس کی والا ماس کے مولی کو یک اس تھی کہا کہ میری طرف ہے آزاد ہو جائے گا اوراس کے قد مال لازم ہوگا اوراگر مسلمان نے کسی ذی کو یا ذی نے مسلمان کو آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اوراس کے قد مال لازم ہوگا اوراگر مسلمان نے کسی ذی کو یا ذی نے مسلمان کو آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا اوراس کے قد مال لازم ہوگا اوراس کے والے دو تو سے مورتوں جس آزاد کہتدہ کو بطی لیکن آئی یا ت ہے کہ اس کا وارث نہ ہوگا کے وکہ وارث ہو سے کی مسلمان ہو جائے پھر محتن مرجائے تو اس کا وارث ہوگا ای طرح اگر اس فوج و دوارث اگر اس فی کے جس نے غلام مسلم کو آزاد کیا ہے مسلمان عصبات ہوں مشلا اس کا بیا مسلمان نہ ہوتو اس کے مصبات بھی کوئی مسلمان نہ ہوتو کوئی مسلمان نہ ہوتو اس کے مصبات بھی کوئی مسلم کوئی مسلمان کے مصبات بھی کوئی مسلمان نہ ہوتو کی کوئی مسلمان کے مصبات بھی کوئی مسلم کوئی مسلمان کے مسلمان کے مصبات بھی کوئی مسلمان کے مسلم کوئی مسلمان کے مسلم کی کوئی مسلم کوئی مس

جس كوة زادكيا كياب أس كى ولاء عقة زادكر في والله كي ميراث ياف كابيان المر

فعیل کانی:

#### مستحقین ولاءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

ديااورآ زاو موكيا توبيطك جحقيقا طابت بموكل \_

تابالغ كوبيا ختيار حاصل نبيس كه بعوض مال غلام كوآ زادكر سكي

نابالغ كويدا ختيار بكراي باپ ياوس كي اجازت سائة غلام كومكاتب كرد معاوريدا فقياريس بكرمال يوض اس کوآ زاد کردے اور جب اس مے مکاتب نے مال کابت ال کے کواوا کیا تو اس کی ولا ماڑ کے کو لے کی کیونکہ اس کی ملک عس آزاد ہوا ے بیمبوط عمل ہے۔ایک محص نے اپنے مرد میاب کے واسطے ایک غلام آزاد کیا تو اس کا تو اب اس کے باپ کی روح کواورولا و بینے كوسط كايراجيه على ب-ايك حرفي متامن ايك مسلمان علام خريد كرداد الحرب على في ما توامام المقلم كرزد يك وه آزادح ب اورامام كن ويكساس كى ولا ماس كر يدت والياح في كون طى اورامام ايو يوسف وامام في كن ديك اكرح في في اس كوة زاو كياتواس كى ولاء حربى كوسط كى يرمسوط على براكراكيد جن في وارالحرب عن اسية غلام فرنى كوآزادكياتواس بيغلام آزاد الى كا آزادشده شبوجائ كااورندير في اس كامونى بوكاحى كراكردونون مسلمان بوكردارالاسلام بس آئة اس كي ولا وحر في كوند فے کی اور بیامام اعظم وامام محرکا قول ہے اس واسطے کے طرفین کے زود یک حرفی بکلام اعتاق آزادیس کرتا ہے بلکہ بہطریق تخلید آزاد كرتا ہے اور جوآزادى بطريق تخليد كابت ہواس سے ولاءوابت ميں ہوتى ہے اور اگرمسلمان اپناغلام مسلمان يا ذي دارالحرب ميں آزاد كياتواس كيولا ومسلمان موتى كوسطى كيونك مسلمان موتى كااختاق بالاجماع جائز باورا كراية غلام حرني كودارالحرب من آزادكيا توامام المعمم كيزويك مسلمان اس كامولى نه موكا اورامام الجريوست كيزديك اس كاموتى موجائ كاحتى كداكروه فلام وادالحرب مي مسلمان جوكرموني كرساته مالت اسلام من دارالاسلام من آياتوامام اعظم كفرد يك مونى كواس كي ولاء تدييلي اور غلام کو از اوکوا عتبارے کہ جس کے ساتھ جا ہے موالا ہ کرے اور ایام آبو بوسٹ کے فرد کیے مولی کواس کی والا و بلے کی اور مولی اس كاوارث بوكا در حاليك دولول حالت اسلام بن نكل كردارالاسلام بن آئة بول اكر قلام آزادشد ومقيد بواتواس كى ولا واس حض كو اللے کی جس نے قید کیا ہے مید بالا تفاق ہے اور اس عظم سے میسئلہ تعلی ہے کدا کر کوئی حرفی المان الے کر دار الاسلام علی آیا اور اس نے ا میک فلام خرید کرے آزاد کردیا مجردارالحرب کواوٹ کیااوروہاں سے مقید موکر آیااوراس کواس کے آزاد کردو فلام نے خرید کرآزاد کر دیاتو برایک دونوں سے دومرے کا مولی ہوگائی کدونوں سے جوآزاوشدہ پہلے مرکیااورسبی مصبات س ہے کوئی جھوڑاتو وادث کے اسہاب وشرط یائی جانے کی وجہ سے دوسرااس کا وارث ہوگا ای طرح اگر ذی نے اسپے غلام ذی کوآزاو کیا چرو وسلمان ہو مما جراس كا آزادكرنے والا ذى حدوقة زكردارالحرب كو بعاك فيا اوروبان سے قيد بوكر آيا اورمسلمان بوكيا بجراس كواى كآزاد كردوغلام فيفريدكرة زادكردياتو بررايك دونول عن عدومر عكاموتى بوكار

ای طرح اگر مورت نے اپنے ظلام کو آزاد کردیا چھر مورت مرتہ ہوکردارالحرب ہیں ہماگ کی چرقید ہوئی پھراس کے غلام
آزاد کردہ شدہ نے ترید کر کے اس کو آزاد کردیا تو ہرا بیک مورت و غلام سے دوسر سے سولی ہوں گے یہ بدائع ہی ہے۔ ایک شخص
مرتہ ہو کردارالحرب میں چلا گیا پھراس کا ایک آزاد کردہ غلام جس کواس نے اپنے مرتہ ہونے سے پہلے آزاد کیا تھا مرگیا اور اس مرتبد
کے دارتوں میں سے فہ کرلوگ موائے موت کے اس کے دارت ہوئے پھر سے تعمل مرتہ دوبارہ دارالاسلام میں لوٹ آیا تو جو پھوانیا
ذاتی مال اپنے دارتوں کے پاس پائے وہ سے اور جس قدراسیے آزاد کردہ شدہ کا مال ان کے پاس پائے وہ نیس لے سکتا ہا ک طرح
اگر وقت انتقال غلام آزاد شدہ کے دارالاسلام میں موجود ہوتو بھی می تھم ہے تبیلہ نی اسدی ایک مورت نے اپی حالت ردت میں یا

ے اور کا اللہ کو عاقل کے ساتھ مقید کرنے کی خرورت ہے کر چونکہ افان ولی یاوس کا شرط کیا اس وجہ سے خرورت ندوی۔ اے قولہ وکا ام یعنی حربی ایسے کلام ہے آزاد نیس کرتا جس سے والا وٹا ہے ہو بلکہ سائڈ کی طرح ہے خود مختار جھوڑ و بتاہید۔

اس سے پہلے اپنے ایک غلام کو آزاد کیا چردارالحرب علی چلی ٹی چرقید ہوکر آئی اور اس کو ہدان کے ایک بخض نے قرید کرکے آزاد کر
دیا تو اس غلام کی عا قلہ بنواسد ہوں کے سام ابح یوسٹ کا پہلاقول تھا اور جورت اس کی وارث ہوگی بشر طیک اس کا کوئی وارث نہ ہو پھر
پیتو ب یعنی امام ابو یوسٹ نے اس سے دجوے کیا اور کہا کہ اس کی عا قلہ ہوان ہوں گے اور پی امام بحر کا قول ہے ڈی نے ایک غلام
کو آزاد کیا پھر آزاو غلام مسلمان ہوگیا پھر ڈی نے اپنا عہد تو ڈویا اور وارالحرب علی چلا گیا تو غلام آزاد کو بیا فقیار تیس ہے کہ کی اور
سے موالات کر ہے کہ تکہ اس کے آزاد کشترہ کے واسط اس کی وال مثابت ہے آگر چدو وحر ٹی ہوگیا کہ تکہ اس کا حرب اس کے مواسط اس کی والے مشہور اللہ مسلمانوں میں اس کوئی برادری والا اور وارث نہ کوئی کی کوئی برادری والا اور وارث نہ وہ سے کوئی برادری والا اور وارث نہ وہ سے ہوئی برادری والا اور وارث نہ وہ سے ہوئی برادری والا اور وارث نہ وہ سے مول علی ہے۔

حامل کلام اس باب کابیہ ہے کہ جب آ زادی بالقصد ثابت ہوتو دلا م<sup>نتق</sup>ل نہ ہوگی ہ<sup>ی</sup>ۃ

اگرزیدے غلام نے عمروکی ہائدی سے تکار کیا مجرعروتے ہائدی کو ازاد کردیا اور دہ زیدے غلام سے مامد تھی تو ہائدی آزادادراس کے ساتھ اس کا حمل بھی آزاد ہوجائے گااوراس کے حمل کی والاء عمر وکو لے کی کداس ہے بھی منتقل نہ ہوگی ای طرح اگر چەمىينے سے كم ش بچەجنى يا دو بچەجنى كدابك چەمىينے سے كم ش بوا كيونكداس صورت شى دونول ينج جزوال بول كے كدان كوعلوق ساتھ تی ہوا ہے پس اس صورت عل بھی وی عم ہے جو ندکور ہوا اور اگر وہ باندی آزادی سے چدمینے سے زیادہ کے بعد بچہ جی تواس ک ولا و می عمروکو مطی اگر پاپ آزاد کیا گیا تو باب این بیشے کی ولا ءائی طرف می کی اور مال سے مولی این عمرو سے محل ہوجائے گی بخلاف اس کے اگر موت یا طلاق سے عدت میں جیٹی ہوئی یا ندی آزاد کی تی چردد برس سے کم میں اس کے بچہ بیدا ہوا تو ید بچہ مال کے مولا وس کی طرف بولا ومفسوب موگا میٹن اس کی ولا مال کے مولی کو ملے گی اگر چہ باب آزاد کیا جائے کیونگ بدھندر ہے کہ بعدموت وطلاق بائن کے اس کے نطف کا قرار پانامنسوب فیمیاجائے کو تک وطی حرام ہے یا طلاق رجی سے بعدمنسوب ہوکہ فلک ے مراجع مواجاتا ہے ہی لامالہ بحالت نکاح اس کا علوق قرار دیا گیا ہی وہ لاکا وقت احماق کے موجود موگا ہی بالقصد آزاد کیا گیا كه كذا في الهدائية اوراصل إس باب من بيرب كه جب آزادي بالقصد ثابت جوتو ولا منطل شروكي اور جب بطريق حبيب ثابت موتو منظل موجائے کی بیکانی جس ہے۔ایک مورت نے ایک غلام فرید کر کے اس کوآ زاد کردیا مجراس غلام آزاد نے ایک غلام فریدا مجراس ووسرے فلام نے سی قوم کی آزاد با نمری سے تکاح کیااوراس سے اولاد پیدا ہوئی تواس اولا دکی ولاءان کی مال کے سولی کو ملے گی جسر اكر غلام آزاد في الي غلام كو آزادكرديا قو جدر آزادى كي يفلام الى اولادى ولا والى طرف يميني لا ي كاراس كا آزادكرف والا لین غلام آزادا پی طرف مینی نے جائے گا بھراس سے اس کی آزاد کرنے والی مورت اپنی طرف مینی لی پس با ب تو اپنی اولاد کی ولا واچی طرف تمینینا ہےاور آیا دادا بھی اپنے پوتوں کی ولا واپنی طرف تھنٹی سکتا ہے یانین سو مگا ہرالرولیة کے موافق نہیں تھنٹی سکتا ے خواہ باپ زعدہ ہو یا مرحمیا ہواس متلدی صورت بیے کو قاع ایک قلام فے ایک تو می آزادی ہوئی باعدی جنیلی ای کے ساتھ تکاح کیا اوراس ے خروا کی اور اہوا اور کلو کا باب بدھوڑ تروم وجود ہے چراس کے بعد بدھوآ زاد ہوگیا اور کلو دیا بی غلام باتی ربا پر کلومر ممیا پر خیرومر ممیااورکوئی وارث نہ چھوڑ اتو اس کی جراث اس کی مال چینیلی کے مولی کو فیے گی اور اگر اس نے کوئی جنایت کی ہوتو بمارے علا و الله كنز ويك اس كى عاقله مال كے موالى جول محداور داواائے ہوتے كى ولا واسينے موانى كى طرف نبيس لے جاسكتا

ہے بیز خیرہ ش ہے۔

اگر غلام نے ایک آزاد مورت سے تکاح کیا اوراس سے اولا وجوئی تو اس کی اولا دکی ولا مال کے موالی کی طرف منسوب ہو کی خواہ مال معتقد ہو یا موالیہ ہو پھر جب باپ آ زاد کیا جائے تو اپنی اولا د کی ولا ءاپنی طرف تھینٹی لائے گا بیمسوط میں ہے۔ ایک مورت آزاو نے ایک غلام سے تکاح کیا اور اس سے اولا و بوئی اور اولا دیس سے کی نے جتاب کی تو اس کی عاقد ماں کے موالی ہوں کے مجرا كرباب آزاد كيا كميا تواين اولاوكي ولاءاتي طرف تخفي لائے كا يجركيامال كے موالى نے جو يجھے عاقب موكر ديا ہے وہ باپ كے موالى ے والی لے بے بی مانیل تو قر مایا کرنیس والی لے سکتے بین بیام صغیر س ہے۔ ایک آزاد جی نے ایک آزاد باندی سے نکاح کیااوراس مجمی کوکس نے آزادنیس کیا ہے پھراس سے اولا دہوئی تو ان کی ولا ماں کے موالی کو منے کی ای طرح اگر باپ نے کسی معجم سے موالا قاکر نی ہوتو بھی یہی تھم ہے اور بیامام اعظم وانام تھ کا قول ہے کذانی افکانی۔ اگر دونوں بیوی ومرد آزاد شدہ ہوں یا ياپ آيزاد شده و مان بائد ک با باپ عربي اور مان آزاد شده بهوتو بالاجهار اولا داييخ باپ کي ټاخ موگ ای طرح اگر دونو س عربي يا دونوں مجی یا ایک عربی دوسرامجی ہونؤ بھی ہی محم ہے بیٹین ش لکھاہے۔ ایک بھی کھا فرنے سی قوم کی آزاد شدہ وہ ندی سے نکاح کیا بحربطى فيمسلمان بوكرسى مخض سے موال قابيداكى اوراس سے مقدموالات كرليا بكر بائدى سے اولا د بوكى تو امام اعظم وا مام محرق في فرمایا کدان کی ولا مال کے موانی کو ملے گی اس طرح اگر باب نے سی سے موالا ٹاند کی تو امام اعظم وامام جو کے سے فرد کی ان سے موالی ماں کی قوم ہوگی میہ جامع صغیر جی ہے۔اگر موٹی نے باپ اور بیٹا چھوڑ الجراس کا آزاد کیا ہوا غلام مرکیا تو اس کی میراث خاصة موٹی ك بين كوسط كى بدامام اعظم والمام محد كرز ويك باوري ببلاقول الممايو يوسف كاب اى طرح اكر بعانى اوردادا موتو واداكوسط کی بھائی کونہ ملے کی بیدامام اعظم کے نزو بک اس واسطے کدامام کے نزو بک عصوبت میں دا داؤ قرب ہے ای طرح آزاد کنند وعورت کی بٹی کواس کے آزادشدہ کی واذ ، ملے کی اور وہی وارث ہوگا ہمائی اس مورت کا وارث نہ ہوگا اور اگر آزادشدہ نے کوئی جنایت کی تو اس ك عا قله بمائى يكذانى الكانى \_

عورتوں کے واسطے کوئی ولا نہیں (ماسوامستشنیات کے ) 🌣

ایک تفس نے ایک ہا تھی آ ذاہ کردی پھر دونوں تو تی اور بید معلوم نیل ہوتا ہے کہ کون تحقی فرق ہوا ہے قو مولی کواس
کی میراٹ بھی سے پکی نہ لے گا کین اس کی میراٹ مولی کے اقر ب عصب کو لے گی بشر طیک اس کا کوئی دارث مو جود شہر و بیسر و طیمی
ہے۔ اگر زید نے اپنا غلام آ زاد کیا پھر زید دو بیٹے چھوڑ کرم کیا پھرائی بیٹا اپنا فرز تد چھوڑ کرم کیا پھرائی کا غلام آ زاد مراتو اس کی ولاء
زید ہے مسلی بیٹے کو لیے گی کیونکہ ذیر کا دوئی اقر سے عصب سے اور اصل اس باب بھی بید ہے کہ اختبار اس عصب کا ہے جو آ زاد شدہ کی
موت کے دوزموجود ہوندائی عصب کا جو آ زاد کشدہ کی موت کے دوزموجود ہوجود ہو بیدائی میں ہواہ گر دونوں بیٹے مرکئے اور ایک نے
ایک بیٹا اور دوسر سے نے دو بیٹے چھوڑ ہے پھر غلام آ زادم اتو اس کی میراث ان سب می تقسیم ہوگی کیونکہ آزاد شدہ کی وال و بعد موت
زید کے میراث میں ہوئی کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان نصف تصف تقسیم ہوجاتی بلکہ دو دی اگر بی کھر جب غلام آزادم اتو
زید کے اتر ار عصب اس کے دارث ہونے چا ہے جی اور بیشتوں ہوتے زید کے ساتھ کیال قرب در کھے جی بی بس سب دارت ہول
زید کے بیچیا جس ہے حورتوں کے داستے کوئی دال مجھی ہے گیں ان کے آزاد کردہ کی دلاءیان کے دیم کو داد کیاں کی کہ بہر کو داد کیاں کے دیم کو داد کیاں کے دیم کی دلاءیان کے دیم کو داد کیاں کے دیم کو داد کیاں کے دیم کی دلاءیان کے دیم کو داد کیاں کے دیم کو داد کیاں کے دیم کی دلاءیان کے دیم کی دلاءیان کے دیم کی دلاءیان کے دیم کی دلاءیان کے دیم بھر کی دلاءیان کے دیم کو داد کیاں کے دیم کو داد کیاں کے دیم کو دیم کو داد کیاں کے دیم کو داد کیاں کی دلاءیان کے دیم کو داد کیاں کے دیم کو داد کیاں کی داد کیاں کے دیم کو دیم کی دلاءیان کے دیم کو داد کیاں کی دیم کو داد کیاں کی دیم کو دیم کو دو دیم کو دیم کو دیم کی دلاء میان کے دیم کو دول کو دیم کو دیم

كيااي كى ولا ميان كا آزاد كيابوا أكركم فض كى ولا ما في طرف ميني لائيان كرآزاد ك : يرة آزاد كيابواكى كى ولا ماني طرف من الله الله المارة والبية مورتول كولتي بيل أزاد كرده كي ولاء كي مثال بدب كه منده في كلواي غلام كوآزاد كيا پمرخود زنده رئ اور كلواذا وارث مركياتو كلوكي ميراث دادائي وتدوكو في كاورا كركلوآ زاداية غلام خروكو زادكر يحمر كيا مجر خرويمي مركيا اور بتده موجود ہے و خرو کی والا م بھی بنده کو ملے کی اور مکا تب کی والا مک مثال بیب کہ بنده نے اپنے غلام کلوے کہا کہ بن نے بھے ہزار ورہم پر مکاتب کیااس نے تیول کیا پس اگر بیٹلام ہزار درہم وے کر آ زادہ وجائے تو اس کی والا ، ہندہ کو ملے کی اور اگر اس مکاتب نے ا ہے غلام خروکومکا تب کیاتو بعد آزادی کے خروکی والا مجی ہندہ کو ملے گی بشرطیکے کلوزندہ استان واور مد بری والا می مثال بہے کہ ہندہ نے اپنے غلام کلوکورد پرکیالیعن یوں کہا کرتو میرے بیجھے آزادہے یامیری موت کے بعد یاجب میں مرجاؤں یااس کے حل کوئی انتظا کہا فكرنعوذ بالله بيمورت مرتد موكى اور دارالحرب من بماك في اورقاضي في اس كدارالحرب ش بيني جاني كانتكم درد يا ادراس كا غلام مديرة زاد موكيا عجر منده وارالاسلام على واليس آئى يجريد برسركياتو كلويد بركى ولا مهند وكور يلى اورا كركلون بعدة زادمون ك ایک خیروغلام فرید کر سے مدیر کردیا چرمر کیا چریندہ این مدید کی موت سے میلے یا بعدد ارافا سلام میں واپس آئی چرخیرومر کیا تواس کی ولا میمی مند و کوسطے گی اور آزاد شد و کی ولا مھنج لانے کی مثال یہ ہے کہ مند و نے اپنے غلام کلوکو عمر و کی آزاد کی مولی ہا ندی ہے بیاہ دیا اوراس سے لڑکا بیدا ہوا تو لڑ کے کا نسب کلو سے ٹابت ہوگا اور اپنی مال کی تبحیت میں بچد آزاد ہوگا اور اس کی ولاء مال کے موالی کو سطے کی کدو بی اس کی طرف سے عا فکداور وارث ہوں سے تا کم اگر ہتدہ نے اپنے غلام کوآز اوکر دیا تو او ٹاوکی ولا واپی طرف سینے لا سے گااوراس سے مندہ کو منے گی حی کدا کر کلومر کیا چراس کا بیٹا مر کیا اور بندہ باتی رہی تو اس کی میراث بندہ کو ملے کی اور عمر و سے تحقل ہو جائے گی اور اگر ہندہ نے ایک غلام آز او کیا چرشو ہرو بیٹا اور بٹی چھوڑ کرمر کئی چر غلام مرکیا تو اس کی ولاء خاصة عبینے کو ملے کی خواہ ہندہ تے کھمال نے کرفلام آزاد کیا ہو یا بلا مال آزاد کیا ہو بیمسوط ش ہے۔

آ زادكرد كة زاد كي موت كي ولا كوشقل كرد الني مثال عنه

عورت کے آزادکردہ کے آزادکردہ کے آزادکردہ کے آزادکے ہوئے کی ولاء سینجال نے کی مثال بیت کہ بہترہ نے ایک خلام گارآزادکیا گھر کا ہے۔
فلام خیروکر کے اس کو مردکی آزادشدہ یا تدی سے بیاہ دیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا تو اس کی ولاء باتدی کے سوٹی کو لیے گئی گھرا کر کلونے
اپنے خیرو غلام کو آزاد کر دیا تو خیروا پنی اولاد کی ولاء اپنی طرف کی پیٹے ٹالا سے گا پھر خیرو سے کلوکواورکلو سے بہترہ کو سے بیٹی شرح ہوا یہ
میں ہے۔ اگر ایک مال باپ کی گئی دو بہنوں نے اپنے باپ کو تربیا پھر کیا اور کوئی مصبر ندچھوڑ اتو بیٹیوں کو دو جہائی بسیب
فرائنس میں سے گا اور باجی بھی آئیس کو سے گا اس میں کی انسان نے باپ کو تربیا اور کوئی مصبر ندچھوڑ افقط میں دو بیٹیوں تو دونوں کو وہ وہ بائی بر اب سر کیا اور کوئی
مصبر ندچھوڑ افقط میں دو بیٹیاں چھوڑ می تو دونوں کو وہ وہ بائی بر اب کو تربیا اور ایک ایک تہائی بسیب ولاء کے خاصرہ اس کو طے گا
جس نے باپ کو تربیا ہا اور اگر دونوں بہنوں نے اپنے باپ کو تربیا اور ایک نے باپ کے ساتھ علاتی بھائی بھی فقط باپ کی طرف
جس نے باپ کو تربیا ہا ہو کہ باپ مرکیا تو سے مال دونوں بیٹیوں اور بھائیوں کے درمیان بیار جسے ہو کرتھیم ہوگا اور بیٹے کو دو بیٹیوں کے درمیان بیار جسے ہو کرتھیم ہوگا اور بیٹے کو دو بیٹیوں اور بیٹیوں کو درمیان بیار جسے ہو کرتھیم ہوگا اور بیٹے کو دو بیٹیوں کے درمیان بیار حصر کے کا دور بیٹیوں اور بیٹیوں کو درمیان بیار میں وہ بیائی سے کہ ایک میں دو تہائی میں گواور باتی ایک تبائی

ے یا کلوکی آزادی سے پہلے خیرو آزاد ہوا ہو واضح ہوکہ جہال پینظم ہے کہ ولا امتلق بھی آزاد کرنے والے کی اس سے بیمراد ہے کہ سب اس کا کوئی وارٹ ند ہوادرشرا نکامیرا شخص ہول تب ملے گی۔ سے بیٹے بعنی میرکو جوند کرعصیا قرب ہے۔

من سے آدھا خاصة اس كوسلے كا جس نے بھائى كوباب كے ساتھ فريدا ہے كيونك اس كو بھائى كى آدمى والده جا ہے كہ بھائى اپنے باپ ے ساتھ ای کے خرید نے ہے آزاد اوا ہے مجرجو باتی ر باوہ دونوں کو پر ایر تقلیم ہوگا کیونکہ دونوں اپنے باپ کی ولا میں مشترک میں

پس باب کا حصدد ونوں مشتر کے مساوی رہااور بیرحصد تمام مال کا چھٹا حصہ ہے۔

مئله كي تخر ت باره عنه وكي اس عن عندونول بينول كودوتها أن يعني برايك كوچارسهام ليس محاور باقي كا آدها يعني دوسهم خاص اس كوليس كي جس في بعالى كوباب كرما تعد خريدا بادريد صدولا وبهاورياتي دونون كومسادى تقيم بوكا بس جس في بعاتي کو بھی خرید انتمااس کوسات سہام مطے اور دوسری کو یا چے سہام مطے کذائی البدائع اورا گر دونوں بیٹیوں کے خرید نے اور آزاد ہو جانے ے بعد باب نے ایک غلام آزاد کیا چر باب مرکیا چر باپ کا آزاد کیا ہوا غلام مرکیا اور دونوں بیٹیوں میں سے جنہوں نے باپ کوخریدا تعالیک بٹی باتی رہی توسب میراث ای بٹی کو ملے گی بیز خیرہ ش ہے۔ اگر بٹی ہدان کی مورت نے تی اسد کے ایک محص سے نکاح كيااوراكك لاكا بيدا موا بمرعورت نے ايك غلام آزادكيا تواس كى ولا واكى كورت كوسطى اوراس كالركا اسين إب كاجوين اسد من ے ہے تالی ہوگا پر اگر عورت مرکن پراس کا آزاد غلام مراتواس کی جراث اس کی جی اسدی کو ملے گی اور اگر غلام آزاد شدونے کوئی جنایت کی تو اس کی عاقلہ نی جدان ہوں کے پس میراث تونی اسد کو چھی ہے اور جنایت کے مدد گار براوری نی جدان ہوتے ہیں بيشرح طحادى يس ب\_اكرا زادى بوئى بائدى ياغلام مركيا ادرائ مونى كصيبكا مصير جوز انو عصبه كاعصباس كاوارث ندبو کا بخلاف موٹی کے عصبہ کے کہ و ووارث ہوتا ہے اگر ایک عورت نے اپنا غلام کلوآ زاد کیا گارمر کی اور ایک بیٹا عبدالنداورا پنا شو ہر جواس الرسے كاياب ب يعنى عبد الرحل جيور الجر كومر كياتو كلوكى ميراث عبد الله كوسط كي سي حورت كاحصر باورا كرعبدالله مرحميا اور پاپ جومورت کا شوہر ہے چھوڑ اچر کلومر کیا تو مورت کے شوہر کو کلوکی میراث نہ طے کی اور بیشو ہراہے بیٹے کا مصب اور بیٹا عورت كا عصيب إلى بيدو برحورت كعصبكا عصب والحربااي بمدوارث تدووكا الكرزيد في غلام أزاد كما جس كانام كلوب بحر کلونے خیروغلام آزاد کیا بحرخیرونے بدعوغلام آزاد کیا بحربدعوم کیا اور زید کا عصبہ چموڈ اتو عصباس کا وارث ہوگا اگر چہ سے گا ہر بیصورت عصبہ کے عصبہ کے دارث کیہونے کی ہے لیکن یالیعنی ایسانیس کیونکہ زید نے اس بدھو کی ولا ہ کواپنی طرف کمیٹھا کیس اس کا حصبہ وارث ہوگا کیونکہ بھی حصبہ قائم مقام زید کے ہے اور اس وجہ سے وارث بیس ہوگا کہ بیا زادہ کنندہ کے حصبہ کا عصبہ

اكرزيدمركيا اور يحد مال جهوز اادراس كاكوئي وارث موجود ظايرتين بي محرعروف ويوى كيا كديس بولاء زيركا وارث بول اور عمرو کے لئے دو کواہوں نے کوائل دی کہمیت میٹی زیداس کا موٹی ہادر میض اس کاوارث ہے تو قامنی فقداس کوائل بر فیصلہ نہ كرے كا جب تك كرمونى كے متى دريافت زكرے كيونكر مولى فقالقلامشترك بي كرآ زادشد وغلام كويمى كہتے بي اورآ زادكند وكويمى مونی ہو لئے ہیں ای طرح اگر یوں گواہی دی کدو واس کا مونی الفتاقد ہے تو بھی دریافت کرے کا کیونکہ مولی الفتاقہ جس طرح اعلیٰ کو شامل ہے ای طرح اسفل کو بھی شامل ہے حالا تک اعلی وارث ہوتا ہے اسٹل نہیں وارث ہوتا ہے اور اگر کواہوں نے یوں کواہی دی کہ اس میں نے اس میت کو آزاد کیا تھاور حالید اس کا ما لک تھااور اب بیاس کا دارت ہے اور اس کے سوائے ہم اس کا کوئی وارث نبیس جانے بیں تو یہ کوائی مقبول ہوگی اوراس مدگ کے نام اس کے براٹ کی ڈکری ہوگی اورا کر کوا ہوں نے یوں بیان کیا کہ میت کا اقرار تھا کہ میں اس مر کی کی ملک ہوں اور اس مر کی نے اس کو آتر او کیا تو بھی تاشی ان کی گوائی تھول کرے مرفی کے نام اس کی میراث کی

ذگری کرے گااورا گردوگوا موں نے یوں گوائی دی کہ اس مدی کے باپ نے اس میت کے باپ کو آزاد کیا در حالیک اس کا ما لک تھا پھر
آزاد کنندہ مرکمیا اورا نیا یہ بیٹا مدی چھوڑا پھر وہ آزاد کردہ شدہ مرا اوراس نے اپنا بیٹا تچھوڑا اور یہ بیٹا کسی ہے جو اب مرا ہے اور یہ بیٹا
آزاد کورت سے پیدا ہوا تھا تو قاضی اس گوائی پیدگی کے نام غیراٹ کی ڈگری کرے گا اورا گر بیبیٹا کسی شخص کی با ندی سے پیدا ہوا ہو
اوراس کو با ندی کے مولی نے آزاد کر دیا ہوتو اس کی میراث با ندی کے مولی کو لے گی اورا گر کو اہوں نے بطور ندکور کو ابی دی لیس یہ کہا کہ ہم نے اس مدی کے باپ نوش بایا گئی ہم اس کے وقت میں نہ تھے لیان ہم نے مطوم کیا ہے کداس کے باپ نے میت کے باپ کو آزاد کیا ہے تو قاضی اس کی وقت میں نہ تھے لیان ہم نی سنائی ہے اور وال و کے مقد مدیس میں سنائی ہے اور وال و کے مقد مدیس میں سنائی ہے اور وال و کے مقد مدیس میں سنائی ہم اوام مجد کے زور کیک متبول تیں ہوتی ہے۔
گوائی امام اعظم وامام مجد کے زور کیک متبول تیں ہوتی ہے۔

اگرایک مدگی نے گواہ دیے کہائی نے اس کواٹی حالت ملک عمی آزاد کیا اور ہم اس کے سوائے اس کا کوئی وارث بیش جائے جی اور قاضی نے مدگی کے تام میراث وولا وکی ڈگری کردی چردوسر سے تھی نے ایسے بی دھوئی کے گواہ چی کے تو یہ گواہ تیول نہ ہوں می کیکن اگر گواہ ایوں گوائی دین کہ دوسر سے مدگی نے پہلے سے قبل اس کے آزاد کرنے کے قرید کر کے اپنی ملک بش آزاد کردیا تو البتہ پہلے نام کی ڈگری ہا طل ہوجائے گی ہے جو اکٹے بی ہے۔ زیدس کیا اور عمرو نے دھوٹی کیا کہ بمرے ہا پ فالد نے زید کو اپنی ملک عی آزاد کیا تھا اور میرے باپ کا اور اس میت کا کوئی وارث موائے میرے تیل ہے اور اپنے بھائی کے دو بیٹے اس امرے گواہ لایا تو

ے تولہ خالدزید بعنی جب جُوت ہوا کہ ذید کی ماں آ ڈاڈٹٹی اور باپ خاام تھاتو کوزید کی والا ماس کی مال کے مولی بعنی تمرو کی بھر جب خالد نے اس کی ہال کے آزاد کی کے بعد اس کے باپ کو آزاد کیاتو والا ڈھٹل ہو کر خالد کول کی پس زید کے باپ کو آزاد کرنے کے سب سے خالداس کی والا ما چی خرف محینی الایا۔ ۲۔ منازع بعنی جھڑا الواور مزاحم۔ سے قولہ بھرے باپ اس میت کا دادث بھرے باپ کی طرف سے ہواہے میرے کو کی اور میں ہے۔

اگر طرفین کے گواہ ذی نوگ ہوں قومیت کی والا و دمیرات کی ڈگری مسلمان مدی کے نام ہوگی اور میت کے مسلمان مرنے کا تھم ویا جائے گا اور اگر مسلمان و ذی نے ایک ذیرہ آدی کی والا علی جھڑا کیا اور ہرایک نے دیوی کیا کہ بھی نے اس کوائی ملک میں آزاد کیا ہے اور ہرایک نے دی کی اور ایک تخص کی تاریخ سختی دوسرے سے سابق ہے اور ہرایک نے اس دیوی پر مسلمان کواہ قائم کے تو جس کی تاریخ سابق ہے اس کے نام کی ڈگری ہوگی اور اگر ذی کے گواہ ذی لوگ ہوں اور تخص آزاد شدہ کا فرہو تو مسلمان کے اس کے تو جس کی تاریخ سابق ہے اس کے نام کی ڈگری ہوگی اور اگر ذی کے گواہ ذی لوگ ہوں اور تخص آزاد شدہ کا فرہو تو مسلمان کے مواہوں برمسلمان کے تعذیص ایک خاام ہے اس نے اس

زید نے عمرو سے ایک غلام خریدا پھرزید نے گواہی دی کہ عمرو نے قبل بیچ کرنے کے اس کوآزاد کردیا تو غلام آزاد ہوگا ہے

کی با ندی ہے اس با ندی کے جمرو سے ایک بچے جوالی زید نے کہا کہ جم نے بیائدی تیر سے ہاتھ بڑار درہم جمی فروخت کروی تھی اور عمرو نے کہا کہ جم نے بیائدی تیر سے ہاتھ بڑار درہم جمی اس واسطے کہ ذیداس کی ولا عمرو ف دیے گی اس واسطے کہ ذیداس کی ولا عمرو ف دیے گی اس واسطے کہ ذیداس کی ولا عمرو ف دیے گی اس واسطے کہ ذیداس کی ولا عمرو نی بات کے دور کرتا ہے اور بائدی بمنزلدام ولا عمرو ف نے سے کوئی شخص اس سے وطی تیل کر سکتا ہے اور نداس سے فدمت لے سکتا ہے اور نداس کے فدمت سے سکتا ہے اور نداس کو مرووری پر و سے سکتا ہے اور اس کی ولا عمرو و ف رہے گی کوئکہ دونوں تیل سے جراکی اس کوائی ذات سے دور کرتا ہے اور ذیداس بائدی کا عقر عمرو سے بیائے شن سے سے اور ذیداس

ا كرزيد نے افراركيا كەمىرے باپ خالد نے اپنے قلام كوجالت مرض ياصحت عى آزادكرديا ب اوراس كا دار شاسوائ میرے کوئی نیس ہے تو قیاساً اس کی ولا مرد تو ف رہے گی اور زید کی اسپنے باپ پر اس اقر ارکی تصدیق نہ کی جائے گی محراسمتسا نااس کی ولاء زيدكوسط كي موقوف شدر ي اورامام محدّ في كتاب الولاء ش ينين ذكر فرمايا كراً يا خالد كي مدد گار براوري اس غلام كي طرف ے ما قلد ہوگی لینی اس سے جرم کی و بت اوار کرے گی یانیس اور مشائخ نے اس سے جواب میں تفصیل فر مائی ہے اور فر مایے کہ اگر زیداوراس کے باپ کا عصبہ ایک بی ہول مثلاً زیراوراس کے باپ کوایک بی فض نے آزاد کیا ہواور دولوں کی قوم ایک بی اقبیلہ ہوتو زید کے باپ کی برا دری اس کی عاقلہ ہوگی اور اگر وونوں کے مصیات جدا جدا موں مثلاً باپ کو ایک مختص نے اور بینے کو ووسر مے خص نے آزاد کیا ہوتو اس غلام کی عاقلہ درگار براوری نہوگی اور مقل اس کی مہتوف رہے گی اور سیتھم اس صورت میں ہے کہ جب اس مقبر لین زید کے ساتھ دوسرا دارث ندہوادراگر دوسراوارث موجود ہوادراس نے زید کے اقرار کی مکذیب کی تواس کوافقیار ہوگا کہ بعذر ا بے حصہ کے غلام سے سعی کراو سے مجرامام اعظم کے فزد بیاس وارث کے حصد کی والا وجس نے سعی کرائی ہے اس کو ملے کی اور ہاتی آ د مع حصد کی ولا ومیت کو ہلے گی جیسا کراگر سب ای مقر کا ہوتا اور وہ اقر ارکرتا کہ میرے یا پ نے اس کوآ زاوکیا ہے تو بھی تھم تھا تکر صاحبین کے نزد کیا نصف صدمیت اورنصف حدوارث مشتنی کی والا دموتوف رہے گی اور جہاں جہاں والا مهوتوف ہونے کا حکم ہے و بان اگر آزاد شده مرجائے تو اس کی میراث بیت المال میں داخل کی جائے گی تحراس کی عاقلہ خودو ہی ہوگا بیت المال اس کی طرف ے عاقلہ ندہوگا میجید بی ہے۔ اگر تین الر کیوں نے اسپتے باب کوٹر بدا پر ایکر ایک اگر کی مرکنی اور اس نے اپنی مال کا مولی چیوڑ ایکر باپ مركياتو دونوں بيٹيوں كوباب كا دونهائي بال بحسب فرائنس بطے كا اور أيك تهائي باتى من يدوونهائي بحسب ولا وسطے كا اور جولا كى مركنى ے اس کے لئے ایک تمانی کا تمانی راوہ واپ کی الرف جود کرے گاس میں سے ایک تمانی کی تمانی کا دو تمانی ان دولوں بیٹیوں کو سلے گا اورتبائی کی تبائی کا ایک تبائی ان کی مال کے مولی کو ملے گا ہی ایسے حصیتیم کرنے کے حساب نگانے کے واسلے ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کی تہائی کا تہائی تین ہواور کم ہے کم ایساعد دستائیں ہے ہیں ستائیس جھے کر کے اس میں ہے چیس جھے دولوں بیٹیوں کواور ا یک حصہ دختر متونی کی مال کے موٹی کو لیے گاریٹرزائتہ اُمکٹنین میں ہے۔

# ولاءموالا ہ کے بیان میں بس می دونسلیں میں

فعنل لوِّل:

اس کے ثبوت کے سبب وشرا کط محکم صفت سبب وصفت تھم ہے بیان میں واستح ہوکہولا وموالات کے جوت کاسب ایجاب وقرل ہاوراس کی صورت بہے کہ جو تن کے مخص کے ہاتھ ممسلمان ہواوہ ای مخص سے یاکسی دوسرے سے بید کیے کرانت مولائی لینی تو میرامونی ہے کہ جب میں مرجاة ل تو میراوارث ہے اوراگر کوئی جنایت کروں تو تو میری طرف سے مظل اوا کرے ہی دوسرا محض کے کہ میں نے قبول کیایا ہوں کے کہ والمیک بینی میں نے تیرے ساتھ موالات کی اور دوسرا کے کہ بیں نے قبول کیا خواہ بیالغاظ ای شخص ہے کے جس کے باتھ پرمسلمان ہوا ہے باسمی دوسرے خص ے کیاور بیاماما مکا قول ہے جی کدا کرز بدایک عض عرو کے ہاتھ پرسلمان جوااورخالدےموالات کی وزید خالدی کا مولی ہو کا بیعامه علاء کے زویک ہے اور بھی مجے ہے والا موالات کے شرا مُلاش سے ایک بیرہ کردونوں کی المرف سے مقدموالات واقع ہو اب رباباوع سوبالغ مونا الكاب كرف واللي طرف ي شرط بين بايانغ كي طرف سا ايجاب منعقدت موكا أكر جديدنا بانغ عاقل ہوئیں اگرنا بالغ الا کے نے جوعاقل ہے مسلمان ہوکر کی فض سے موالات کا ایجاب کیات جا ترجیس ہے اگر چاس کا کا فرباب اجازمت دےدے کواکد کا قرباب کواسیے مسلمان بنے بر کھی استحقاق ولایت بیس ہے باس کی اجازت وعدم اجازت دولوں كيسال بين اى واسط بالى محود حكى تي وفيره ك كافرباب كى اجازت سے جائز تيل موت بين اور د بابالغ مونا تول والے كى طرف ے مواس عقد کے نفاذ کی شرط ہے مثلا کسی بالغ نے اگر نایا لئے کے ساتھ موالات کی اور نابالغ نے اس کو تبول کیا تو انعقاد ہوجائے گا مگر نا فلانہ ہوگا بلکہ نایالغ سک یاپ یاوس کی اجازت پر موقوف رہے گا یس اگر یاپ یاوسی نے اجازت وے وی تو جائز ہو جائے گا ای طرح اکر کسی من نے ایک غلام سے موالات کی اور غلام نے قبول کیا تو بھی غلام کے موٹی کی اجازت پر موقوف ہے اگر مولی نے اجازت دے دی تو حقد جائز ہوگا محرفرق بہے کے غلام کی صورت میں اگر موٹی نے اجازت دے وی تو حقد ولا وغلام کے مولی کے باتھ منعقد ہوگا اور تا بالغ کی صورت میں اگر اس کے باب یاوسی نے اجازت دی تو عقد موالات یا بالغ کے ساتھ منعقد ہوگا اور اگر کسی من نے مکا تب سے موالات کی توجائز ہے اور بدولا و مکا تب سے مولی کے ساتھ موگی کیونک مکا تب کا قول کرنا مجے ہے مرولا واس كمولى كماتح موكى كونكريدكاتب والامك الميت بين ركمناب-

(ومنها ان یکون للسائد وارث وهوان لایکون من وارث یقییه فان کان لم پیسه السند) اور اگر عالدکا زوج یا زوجہ موتو عقد مح ہادران دونوں کا حصد و سے کر ہاتی موٹی کو ملے گااور ایک بیہے کہ عاقد الل عرب سے نہ موحی کدا کر کسي عوالي نے سمی غیرقبیلہ کے آ دمی ہے موالات کی تو موالات نہ ہوگی لیکن ای گروہ کی طرف منسوب ہوگا اوروہ لوگ اس کے عاقلہ قراریا نمیں محے

ے ۔ تولہ دسمیا ۔ اصل میں بول بی موجود سیساور شاہد تھے عیارت کا بیر مطلب ہو کہ دارث میں سے بیٹر اٹھا تھی ہے رہی تدکو کی دارث نہ ہور یا قد اس كادارث بويايهان است زياد وقريب وارث بحى ندوادر دعقد مح تدوا فالل فيد

دارالحرب يادارالاسلام مى كى مسلمان يدموالات كرلى وموالات يح بديدا تع من ب-

اس صقد کا تھم ہے کہ اگر عالقہ مرکیا تو دوسر ہے وجس کے واسطے جراث شرط کر دی تی جرات طے گا اور اگراس نے کوئی جرم کیا تو بیشن اس کی طرف سے ویت دے گا اور اس مقد شراس کی وہ عایا نے اولا دجو بعد مقد کے پیدا ہوئی ہے واقل ہوگی ہی جین نے میں ہادراس مقد کی صفت ہے کہ بچو ولا واس مقد شرب ہوتا ہے بین فروم نیس ہوجاتا ہے اور بھم کی صفت ہے کہ بچو ولا واس مقد کے ذریعے ہوئی ہوئی ہے بین فی وہ نو وہ کوئی فی شرف وخت کو کے ذریعے ہوئی ہے وہ بروی ہے جا اور اس مقد کے دوسر کوئی س ہوئی ہے بین فی وہ اور کوئی فی شرف وخت کو کے دوسر کوئی س کے وہ کہ ہو اللہ بھی اور اس مقد کے دوسر کوئی س کے وہ کہ ہوئی اور ان اور کوئی فی اس کے دوسر کوئی س کے وہ کہ ہو اللہ میں ہوگا اور اگر دوئی اسٹل نے اپنی ولا وہ دوسر سے کہ اتھو فروخت ہا اس کو بہر کو فروخت کو وہ نو موسل کے باتھو کہ وہ کہ ہو کہ اور اگر دوئی اسٹل نے اپنی ولا وہ دوسر سے کہ ہو کہ وہ کہ ہو کہ وہ دوسر سے کہ اس کے باتھو کہ وہ کہ ہو کہ ہو کہ اور اگر دوئی اس کے باتھو کہ وہ کہ ہو کہ اور اگر دوئی اس کے باتھو کہ وہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ وہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ وہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ک

ے ۔ قال تمایک یعنی ان وجود سے دوسرے کی ملک میں سے کا تل تھیں ہے۔ ج نے شروے موالا قائی تو زید موالا کے اسٹل مان ا ہے اور عرب موالا نے اعلی کہانا ہے۔

نصل ور):

## مستحقین ولاءاوراس کے ملحقات کے بیان میں

اگر ذید نے عروک ہاتھ پر سلمان ہوکر عرو کے ساتھ موالات کی پھر ذید کے ایک الکائی عورت سے پیدہ ہوا جو خالد کے ہاتھ پر سلمان ہوکر اس سے موالات کر دی ہولیت حالے میں اللہ کے ہاتھ پر سلمان ہوئی ہواور اس سے مقدموالات کر لیا ہو پھر الاکا ہوا ہوا تھی بھی بھی ہم ہے کہ لڑکے کی ولا ولڑکے کے باپ کے ولی کو لے کی اور بیتم بخلاف ولا وانس سے مقدموالات کر لیا ہو پھر الاکا ہو بھر الاور وہ اولاد و نابالغ موجود سے پھر زید کے بھر پر بی کی ولا وہ مال کی مورت اولاء مال اور وہ اولاد و نابالغ موجود سے پھر زید نے عروکے ہاتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی پھر زید کی تیوی نے خالد کے ہاتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی پھر زید کی تیوی نے خالد کے ہاتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی پھر اس می ہورت کے ہاتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی پھر نی پھر نی کے بات کی بی اس کا ایک نابالغ کہد ہے کی فوق کے ہاتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی تو اولاد کی ولا وہ اور اس کے پیکی ولا وہ اس کو تی اور اس کے بات کے پر مسلمان ہوگر اس سے موالات کر نی تو اولاد کی ولا وہ اور اس کے پیکی ولا وہ اس کو تی کو دیا ہولات کے باتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی تو اس کی بات کی بید نے خوالد کے ہاتھ پر سلمان ہوگر اس سے موالات کر نی تو اس کے بات کی بید کی دولا وہ کی اور اس کے بولا کو بطی اور اس کے بول کو اور اس کے بولا کو بطی کی اور اس کے بولا کو بطی کی اور اس کے بول کو بات کر نی تو ہوئے کی ولا وہ اس کے موثی کو بطی کی اور آگر بیا فیت کی دولا موال سے کر نید نے خوالد کے ہاتھ پر مسلمان ہوگر اس کے والد وہ مول کو بات ہوئی کو در باپ نے جومقدموالات اسے واسطے کیا ہو وہ بی کو در باپ نے جومقدموالات اسے واسطے کیا ہو وہ ہیں ہو در باپ نے دومقدموالات اس کے موثی کو در بی کی در باپ نے در موقد مول کو بات کی در باپ کے دورتی کو در باپ کے موثی کو در باپ کے دورتی کو در باپ نے جومقدموالات اس کے موثی کو جات کی در باپ کے دورت کی در باپ کے دورت کی در باپ ک

ا قولدان كرمولي ساكر صورت عي سه كرباب قاام جوور ندياب كرمولي كو الحركي -

محیط علی ہے۔ اگر عرب کے کی تھرائی نے اپنے قبیلہ کے سوائے کی دومرے قبیلہ کے آئی کے ہاتھ پرمسلمان ہو کر اس کے ساتھ
موالات کر لی تو اس کا مولی نہ ہو گا لیکن اپنے گروہ کی طرف منسوب ہوگا اور وہی لوگ اس کے عاظمہ و دارث ہوں گے اور بہی تھم
مورت کا ہے بیمبوط علی ہے۔ اگر ایک کا فرنے حالت کفر علی ایک مسلمان سے موالات کر لی پھرمسلمان ہو کر ایک فخص نے جس
مکہ ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے موالات کر لی تو اس کی ولا واس کی وسلے گی جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے اس کو نہ سلے گی جس کے ساتھ فزیل
اسلام کے موالات کی تھی بیتا تار خاند علی اکھا ہے۔

نېر(بارب:

#### متفرقات کے بیان میں

ا كرزيد في اقراركيا كدي عروين خالد كافوق يا تحت يس مدهى العناق بول اورعرو بن خالد في تعدد بن كي او عمروبن خالداس کا موتی ہوجائے گا کہاس کا دارت ہوگا اوراس کی طرف ہے ما قلہ ہوگا ای طرح اگر ذید نے اقر ارکیا کہ بیں عمرو بن خالد کا مولی الموالات موں اور عمروفے اس کی تقدیق کی تو زیداس کے مولی الموالات میں سے موگا اگرزیدی بالغ اولا دموں اور انہوں نے زید کے اقرار کی تکذیب کی اور کہا کہ جارایا پ بکرین شعیب کا مونی ہے تو زید کے اقرار کی تقعد بی اس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اولا د بالغ کے اتر ارکی تقمد بی ان کی ذات کے واسطے ہوگی کیونکہ اولا و جب یالتے ہوتو یا پ کوان کی طرف سے عقد ولا مکا اختیار نہیں ہوتا ہے ہیں ان کے حق میں والا مکا اقرار بھی نہیں کرسکتا ہے اور اس سے بیفرق ابت ہوا کدا کر اوالا و نایا لغ موتو یا ہے کو ان کی طرف ے مقدولا وكا اختيار بي بن ولاء كا قراركا بهى اختيار باور اگر ايك مخص كى جدى في جس ساولا وموجود ب اقرار كيا كديس همرو کی آزاد کی جوئی ہوں اور اس مخص نے اقر ارکیا کہ می خالد کا آزاد کیا ہوا ہوں اور همرونے بوی کی اور خالد نے شو ہرکی تصدیق کی تو ہراک ہوی دو ہرائے اسے اقرار پرمسدق موگا اور اوالدی والا میاب کے مولی کو طلی بدذ خیرہ میں ہے۔ اگر ایک مورت آزاد شدہ معروف ہے اور اس کا شو ہر میں کسی کا آزاد کردہ ہے اس تورت کے بچہ پیدا ہوا پھر مورت نے کیا کہ میں اپلی آزادی سے یا نج مہینہ کے بعد یہ بچہ جن موں اور اس کی وال و میرے مولی کو با ہے اور شو برئے گیا کہ ہ آزادی سے جدمینے پر جن ہے اور اس کی والا ومیرے مولی کو سلے کی تو شو ہر کے قول کی تھمد این کی جائے گی بیٹھیا جس ہے۔ اگر آبیہ مورت نے کمی مخص سے موالات کی اور اس کے آبیک ي بيدا ہوا كه جس كا باب معلوم نين تو اس تورت كى ولا مى داخل ہوگا اى طرح اگرا يك حورت نے اثر اركيا كه بس مروك مولا مہوں اوراس کے پاس بچہ ہے جس کا باپ معلوم نبیل ہے تو اس مورت کا اثر اراس کے ویجددونوں کے حق بھی سی ہے اور دونوں مرو کے مولا کس میں سے ہوجا کیں سے اور بیک مام اعظم کے تزویک ہاورصاحیات نے قرمایا کدووتوں صورتوں میں اولا دی ولاء مال کے مولی کے واسلے تابت شہوکی بیکائی میں ہے۔

اگرعرب کا ایک فضی ہو جس کی گورت معروف المسب تیں ہاں ہے عربی اولا وہ وئی پھر مورت نے دعویٰ کیا کہ یمی عرو کی آزاد کر دوہوں اور عرونے اس کی تقعدین کی تو عورت کے قول کی تقعدین اس کے تن ہیں ہوگی اور اولا و کے تن میں نہوگ اور اگر عرو نے آزاد کرنے میں اس کی محقویب کی اور کیا کہ میری با تدی ہے میں نے اس کو آزاد تیں کیا ہے تو بیمورت اس کی یہ ندی ہو جائے گی کیونک اس نے اپنی قات پر دقیت کا اقراد کر کے پھر حریت کا دعویٰ کیا تو اس کے اقراد کی تقعدین ہوگی اور اس کے دعویٰ کی

العديق الول يعنى كوابول عاجبت كريكتى ہے۔

كريد بالاجماع سبكاقول بيريد عى ب-

اگرایک علی نے اقرار کیا کہ علی قلال مورت کا آزاد کردہ موں اور مورت نے کیا کہ علی نے بچے آزاد میں کیا بلک تو ميرے باتھ پرسلمان مواہ اوراق نے مجھ ہے موالات کرلی ہے تو وہ مخص اس کا مولی الموالات موا مجرا کراس مخص نے بیاماک جس اس مورت کی ولا و سے اپنی ولا و دوسرے فض کی طرف خفل کروں تو امام اعظم کے قیاس کے موافق ایسانیس کرسکتا ہے اور صاحبات کے تیاس کے موافق کرسکتا ہے اور اگراس نے بیا قرار کیا کہ بس اس کے باتھ برمسلمان ہوا اور اس سے موالا سد کرنی ہے اور عورت نے کہا کہ علی نے سینے آزاد کیا ہے تو وہ حض اس کا موٹی البوالات قرار یائے گااوراس کوافتیار ہے کہ حورت کی موالات سے دومری کی طرف وال منتقل کرنے اور اگرا کی مخض نے اقراد کیا کہ علی زید کا آزاد کردہ موں اس نے جھے آزاد کیا ہے اورزید نے انکار کیااور کہا کہ یں نے بچے آزاد تین کیا ہے اور نہ یں تچے بیجا تا موں پھراس مقرنے مرو کے واسطے اقرار کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا ہے والم امظم کے فرد یک اس کا اقر ارتیج نہیں ہاور عمر و کا مولی ند مو کا اور صاحبیات کے فرد یک سی ہوات کا بشر مليكة عمرواس كي تقعد بن كرے اكر زيد نے ايك ميت ك فرز عدير بعد موت كے دعوىٰ كيا كه جس نے تيرے باب كوآزاوكيا ہے اور فرزند نے اس کی تصدیق کی تو اس کی وفا مزید کے واسطے تابت ہوگی اور اگر میت کی اولا دبالغ موجود ہوں اور بعضی اولا دینے اس کی تقمدين كي توجنهول في تقمدين كي به وي زيد كي موالي بول كياوراكر دو فضول في يعني زيد وجمروف وكي كيا اور بعضي اولاو نے زید کی اور بعض نے عرو کی تصدیق کی توجس فریق نے جس کی تصدیق کی اس سے موٹی ہوں سے بیری یا میں ہے۔ اگر خلام نے زید يردحوى كياكه ش اس كاغلام تفااس في جيساً زادكرديا باورزيد في كهاكه ش في تحيم أزاد تي كياب توجيرا فعام تعاديهاي ہے قومونی کا قول تبول ہوگا پر اگر غلام نے زید ہے مسم لین جات تو لے سکتا ہے اور اگر مدعا علیہ مینی زید نے کہا کہ تو اصلی آزاد ہے بھی ميرا غلام ند تما اور نديش في تخيم؟ زاد كياب اورهم كين جاي توامام محدّ كه زديك تهم ند لي جائ كي كونكه اختلاف يهال ولا ويش واتع ہوانہ عن یس کہ عن میں دونوں کا قسادق ہے اور والا مش امام کے زو یک استحلاف مجیس موتا ہے ای طرح ا کرزید نے ازاد

اقول ميدا مين خام فود مقرب كدي ال كاتام تفايكروه كواهلائ كال في عصة زادكياب على استحقاف يون تم ليما عا مريل برا ب-

میت کے وارث پر جس نے ایک پٹی و مال چھوڑا ہے دگوئی کیا کہیں نے میت کو آزاد کیا اور جھے وفا و سے نصف میراث جا ہن ہوں اور بنی نے کہا کہ میر اباب آزاد اصلی تھا تو دخر سے وفا و پر شم بیل لی جائے گا کر مال پر سم بیل لی جائے گی کہ واللہ ہیں ہائی ہوں کہ میر سے باپ کی میراث بیل اسلام استان ہیں ہوا ہوا استان ہیں میں اسلام استان ہے کہ امام استان ہے کہ امام استان ہوں اولا و موافات پر شم ندی جائے گی اور مال بیل بیل اور اس میں کی اختلاف کیا ہے اور اگر دختر نے بعد انگار کے بھر مدی کے دعویٰ کا اثر او کیا تو بھر میں میں کا مولی تھر اور بائے گا اور وہتر کے افکار سے وفاع میں نہوگا ہے ذخیرہ میں ہا کر ایک فیل نے موالی ہی اسلام اسلام کی اور کیا جائے گا ہے۔ اور اگر بیل بیل کی موالی ہیں اور اس میں میں اور اس میں کہ ہوگی کی اور میں ہے کہ مدیل کی دو میں ہوئی کی اور میا دیں کے دو کی کا اور میا دیں کے دو کر کے دو کر اس کے میں اور اگر کھنے ہی کی اور میا دیں کے دو کر کے دو کر اس میں کے دو کر کی تھد کی کی فور میں کی دو مر سے دھا علیہ سے فاجہ نہو گی کو دو مر سے دھا علیہ سے فاجہ نہوگی کی فور میں کی فور دو مر سے دو جائے گی گذائی انجوالے گا گئی گئی کہ تو در گی کی دو اور دو مرسے دھا علیہ سے فاجہ نہوگی کی فور کی کی دو می کی دو مرسے دو جائے گی گذائی انجوالے گا گئی آل دو مرسے دھا علیہ سے فاجہ نہوگی کی فور کی کی دو می کی دو مرسے دھا علیہ سے فاجہ نہوگی کی فور کی کی دو مرسے دو مرسے دو اور کی کی دو مرسے کی گذائی انجوالے گا گئی اور کو میں کی کو دو مرسے دو اور کی کو دو مرسے دو اور کی کو دو کر کی کو دو مرسے دو کا دو میں کی گذائی انجوالے گا گئی کہ کو دو مرسے دو کا دو میں کی دو کر کی دو کر کی کو دو کر کے دو کر کی کو کی کو دو کر کی دو کر کر کی کو دو کر سے دو کا دو کر کی کو دو کر کی دو کر کی کو دو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر

# 歌歌 さりとり とり 歌歌

قال اکمتر جم اکراہ میں جارلفظ کا استعمال ایک تکرہ بعیند اسم فاعل بیتی کراہ کرنے والا اس لفظ کومتر جم استعمال کرتا ہے اس معنی میں دوسرائکرہ بعینداسم مفعول نینی جس شخص کو یا کراہ مجبور کیا اور بچاہے اس کے متر جم لفظ مجبور کردہ استعمال کرتا ہے اور تبسر انکرہ علیہ جس کا م پر قولا یا فعلا مجبور کیا چوتھا کروہ بہ بینی جس وعید سے ڈرایا کہ تیرے ساتھ میہ کردں گا اگر تو ایسانہ کرے گا اور ان دولوں لفظوں کومتر جم استعمال کرتا ہے لیس یا در کھنا چاہے اور اس میں چار ابواب ہیں۔

اکراہ کی تفسیر شرعی انواع شروط علم اور بعض مسائل کے بیان میں

ا کراه کی شرعی تفسیر 🖈

اگراہ کی تغییر شرکی یہ ہے کہ اکراہ ایسے شن کا نام ہے جس کوآ دی غیر کے داسلے بلا اس کی رضامندی کے کرتا ہے کذا فی الکانی۔

انواع أكراه 🌣

اکراہ میں چند معانی تع انتہادے ایک کرہ میں دوسرے جس کو ججود کیا ہے تیسرے جس امر پر مجبود کیا چوتھے جس بات پر

ا ۔ تول پنچالین غیر کو بھی بانعول بیقوت حاصل ہے کہ وقتل یا قید وغیر اکر سکتا ہے اور ساطان ہے۔ ع فیلہ معانی بعنی جب یہ ہی سب تن م مور تب اکراہ کا ثوت ہوگا۔ ذرایا ہے ہی کروش میں میر متر ہے کہ جس اس سے فرایا ہوں اس کے اختیاد شی ہوکداس کا ابقاع کر سکتا ہوا در اگر ایسانہ ہوگا ہی جس سے فراتا ہے اس کو کرنیس سکتا ہے تو ایسے فض کا اگراہ اکراہ نیس فیان ہو اور جس فض کو فررایا ہے اور جبور کیا ہے اس میں یہ اعتبارے کہ کر می طرف سے وہ فض اپنی جان ہو کہ جس اس سے فرراتا ہے اس کو جلدی دفع کرے گا کو فکر وہ فض یا لطبح بدوں اس کے مجور نیس ہوگا اور جس اس سے فروا تا ہے اس میں میر متر ہے کہ اس سے جان ملک ہو جو ان کے اگر کہ مفور کا میں میر متر ہے کہ اس سے متر ہے کہ اس اس میں میر میر ہو جانے یا کوئی مفور کا میں ہوگا ہے اور جس کا میں ہو گا اور اس کی موجود ہو گا ہو ہو اور کی مفور کے اس میں میر ہو گا اور اس اس میں میر ہے کہ اس اس میں میر ہے کہ اس اس میں میر ہو گا اور اس اس میں میر ہو گا اور اس اس میں میر ہو گا اور اس اس میں میر ہوگا ہو اس کی اور اس کی دور سے میر ہوگا ہو اس کی دور ہو گا ہو ہو گھر ہو گا ہو ہو گھر گا ہو ہو گھر ہو گا ہو ہو گھر گا ہو ہو گھر ہو ہو

جب تلف قل یا مضویر فروا کرکی هل کرتے ہا کراہ کیا تو دہ قل مجود کردہ ہے خطل کیا جائے گا گران صورتوں میں خطل کیا
جائے گا کہ جن میں جود کردہ تھی کردہ کا آلہ ہوسکا ہے ہی ایسا ہوجائے گا کہ گو یا فود ہی کردہ نے یہ لی کیا ہے اوراس کی مثال یہ ہے کہ
مثال زید کود می کایا کہ بھی کی کروں گایا تیرا ہا تھ کا ٹ فوالوں گا کرتے نے کرد کو کی انہا ہوں کا مال تلف شہا اورا کر تلف فس یا عضو پر فر را
کرکی قول کہنے پر جبود کیا ہی اگر وہ قول ایسا ہو کہ جس کا جد و بڑل یکساں ہے اوراس کا انہوں ہول ہے چیے طلاق وحمال آلہ وحمال اللہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال اللہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال آلہ وحمال اللہ وحمال آلہ وحمال اللہ واللہ وحمال اللہ وحمال ال

پی اگر کی مخص کول کیا یا ضرب شدید یا تیدیدید ہے ڈرا کرخریدیا فرد شت یا اقراریا اجارہ پر مجبور کیا تو مجور کردہ کو خیار ہوگا چاہے کا کوتمام کردے یا سطح کردے بخلاف اس کے اگرا یک روز کی قیدیا بندیا ایک کوڑ امار نے پرڈرایا تو سے تھم نیس ہے لیکن اگریڈ خص مجبور کردہ صاحب منصب ہوکہ اس کے حال ہے معلوم ہوکہ پر تھیں ایسے تھی رہوگا تو پر مخص مجبور کردہ قرار دیا جائے گا اور قید کی وہ مقدار جواکراہ ہوسکتی ہے اس تدریب کہ جس سے کھلا ہوائم لاتی ہواور ضرب سے اس قدر ہے کہ جس سے دود شدید حاصل ہواور

لے ۔ تولہ تدبیرا پے مملوک کے تن میں کیے کے میر ہے مرتب پر آزاد ہادراستیلادا پی قلانہ باتدی کواٹی بیوی بنائے۔ ع بولاس میں جدو بزل بکیاں ہے بعنی خواہ جدے کہاؤ طلاق واقع ہوگی خواہ بزل ہے کہتو طلاق واقع ہوتی ہے بقولہ ملیہ السلام ثلث جد بمن جدو بزائن جدائحدیث۔

ل ال واسط کرا النا تکف بواہے۔ ع قولہ کرد جس نے اگراہ کیا آس واسط کروی یا عث ہے دو مجبور کا قتل آس کی طرف راجع ہے جیسا کرا کراہ مجع میں برجگہ: وتا ہے۔

اگر بائع مجبور کردہ ہومشتری نہ ہواورمشتری نے بل قبضہ کے اس کوآ زاد کردیا تو اس کا عتق باطل ہے کا

اگر بالع مجبور کردہ ہومشتری مجبور کردہ نہ ہولی مشتری نے بعد قصنہ کے کہا کہ میں نے جاتو روی تو اس کا تو زیا سے نہیں ہے اور اگرفیل بعند کے نقض کیا تو میچ ہے اور اگر مشتری مجور کردہ ہو بائع نہ ہوتو قبل جدے دونوں میں ہے ہرایک کونتف سے کا افتیار ہے مربعد بعند کے فقامشری کوئے کا اعتبار ہوگانہ بالنے کو بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ اگرمشری مجبور کردہ مونہ بالنع پھر ہے مشری کے یاس تلف ہوئی ہیں اگر بلاتعدی تلف ہوئی تو امانت کا مال کیا بیٹر اللہ استعن میں ہے۔ اگر سلطان نے زید کوکسی چیز کے خرید نے وقیصہ کر کے تمن وینے پر مجبور کیا اور باکنے مجبور کردہ نہیں ہے مجر مشتری مجبور نے بعد خرید نے د قبضہ کرنے سکے اس کوآ زاد کر دیایا مدیر بنایا یا ہائدی تھی اس سے وطی کی ہاشموت سے بوسرلیاتو خرید نافذ ہوجائے گی اور اگر مشتری نے خرید ااور بنوز تعضیس کیا کہ ہا گئع نے اس کو اً زاد کیا تو عتق نافذ و مج باطل موجائے کی اور اگر مشتری نے قبل قبضہ کے اس کو آزاد کیا تو استحسانا عن نافذ مو کا اور اگر قبل قبضہ کے وونوں نے معاس کوآزاد کیاتو بائع کا آزاد کرنانا فذہوگا بیمیدائل سے۔اگر بائع مجبور کردہ موشتری ندہوادر مشتری نے بل جندے اس کوآ زاد کردیا تو اس کا عنق باطل ہے اور اگر مشتری کے آزاد کرنے کے دفتندیا تع نے اجازت دے دی تو تع جائز ہو ب نے گی كيونك ابهى تك معقو وعليه يرمقد كالحكم موسكما باورييتن جومشترى سدواقع مواجا تزنيل اوراكر دونوس في اس كوآزاوكيا توبائع كا ا ممّاق جائز ہے کیونکہ اس کی ملک پر واقع ہوا ہے اور اس سے بی ٹوٹ منی ادرا کرمشتری نے تینے کرلیا بھردونوں نے اس کوآزاد کیا تو غلام مشتری کی طرف ہے آزاد موااور اگر بائع ومشتری دونوں مجود کردہ مول کد مقتد کر مجھی وشمن پر باہمی قبضہ کر میں اور دونوں کوابیا ای كرا برا ايرايك نے بعداس كے كہا كديس نے تج كى اجازت دے دى تواس كى جانب سے تج جائز ہو جائے كى اور دوسرا اپنے مال يررب كا بجراكر دولوں في بالا اكراه اجازت دے دى تو ئى جائز جاور اگر دولوں في اجازت ندى يهاں تك كرمشترى في فلام آزاوكرويا توسن مائز بي يمراكراس كالعددوس في اجازت وكاتواس كى اجازت يرالفات شكياجات كاكونك تيسر ر منان تیت متر رہو چک ہے اور می مقد ابتدا معدوم ہو کیا اور اگر دونوں نے یا جی قبضہ نہ کیا یہاں تک کدایک نے باا اکراہ ان کی اجازت وے دی تو تے بحالہ فاسدر ہے گی کو تکدا کی گرف سے اگراہ پایا جانا فساد تے کے واسطے کا فی ہے۔

اگر موادول نے اس کو آزاد کیا مال کہ آیک نے تھے کی اجازت دے دی ہے ہی آگر وہ فلام مقبوض نہ ہوتو ہا کہ کا احماق جائز ہے اور مشتری کا ہافل ہے اور اگر آیک نے آزاد کیا گھر دوسر ہے نے آزاد کیا ٹیس آگر ہائے نے تھے کی اجازت دے دی ہواور مشتری نے ہائع ہے بہلے آزاد کیا تو بیفل دونوں کی طرف ہے تھے گی اجازت تعتین کرے گا اور شن بائع کا مشتری پر واجب ہوگا اور عشق مشتری کی طرف ہے تا ذاد کیا تو اس نے احماق ہے تھے تو اور اس کی طرف سے تافذ ہوگا کی کو کہ سمایت ہو تھی ہے اور اگر بائع نے پہلے آزاد کیا تو اس نے احماق ہے تھے تو اور اس کی طرف سے حتی تافذ ہوگا کی روفوں میں ہے کہی کی اجازت نفاذ تھے کے واسطی کا رآمد نہ ہوگی اور شمشتری کی اعتاق اس کے اور اس کی کی اجازت نفاذ تھے کے واسطی کا رآمد نہ ہوگا اور اس سے تھے تو اور اس سے تھے تو نو میں ہوتو بائع کا احماق تافذ ہوگا اور اس سے تھے تو نو میں ہوتو بائع کا احماق تافذ ہوگا اور اس سے تھے تو فوٹ ہو سے گی خواہ مشتری کی خواہ مشتری کی کی اجازت کے بعد بھی وہ فالم بائع کی ملک میں تو نو جائے گی نیو ہو میں ہے۔ آگر زید کو اس کی بائدی باتی ہو گا تو ت ہو اس کی بائدی کی بائدی کی بائدی کی بائدی کی بائے کی ہور کیا اور کی مشتری کی کا عماق کی ہو تو کی کی ہو تو کی گو تو کی ہو تو کی ہو تو کی گو تو کی ہو کی ہو کی گو تو کی ہو تو کی ہو تو کی گو تو کی ہو کی ہو تو ک

مل ہے۔

ا - تول ایک یعن جس نے اکراہ سے بیسواللہ کیا ہے نوروو دشتری ویا کے بواس لئے کہ طرقین سے دخیا مندی شیالی گئے۔

گرفتاری پرادائے مال کے طریقوں کابیان 🌣

اگر ہے پر جورکیا گیا اور جیور نے جی جہر کردی تو جائز ہے ای طرح اگر بڑاد دو اہم تن کا اقراد کرنے پر جیورکیا گیا اس نے طاہم بڑار دو اہم جہد کردیے تو جی جائز ہے بیرجی نے جہر کی اگرا ہے اس کے طاہم بڑار دو اہم جہد کردیے تھی جہر کیا گیا اور حشر کی ہے جہر کیا گیا اور حشر کی ہے جہر کیا گیا اور حشر کی ہے سابق بیل حم کھا کی تھی کہ جس طلام کا شی آئد وہ جائے گا اور حمرہ ہے جھو ایک جس طلام کا شی آئد وہ جائے گا اور حمرہ ہے جھو ایک جس لے سکتا ہے بیٹونولیہ المعتمین جس ہے۔ اگر ایدا ہے فاص کی توجہ کہ اور خیر کے اور اور جائے گا اور خیر کیا گیا اور خیر کے ایک جس لے سکتا ہے بیٹونولیہ المعتمین جس ہے۔ اگر نیا سیٹ ذکی حم جور کو جھواس نے دیا ہو اور اس کی تجدد کر ایک جورکیا گیا اور نیا ہے دہ خور کی اس کی اور جو جائے گا اور اس کے تبدار کرتے ہے جھواس نے دیا ہے دہ کر جہور کیا گیا اور اس کو اور اس کی تبدار کرتے ہے دہ کہ اس کی اور جو جائے گا اور کی میں ہور کے جورکیا گیا یا ایک با تمد کرتے ہو جھواس نے دیا ہے دہ ہور کہ ہورکیا گیا یا اس کی ایک جورکیا گیا یا ایک باتھ بڑا وردر ہم کو وخت کر جورکیا گیا اور گی ہورکیا گیا اور تبدار کی تبدار کرتے ہو جس کی تجم ہے بیس جورکیا گیا اور کی میں ہور کہ ہورکیا گیا اور کی ہورکیا گیا اور کو جس اس کا ایک ہوں اور قابش ہوں آئے بی بڑا وردر ہم کو فروخت کر ہوگا ہور کی ہورکیا گیا اور خور ہور کی کو وخت کی تو تی جورکیا گیا اور کی سلطان پر ہوگا نہ بائی پر بجورکیل کی ہورکی ہورکیا گیا ہور کی ہورکیا گیا ہوگا اور مشر کی کی طرف والی مسلطان کا ہوگا اور مشر کی کی جورکیا ہوگا اور مشر کی کی ہورکیا ہوگا اور مشر کی کی ہورکیا ہوگا اور کی سلطان کا ہوگا اور مشر کی کی ہورکیا ہوگا اور کی سلطان کا ہوگا اور مشر کی کی ہورکیا ہے گراکی اورکی اس اسلطان کا ہوگا اور مشر کی کی ہورکیا ہے گراکی اور کی اور کی ہورکیا ہے گراکی اور کی اور کی اور کی اورکی اسلطان کا ہوگا اور مشر کی کی گراکی ہورکیا ہے گراکی اورکی اسلطان کا ہوگا اور مشر کی کی کی ہورکیا ہے گراکی ہورکی اسلطان کا ہوگا اور مشر کی کی کر کی ہورکیا ہے گراکی اورکی اسلطان کا ہوگا اور مشر کی کی کی کی کر کی ہورکیا ہے گراکی اورکی اسلطان کا ہوگیا ہورکی کی کر کی کر کی کر کی ہورکیا ہورکی اورکی کی کر کر کر کر

ہولیکن پہاں بہت طریقے ہیں مثلا قرض کے کرکس سے بیدما تک کران طالبوں کود ساتھ یا عری فروخت کرنے پرا کراہ نے وکا۔ ج مصادرہ مال اوا

كرنے يرزبروك كرا . ﴿ قول عهده يعن اكرمشترى كواس متاع يلى كوفرنش في آئے توسلطان فرسدارے كدومشترى كودلائے يادام كيمير ...

عبد ونیس ہے تی کہ شتری سے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گاادرا کر پھرمشتری نے باقع ہے جج سپر دکرنے کا مطالبہ کیا تو عہدہ

زید کے ذر مدرجوع ہوگا اور اس سے تمن اوا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گاید فیرہ اس ہے۔ اگرزید مجبور کیا گیا کہ اپنا آ وہا گھر فیر مقوم عمروکو ہبہ کرد سے باس سے تقوم و فیرہ مقوم کچھ میان نہ کیا اور مجبور کیا کیا کہ میردیمی کروے اس زیدنے تمام محرب کر کے میرد کرویا توب جائزے کونک اس نے ابیا ہد کہا جس پروہ مجبور نیس کیا گیا تھا اور اگر ا ہے آ دھے کم مقوم کی بچے پر مجبور کیا گیا اوراس نے تمام کھر بچے کیا تو جارے نز دیک استحسانا بچے جا زمبیں ہے بداناوی قاضی خان میں ب، اگرزيدكومجوركيا كدعروك باتعديطوري قاسد كفروشت كرفاورزيد فيابلوري مح كفروشت كيالوي وي جائز باوراكر بطور تع جائز كفر وشت كرت يراورسروكرف يريمي مجبوركيا كيااوراس فيطوري فاسد كفروشت كرك دردي اورجيع مشترى ك باس الف موكن توبائع كواختيار بكرما ب كرو عضان لي ماشترى ك كذانى أمهوط أراس كويمي فاسد يراكراه كياس نے بچ کی تو جائز ہادر برتھس میں اس کواعتیار ہے کہ کرہ سے بی قبت کی حمان الدورہ مشتری سے مال منمان والیس الے اور اگر کرو نے زید کونسف دارمقوم یا کمی بیت کے بید پر بجود کیااس نے کل مکان جد یافرد شت کیا تو جا ترخیس بدخیا شدهی ہے۔ اگر زيدكوكرون عروكومكان مبدكروية يرمجوركياس فعروكوصدق على دے ديا ياصدقد دينے يرمجبوركيا تعاس في مبدكرديا اورعرو اس كاذورهم عرم بيا اجنى بياتويه جائزي كونك ببداور باورمدق ادر بادرا كركرون بيركر كرسير وكردي برجبوركااور مجور تے بدوش میدکرے یا جی قبضہ کرایا تو جا تز ہے اور اگر کرونے بحوش مبدکرنے برجیور کیا اور مجبور نے بعوض فرو است کرد یا اور یا جی قبند كرليا الوباطل باس طرح اكري اور قيند بالهى يرجبوركيا اورجبورة بعوض مبدكرك بالهى قبند كرليا الوبعى بي تحم باورا كركره نے بہدو تعددے دیے ہمجور کیااور مجبور نے ایسائی کیا پارموہوب لہتے اس کو پر موض دیااس نے تول کیا تو بیا جازت قرار پائے کارٹزارہ اکٹنین عمل ہے۔

اكر كرونة ببركردية يرجيوركيااورجيورة ال اوخله إلى ترى على وياتوبه باطل يخواه موجوب لداس كا ذورهم عرم جويا اجنبی ہو بیمسوط میں ہے۔ اگر مروقے خالد کواس امر پر مجبور کیا کہ کہائی یا عمی زید کو بید کرے اس نے زید وحمرود وقتصول کو بید کروی تو حصد عمروکا بہرجائز اور حصد زید کا باطل ہوگا بداناوی قاضی خان عل ہے۔ اگر اس مسئلہ علی بجائے بائدی کے ہزارورہم ہول توسب اماموں كنزد كيد بالا تفاق كل مبد باطل بريا تاد خاديدى ب-اكر كرد في زيدكو بجوركيا كدعروكو ببدكر باور قيف والا ديني مجورتیں کیا ہی زید نے ہر کرے وہ چیز عروکود سوی اور کیا کہ بی نے تھے ہید کیا تو اس کو لے فیادر عروف وہ جیز لے اور اس کے پاس کف ہوگی و زیرکوخیار ہوگا کہ جائے کروے تیت کی مثان لے یاعروے متان نے بیمسوط على ہے۔

ع قوار منسوم بنواره كيابه والخي مي موه قرايق فن حمل سي الكرام النبيل سياكر طرفين سيكوني مورت فرش كرير م قولد اكر اس كو اصل مى يب كدولواكر بيرجي فاسدة باع جاز ديانكس لدان يغمن و الدريكس كي مورت يدكن في كا كراه كيالوراس في في فاسدى فقال فيدر الا تور كلد ووعدية جومنانع عاصل كرنے كوبدون يسى مال كرياجائ مثلاً كائے انتادود مدينا ورحت انتقاق مكھانے كوديايا عرى كى كوآبادى وكونت ك الت كمرد عديا اورائية موقع يراس كابيان مفعل آئكا

פניקלטאף:

ان امور کے بیان میں جن کا کرنا مخص مجبور کردہ شدہ کوحلال ہے اور جن کا حلال نہیں

ا تولد تھم بینی رائے بوظم کرے وہل معتم ہے۔ علی تقویش مینی کی کے پیروہے۔ علی قولدائے زمانہ مینی اس وقت میں قید مخت تھی۔ مع قولہ سب النبی کیفنی آنخفسرت کی تیج کو کرا کے۔

مسلمان کے مال تلف کرنے کے واسطے بسے امرے اکراہ کیا گیا جس سے تلف نفس یا بھنو کا خوف ہے تو اس کورنصت ہے اور اگر اس نے کر ہ کا کہنا نہ مانا اور مبر کیا یہاں تک کے منتقل ہوا تو شہید ہوگا اور تو اب عظیم یائے گا۔

تا کہ جس کی چیز ہے اس کووالیس کروں اور جو بٹس نے دیا ہے اس کووالیس لوں اور جرایک نے دوسرے کے واسطے یوں قتم کھالی تو میڈر میٹر سیسس کر بڑانہ میں میں میں میں میں ا

دونوں میں ہے کی کی منیان دوسرے برشا ئے گی۔

اكراوي في إلى إدرة حلى بريا تعالى المرقصاص واجب موكار فاوى قاضى فان على إلى

اگر سلطان نے آیک مخص کوئل پر ڈرایا کہ اپنا ہاتھ قطع کرے تو اس کو مخبائش ہے کہ ہاتھ قطع کردے پھر اگر مکرہ ہے اس مقدمه من خصومت كي نؤ مكره يرقصاص وابتب موكا اوراكراس امريراكراه كيا كداية تبين فخل كرية نبيل كرسكتا باوراكراية تين مل كياتو كرور كوواجب ين وكاريجياش ب-اكرسلطان في كالخف بيكيا كداية تن اس الم ين وال ديورند يح ممل كروں كا او د كينا جا ہے كدا كراكى آك ہے بھى فكا جا تا ہا در بھى نيس پچا ہے تو اس كو آگ بيس كر يڑنے كى مخيائش ہے بھراكر اس في المحدث الدوم مما و علم ويد واليكره برامام اعظم والمام تدكن ويك قصاص واجب موكا اوراكرا محدالي موكدبس ے نجات ممکن میں ہے لیکن اس محض کواسیے تین آگ میں ڈالنے میں بیست اور عذاب کے تعوزی راحت ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ اليخ تبني آك بس وال ديه ليعض في كها كه بيامام الويوسف كاقول بي بس اكراس في السيخ تبني آك بس والا اورمر كم الوامام المقتم وامام محد كنز ويك كره يرقصاص واجب وكااورامام ايويوسف كنز ويك كروك مال يرويت واجب موكى تصاص ندموكا اور الى ميت كوسل ندديا جائے كا اور اكراس آك بي والے سے جس سے نجات ند ہوكى يحدراحت بحى ند ،وتو اس كوآك بي كرنے كا اختیارتیں ہے اور اگراس نے اگ میں جان ڈال دی اور مرکیا تو اس کا خون بدر کیوگاریا نقاق ہے بیٹنا دی تاخی خان می ہے۔ اگر سلطان نے ایک فض ہے کہا کہ ایٹ تین اس یانی میں وال و رون تھے آل کروں گا ہی اگرو و مخص جا نا ہے کہ میں یاتی ہے زعمہ نہ بچوں گاتو اس کوامیا کرنے کی مخبائش جیس ہے اور اگرامیا کیاتو اس کا خون مدر ہوگا اور اگر اس میں احدے ہوتو امام اعظم کے نزد یک ایدا کرسکا ہے اور صاحبین کے فزد کیک تبیں کرسکا ہے ہی اگر اس نے ایدا کیا اور مرکباتو اس کی دیت امام اعظم کے فزد یک حروى درگار برادري پرواجب موكى جيها كرخود كره كرادية كي صورت عل مين عم تفااورامام ايو يوسف في مايا كداس كي دیت مرو کے مال سے دلائی جائے گی اور قصاص عائدنہ ہوگا اور امام تھ نے قرمایا کہ مرور قصاص واجب ہوگا اور امام ابو بوسف سے ایک روایت یس مش قول امام محمد کے سروی ہے بیانی وی قاضی خان میں ہے۔

ل قول مدريعي رائكال اوكاتصاص اديت وكي كان من اوكات

ہماری چیز سے جودھار دارنہ ہو ہے ل کرنا ا

سمی قطل کی تخوائش نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے وقت آل مسلم وزنا دونوں بھی ہے کوئی مباح نہیں ہوجاتا ہے ہیں اگر اس نے زنا کیا تو قیام آاس پر صد جاری ہوگی اور استمباناً جاری شہو کی محراس پرواجب ہوگا کہ اس تورت کا مبرادا کرے اور اگر اس نے مسلمان کوئل کیا تو محروق کیا جائے گا اور اگر ان مسائل میں اکراہ پوجید قید و بندیا ڈاڑھی منٹروانے پر ہوتو بیا کراہ بیں ہے ہیں اگر اس نے مسلمان کوئل

كياتو كر وكوجيود كرقال عصاص لياجائكا اوركر وكاتوريدى جائكى

ا قوله م قبت اس واسط کردونوں میں سے ایک کو بار نے میں وہ مجود ہد بالا قبت کو بارنا تو اس نے استیار سے کیا ہے ہی کر وہ ہر والی کم قبت کا ضائن ہوگا۔ علی اللہ یعظم عبدہ بنا او یقطل کا ضائن ہوگا۔ علی اللہ یعظم عبدہ بنا او یقطل العبد الذی اکر ہا ہو علی قبل عبدہ الذی اکر ہ علی قبل العبد الذی اکر ہ علی قبل العبد الذی اکر ہ علی قبل العبد الذی اکر ہ علی قبل عبدہ الذی اکر ہ علی قبل عبد الذی اکر ہ علی قبل عبد الذی اکر ہ علی قبل عبد اللہ عبد اللہ عبد الذی اکر ہ علی قبل عبد الذی اکر ہ علی قبل عبد الذی اکر ہ علی قبل عبد اللہ عبد الل

کنگار ندہوگا اوراگراس نے مال تلف شکیا بہاں تک کدائی فض نے اس کو آل کیا تو اس پرافٹا وافقہ تعالیٰ پیجے گنا و ندہوگا لیکن اگر مال

علی ہوتو بھی اچھا نہیں جانتا ہوں کدائی کو تف شکرے بیٹھیر بیٹ ہے۔اگرا پیٹھس بجیور کیا گیا کہ تو بیٹر اب بی یا بیر دار کھا ور نہ تیرے اس فرز ندکو یا تیرے باپ کو آل کر ہیں گے قو اس کو شراب بیٹا یا مرواد کھا نا روائیں ہے کی فکرکوئی خرورت میں بیٹی نہیں آئی اوراگر

کہا کہ ہم تیرے بیٹے یا تیرے باپ کو آل کر ہیں گے قو اس کو شراب بیٹا یا مرواد کھا نا روائیں ہے کی فکرکوئی خرورت میں بیٹی بیس آئی اوراگر

ہا کہ ہم تیرے بیٹے یا تیرے باپ کو آل کر ہیں گے وائی گو آل کے تیم دیور کرنے بیٹی کی مرواد کی بیٹی کی اورائی گیا گئی کے جائز کے بیٹی میں اس نے فرو فت کی ہے تھم ہا اوراگر یوں کہا گیا کہ ہم تی تی میں ہوارگر ہیں گئی ہوارائی ہوارائی ہوارائی ہوگا اور نہی ہو گئی ہورکیا گیا کہ اس مورشی آگراہ جی اورائی ہوگا دو اس کو آل کے تیم میں ہوگا یہ جو گئی تیس ہے کوئی تصرف نافذ نہ ہوگا یہ جسوط میں ہو کہ ہوگا کو گئی گئی جو رکیا گیا کہ اس کے بیٹی کی صورت میں نصف قیت کا ضامی ہوگا یہ بیوا مرضی ہیں ہے۔ اگر یہ وحمید آل ایک کا بیٹھ کا دو گئی کی صورت میں نصف قیت کا ضامی ہوگا یہ بیوا مرضی ہیں ہے۔ اورائی کی اورائی کو گئی کی صورت میں منتول نہ ہوگا اور قبلے کی صورت میں نصف قیت کا ضامی ہوگا یہ بیوا مرضی ہیں ہے۔ اورائی کی اورائی اورائی کی اورائی کی صورت میں نصف قیت کا ضامی ہوگا یہ بیوا مرضی ہیں ہے۔ اورائی کیا تو کئیگا دیوگا اور کر وقتی کی صورت میں نصف قیت کا ضامی ہوگا یہ بیوا اگر اورائی اس کی میا کی کی کی کی گئی کو کی کر اورائی اورائی کیا تھی کھی کو کی کی کی کو کر گئی گئی کی کی کو کر گئی گئی کر کیا گئی گئی کی کو کر گئی گئی کی کو کر گئی گئی گئی کی کو کر گئی گئی کی کو کر گئی گئی کی کو کر گئی گئی گئی کی کر کیا گئی گئی کی کو کر گئی گئی گئی گئی گئی کی کر گئی گئی کی کر گئی کی کر گئی گئی کی کر گئی گئی کر کر گئی کی کر گئی گئی کر گئی گئی کر گئی گئی گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کی کر گئی کر گئی

اگرایک بھی جورکیا گیا کہ دونوں رقعاس وارد بیز سے فی کرے اس نے قطع کیا جمرات نے بلاا کراہ اس کا پاؤں بھی کا سے فی الا اورو مرکیا قوقا فی اور کر و دونوں رقعاس وارب بوگا کو کدک و دونول سے مرا ہے ایک فل افر کر و کی طرف سے نقل ہوا اور دومرا قاطع کے ذریب ایک ورد فول پر دونوں کے مال سے دیت لازم ہو کی ہے جین بھی ہے۔ اگر ایک فی ہے جواہرا خلافی ش ہے۔ اگر ایک میں ہے اگر ایک ایواز کر گاٹا تو آئیاں ہوگا اور آگر وہ کی پر ضان لازم ش آئے گی اور اگر آئی کر نے پر مجور کہا گیا اور مجور کر دہ کو اس کے فاردا گرفل کر نے پر مجور کہا گیا اور مجور کر دہ کو اس کو دیت لازم ش آئے گی اور اگرفل کر نے پر مجور کہا گیا اور مجور کر دہ کو اس کر وہ بھی اس بھی اس میں اس میں اور کو اس کر وہ نے گی کہ اس کر وہ ہے گی کہ اس کر وہ کی ہو اس کی دیت کر وہ کو اس کر وہ دیت اس کو ک

اگر عال نے اس مخص کوالیہ کوڑا آباد نے کا تھم کیا یا تھم دیا کہ اس مرد کی ڈاڑمی وسر موٹرے یا قید کرے اور ورصورت ند کرنے کے اس نا مورکولل سے ڈوایا تو جھے امید ہے کہ اگر اس کی فرما تیر داری کرے تو گنہگارنہ ہوگا اور ترک بھی بھی گنہگارنہ ہوگا اور امید پراس واسطے مطلق کیا کہ بھٹے کواس باب بھی کوئی صرتے تھم نیس ملا اور مظالم العباد بھی رائے سے دفعت کا فتوی دیتا جا ترفیس ہے

ا قوامنتول بعن اس سے تصاص لیاجائے گاس واسلے کساس نے بجور کوئل سے ڈرا کرووم سے کوئل کرایا ہے۔ ج قولہ نہ کرنا بعنی بجور کو حال نہیں کہ دوس سے کوئل کرایا ہے۔ ج قولہ نہ کرنا بعنی بجور کو حال نہیں کہ دوسرے کوئل کرے باوجوداس کے اگروہ کی کرسے تو تصاص کر دیر ہوگا۔

اس واسطے امید کے ساتھ بیان کیا اور اگر کر و نے مامور کو ایک کوڑا مارنے یا قید و بتدیاسر و ڈاڑھی منڈ وانے پر ڈرایا ہوتو مامور کو گھائش نبیں ہے کہاس مرد پر کسی طرح کاظلم کرے خواہ کیل ہویا کثیر ہواورا گرزید کو بدھید تکف ڈ رایا کے مسلمان پرافتر اپر دازی کرے تو مجھے امیدے کداس کواس تعل کی مخوائش ہے بیٹر ہیں ہے۔ اگر زید کو بوعید تلف ڈرایا کہ قلال مخص کا مال لے کر جھے دے دے لوجھے امید ہے کہاس کو لے کردے دیناروا ہے اور تاوان کروپر واجب ہوگا اور پیش مامورکواس وقت تک دواہے جب تک کر کر ہے یاس حاضر ہے اور اگر مرہ نے اس کو بھیجاتا کہ ایسا کرے اور مامور کوخوف ہوا کہ اگریس نے ایسانہ کیا تو درصورت قابد یانے کے جھے آل كرے كايا جس طور سے جھے و رايا ہے وى فل كر بركاتو ماموركواس كى فرمانمردارى پراقدام مطال نيس ہے لين اكر كر وكا الى اس کے ساتھ ہوکدا کر میخص ایسانہ کرے ہوے پاس والیس انوالیت اقدام کرسکتا ہے اوراگراس نے ندکیا یہاں تک کہ کرہ نے اس کو قمل کیا تو انشا والند تعالی اس کومخوائش عبادرا گرنگرہ نے اس کوقید وبتد ہے ڈرایا ہوتو مامور کوالیے مطل کا اقد ام طلال نیس ہے ہے موط

اكر طلات ياحماق برايك مخض مجوركيا كياتو طلاق وعنق واقع موجائكا اورغلام كي قيت كره عدايس في خواه خوشال ہویا بھدست ہواور غلام برسعایت فازم نہ آئے گی اور دیکراس غلام سے تاوان کا مال والی نیس فیس اے سکتا ہے اس طرح آ دھا مبر مرو ے لے گا اگر بیطلات باکرا وقل وخول کے واقع ہوئی ہواور مقد ارم رمقد نکاح میں بیان کردی تی ہواور اگر سمیٰ نہ ہوتو جو پھیاس پر متعہ واجب ہوا ہے نے لے گا اور اگر مجبور نے مسئلمتن میں ہوں کہا کہ مرے دل میں زمانہ گزشتہ کی آزادی کی خبر دینا ابلور کا ا ب سحر را تھا اور میری میں مراوشی تو اس کی تفعد این تدکی جائے گی اور تھم قضا عی غلام آزاد ہوجائے گا اور درصورت کی ہونے کے نیما بیندو بین الله تعالى آزاد ند بوكا اور مروال أو بحمة وان ندو ، كا اوراكر يول كها كدير ، دل بي بيخطره كزراتها محري في اين الين كام ، ي مرادتین لی ملدمیری مراد می تقی کدفی دلهال حریت حاصل مویاش نے چھاراد و تیل کیایا میرے دل میں چھ خطرہ نیس کر را تواس صورت میں تضا و دیائے دولوں طرح آزاد ہوجائے گااوراس کی قیت کرہ سے تاوان نے گااور طلاق میں بھی ای تنصیل سے تھم ہے سیمین میں ہے۔ اگر کرونے ما لک غلام سے کہا کہ تیرے ول میں زمانہ ماشی کے متن کا اخبار بطور کا ذب گزرااور تیرا می ارا دہ تھا تو نے آئدوسی کا اراد وہیں کیا ہی تھے جھے سے معمان لینانہیں پنچا ہے اور کرونے کیا کہیں بلکہ میں نے از سرنومین مراولیا ہے اور ش تھے سے منان لے سکتا مول تو مالک خلام کا تول تول ہوگا اور مر وکوا عنیار ہے کداس سے اس سے دموی پر قسم سے اورای طرح طلاق يش اگر محره نے شو ہرست کھا کہ تو نے اخبار بولود کا ذہب زمان مائنی کا مراد لیا ہے ندید کہ طابات اور شو ہرنے کہا کریس بلکہ می مراجی کرا یجاد ہوجائے قرمتم ہے شوہر کا تول ہوگا سے تا ارخانیش ہے۔

ا گرزیداس امر پرمجبود کیا گیا کہ ای تورت کا طلاق یا اسنے غلام کا حتق اپنی مورت یا غلام کے ہاتھ میں وے وے یا کسی فیر کے ہاتھ میں دے دیے ہی جس کے اختیار میں دیا تھا اس نے طلاق دے دی اور آزاد کردیا تو طلاق وعماق واقع ہو جائے گی اور مجبور كردوكر وسعطلات فل الدخول بن نصف ميراور عماق بن قلام كي قيت تاوان في الأولى قامنى خان بن بـــــــــــام محر في فرمايا كدا كرلعس غالب نے زيدكوبدوميو تكف اس امر پر مجيود كيا كرائي مورت كوايك طلاق دے دے حالا تكرزيد نے اس كے ساتھ دخول ل النسائين تير عبدن سيكوني جر كف كرون كار ع قوار تنجائش ين كنهاد ت وكالبكر وكنهار بيس في ال ومجود كيار ع كاذب يعن میری نبیت بھی کہ جموٹ کہوں کہ بھی نے اس کو آزاد کیا بھٹی زمانہ سابات میں ایسا کیا تھا حالاتک یہ جموث ہے لیس قاضی اس کو تبول نہ کرے کیونک شرع ظاہر ہیں

نادم كالتن مطل مو يكابون فابرك خلاف كوني ديل موجوديس ب-

اگرعورت ہی صاحب قدرت وسلطنت ہواوراس نے اینے شو ہر کومجبور کیا کہ بیس تیری جان یا عضو

تلف كرول كى اكرتون مجصطلاق نددى اس في مجور جوكراييا كياتومهركى بابت كياتكم بع؟

اگر جورت اس اسر پر ججوری کی کہ اپنے شوہر ہے ایک طلاق بڑار درہم پر تبول کرے اس نے تیول کی تو ایک طلاق ربعی واقع ہوگی اور جوری واقع ہوگی اور جوری کے اور مال ان م منہ ہوگا ہورہ ہم کے بجوری کی ہوں کے واسطے بعوش بڑار درہم کے بجوری کی ہوارت دے والے ان کے اور مال اس کے ذمہ ال لا قربائن واقع ہوگی اور کی ہور ک

اگرزید ججود کیا گیا کہ استے فلام کو و درہم پر آزاد کرد اور قلام نے قول کیا حالا نکدفلام کی قیت بڑار درہم ہیں اور فلام جو کرد و فیل ہے تو سودہ ہم پر آزاد درہم و کی کو اختیار ہوگا کہ جائے کرد ہے تا وان لے گر کرد و فلام ہو و درہم و اپنی لے گا فلام ہودہ ہم کرد ہے تا وان لے اور اگر کرد نے زیر کو ججود کیا گذاہ ہے فلام کود بڑار درہم و اپنی لے اور اگر کرد نے زیر کو ججود کیا گذاہ ہے فلام کو و بڑار درہم ہیں قومول کو اختیار ہے جائے کرد ہے اپنی فلام کی قیت ایک بڑار درہم ہیں قومولی کو اختیار ہے جائے کرد ہے اپنی اگر مولی کے قدام کود بڑار درہم ہیں قومولی کو اختیار ہے جائے کرد ہے اپنی اگر مولی لے تا وان لے ایران گزر نے پر فلام ہے و بڑار درہم کیا مطالبہ کرے کو کلہ اس نے بیام بغوع خودا ہے فدالازم کر لیا گئی اگر مولی لے تا وان کے افزار کی تو کرد ہے ایک جنب اس نے دو بڑار درہم وصول کے قوام ہی تو کرد ہے گا ہوگیا گئی سال گڑر نے پر کرد و فلام ہے دو بڑار درہم اس خد میں جنب اس نے دو بڑار درہم وصول کے قوام ہی ہوگیا گئی بڑار درہم وصول کے قوام ہوگیا ہوگیا گئی ہوگیا گئی تا ہوگیا تو پر کرد و فلام ہی گئی کی کہ دو بڑار درہم وسل کے تو اس میں کو کہ ہوگیا گئی ہوگیا گئی ہوگیا تو پر کرد و فلام ہوگیا ہوگیا تو پر کرد و فلام ہوگیا ہوگیا گئی ہوگیا گئیا بھاں تک کرزید نے اس کو آزاد کردیا تو حتی ہوگی کو رہ کی اور کردیا تو حتی ہوگیا گئیا بھاں تک کرزید نے اس کو آزاد کردیا تو حتی کی اور کردی کیا تو اس کی تو اور کی گئی ہوگی کہ دولوں میں فعالے میں جوادورا گر تقد ست ہوگی کردی تو اس کی دول و متن کیا ہوگیا گئی ہوگیا گئیا ہو

لازم آئے گی اور دوسرے شریک کے حصد کے واسطے قلام سی کرے گا اورا مام اعظم کے زدیک بیٹم ہے کہ کر وزید کے حصد کا ضائن ہوگا خواہ خوشحال ہویا تنگدست ہواور عمرو کے حصد کا اگر کرہ خوشحال ہوتو عمر دکو تین طرح کا اختیار ہے جا ہا حصد آزاد کردے یا غلام سے سی کرائے یا کروے خیان لے پس اگر اس نے کردہ ہے مشان لی تو کردہ غلام کی طرف دیوع کرے گا اور بقد رمشان کے غلام سعی کراکر لے لے گا اور اس کی وفا وزید و کرد کے دومیان ہرا ہو تھیم ہوگی اور اگر کردہ تنگدست ہوتو عمر دکوا فقیار ہے کہ جا ہے اپنا حصد آزاد کرے یا غلام ہے می کرائے اور اس کی وفا واس کے اور زید کے درمیان ہرا ہو تقسیم ہوگی بظیم رہیں ہے۔

اگر عورت غیر مدخولہ ہوا ورا کراہ بقید و بند واقع ہوا ہوا ورجبور نے ایک تعلی کیا تو کر ہ اسکو ہی تا الن شدوی ہی ا اگر غلام کو مجود کیا کہ ہال کے عوض عتی تبول کرے تو غلام پر پچھلا زم شائے گا بلکہ کرہ ضامی ہوگا یہ مجیلا شرحی ہی ہے۔
اگر لعی خالب نے ایک فیض ہے کہا کہ بھی تھے تل کروں گا ورثہ تو اپنے غلام کو آزاد کریا اپنی اس مورت کو طلاق وے وے وونوں میں جو تھے پہند ہو ہی مجود کردہ نے ناچارا یک فیل کیا اور تصف مہراور علی جیند ہو ہی مجود کردہ نے ناچارا یک فیل کیا اور تو میں کہا تھی تو جو فیل اس نے کیاوہ نافذ ہوگا اور نصف مہراور غلام کی قیمت میں ہے جو مقدار کم ہوا اس قدر کر ہ تا وال ورت نے گا اور آگر مجود کردہ نے اپنی مورت ہے دفول کر لیا تو کر ہ بچو متنان شد دے گئے ہم سوط میں ہے۔ اور تجرید میں کھھا ہے کہ آگر مورت غیر مدخولہ ہوا درا کراہ بقید و بندوا تع ہوا ہوا در مجبود نے ایک فیل کیا تو کر ہ

اس کو پھھتا وان نددے گا بیتا تارخانیہ یں ہے اگر زیداس امر پر بھور کیا گیا کہ بوں کے کہ جس ملوک کاش زباند آئندہ یس بالک مورت موں فرہ آنے اور کر ایک انداز کی میں ایک مورت میں بالک مورت میں بالک ہوں فرہ آنے اور کر ایک مورت میں مالک ہوں کے اور اگر ایک مورت

میں وہ فغص کی غلام کا دارت ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا گر طرہ ہے اتھ مانا غلام کی قیت تادان نے گا اور اگر ایک محض مجبور کیا کمیا کہ تریک میں سات غلام ہے ہوں کے کداگرتو جائے ہو آزاد ہے بااگرتو کھر میں وائل ہوتو آزاد ہے پھر غلام نے جاہا گھر میں وائل ہواتو آزاد ہوجائے گااور مالک کر وے غلام کا حتق اپنے فعل پر معلق کرے حالا تکہ بید فعل ایس اس کے خلام کا حتق اپنے فعل پر معلق کرے حالا تکہ بید فعل ایسا ہے کہ اس کے دائس کے دائس کے خیس جان کا خوف ہے جیسے کھانا ہینا وغیر و پاریا فعل ہے کہ اس کے دکر نے میں جان کا خوف ہے جیسے کھانا ہینا وغیر و پس کر و نے مجبور کی اس کا کہنا کیا اور پیسل کیا تو غلام آزاد اور کر و سے اس کی قیمت تاوان کے گااور ناگرا بیے فعل پر معلق کر نے پر مجبور کیا جس کے دکر نے کہ کوئی راونکل کتی ہے جیسے فعال ما تراق و خیر واتو اس صورت می کر و سے تاوان خیل ہے اور پر مسلم کے اور پر کیا جبور کیا جس کے دکر نے کہ کوئی راونکل کتی ہے جیسے فعال میں ہے۔

اگرزید کو بوحید ملف اس بات پر مجبور کیا کہ جھے اسے غلام آزاد کرنے کی اجازت دے دے اور زید نے مجبوری اجازت دی اور کرونے آزاد کرویا تو غلام آزاو موجائے گا اوراس کی وال مزید کو طے گی اور کرواس کی قیت تاوان وے گا تداس اختیارے کہاس تے آزاد کیا ہے بلک اس مجہ سے کہ اس نے زید کو متن کی اجازت دیے پر مجبور کیا اس لئے اگر فقط بوحید قید و بند ڈرایا مواور زید نے اجازت دے وی موتو کھی تاوان شدے گا میسوط ش ہے۔امام محد نے کاب الاصل س ذکر قربایا کدا کر ایک مخص کو بوعید آل یا تدویند یا ضرب شدیداس امریم مجود کیا کداس مورت سے دل بزار درہم یو فاح کرے حال کداس کا میرش بزار درہم تھا تو فاح جائز موكا اور ورت كودى برارورام مافظ مرسى برارورام ليس كاور باتى جوزياده بومباطل موكا ينتى شرح بدايش بالاستلد ين شو بركره سے يحدوالي فيس ليسكم بينا تارخاني يس ب- جراس مندي اگريمورت بوكرورت ي مجوركي كل يمال تك کے شوہر نے اس کو بزار درہم پراسیٹے تکان میں لیا حال تک میرس اس کا دس بزار درہم ہے اور اس کو ان کے والیوں نے با کر دیا ہے تو نکاح جائز ہےاور کر ویرتا وان واجب بین آتا ہے جرآیا مورت والیوں کوایے نکاح پراھتر اض کاحق ہے پائیش سواگر ووشو جرمورت كاكفو بواور ورت مرسمي برراضي بوكي بولوفتا إمام المقلم كزرديدواليون كوت احتراش حاصل باورصاحين كخزويك بالكل اعتراض کا حق میں ہاور اگر ایندا محورت نے کسی اپنے کنو کے ساتھ خود ہی مبرحل سے متر پر نکاح کرلیا تو بھی مسئلہ میں ایسا ہی ا اختلاف ہے اور اگر شو ہر فیر کفوجو تو بالا تفاق والیوں کوئل اعتراض ماصل ہے بیٹم اس صورت میں ہے کہ فورت مہرسمی پرراضی ہوگی مواور شو ہرنے اس کے ساتھ دخول ندکیا مواور اگر ممسئ پر رامنی شدہوئی موتو دیکھا جائے گا کداگر شو ہراس کا کفو ہے تو مورت کواس تکاح پر جن احتراض موگا بسبب اس کے کدمبر ناتص ہے اور بیٹھم بالا تفاق ہے پھر جب مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو اس ك شو بركو قاضى اختيار د ي كاكد يا تو اس كامير بوراكر د يدورت عن تم دونون عن فرفت كردول كالهي اكراس في بوراكر ديا تو نكاح نافذ موكا اوراكرا تكاركياتو تفريق كردى جائ كادراس كويحرمر شدولا ياجا عكاء

اگرشو براس کا کفونہ بوتو محورت اور اولیا ، دونوں کوئی اعتر اش ہوگا ہا ام اعظم کا قدیب ہے کیونکہ کفو ہونا محدوم اور مہر
ناقش ہے اور صاحبین کے نزویک گورت کوان دونوں وجو لی سالیت کی اعتر اش ہے گراولیا ، کوسرف عدم کفو کی ہویہ ہے تی احتر اش
ہے اور کوئی وجہ اعتر اخل کی ان کو حاصل بیش ہے اور بیسب اس صورت یس ہے کہ شو ہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوا و راگر اس کے
ساتھ دخول کیا حالا نکہ وہ محورت جبور کردہ ہے لیس اگر شو ہر اس کا کفوجوتو کسی کواس نگاح پر احتر اش کا استحقاق نہیں ہے اور کفونہ ہوتو
اولیا ، اور مورت دونوں کو بسبب عدم کفوجو نے کے تی اعتر اض حاصل ہے اور اگر اس کے ساتھ دخول کیا حالا نکہ وہ طالقہ تھی لیسی مجبور
کردہ نہ تھی تو وہ مہر سمی پر دلالیہ راضی ہوگئ ہی ایسا ہوگا کہ گویا صریحاً راضی ہوئی اور اگر وہ مورت مریحاً راضی ہوئی تو امام اعظم کے
نزویک اولیا ، کوئی اعتر اخل حاصل ہے اور اگر شو ہر کفونہ ہوتو امام اعظم کے نزو یک اولیا ، کوعدم کفوجونے اور تقصان میر ہونے دونوں

مورتوں سے تن اعتراض ہے اور صاحبین کے زویک فقا کفونہ ہونے کی وجہ سے تن اعتراض ہے بیاس بیان کا فلا مہ ہے جوشخ الاسلام خواہر زاوہ نے ذکر قرمایا ہے بیٹٹی شرح بدائیر ہیں ہے۔ اگر زیداس امر پر مجبور کیا گیا کہ مروکوا پی مورت کے طلاق دینے کے واسطے جس کے ساتھ اس نے وخول جیس کیا ہے قلام کے حق کے واسطے کیل کرے اس نے دکیل کیا تو تو کیل استحسانا جائز ہے اور قیاس سے باوجودا کراہ کے وکا لت مج نہ ہوتی جا ہے گھرا تھسانا ہے تھم ہے کہ ذیدا ہے کمرہ سے نصف مہراور فلام کی قیمت لے لے گا اور قیاس نہیں لے سکتا ہے اور استحسان کی وجہ سے بیسے کہ کرہ کی غرض مالک کی ملک کا زوال ہے جبکہ وکیل مباشر تھل ہواور زوال ہی اس کا مقصد تھا اس وجہ سے ضامی ہوگا اور وکیل پر ضائ تیں آتی ہے کہ تکہ اس کی طرف سے اگراہ جس پایا گیا کذاتی الکائی اور اگر

اگرمولی ووکیل ومشتری سب بوعیدقتل مجبور کرئے گئے 🖈

ا گرز بدکو او میدل اس امر پر مجبور کیا کدهمرد کوایتا غلام جرار درجم می قروخت کرنے پر وکیل کر مصاور مجبور کیا کداس کوغلام فرو خت کے واسطے دے دے اس نے دیا چرعمرونے غلام نے کروام وصول کر لتے اور غلام مشتری کودے دیا چر فلام مشتری کے پاس مر کیا اور وکیل اورمشتری دونوں طالع میں لینی مجبور کردہ نبیس بیل تو خلام کا ما لک مخار ہے جا ہے مکرہ سے خلام کی قیت تاوان لے یا وكيل سعان لے بامشرى سے الد لے ہى اگراس تے مشرى سے دالد لياتو مشرى سے محدود لسكا باوراس لفظ ك معنی یہ بیں کہ مثنان کی قیمت میں سے پہوئیس لے سکتا ہے مرمشری وکیل سے من دایس فے اور اگر اس نے وکیل سے جان لین ا متایار کمیا تو و کیل مشتری ہے تیت نے گا کرو سے تمن نیس لے سکتا ہے چرووٹوں بوندرمساوات کے باہم بدلا کر کے جو بردھتی جو کی وہ دے دیں مے اور اگر اس نے مرہ سے تاوان لیا تو مرہ کو اختیار ہے کہ بقرر تاوان خواہ مشتری سے وصول کر لے یا وکیل سے اور اگر ا كراه بوعيد تيده بند موتو كره يكوضامن شاوكا بحر جب كره درميان عنظل كيا تو بحر يذكور ب كدموني كوا فتيار ب جاب وكيل عا غلام کی قیمت ڈاٹٹر لے اور وکیل بلندر منمان مشتر ک ہے لے لے گا اور قیمت وحمن جس دونوں باہم برالا کرکے برحتی مجھ لیس مے اور جا ہے مشتری سے منان نے اور مشتری کسی سے واپس نیس لے سکتا ہے بیمیط عل ہے۔ اگر مولی اور وکیل دولوں باکراول مجبور کئے مج موں تو مونی کوا عملیارے ما ہے مشتری سے خلام کی قیت کی شان لے یا کرہ سے بسیب اس کے کداس نے بوحید تلف اکراہ کرے اس کوسپر دکرنے پر مجبور کیا ہے چر محروبیقدر تاوان مشتری ہے لے لے کا دور یہاں وکیل پر همان نبیس آتی ہے اور اگر مولی و وکیل ومشتری مب بوهيد مل مجود ك مح مون تو تاوان خاصة كرويرة ع كا كونكدا تلاف اى كى طرف منسوب ر بااور كروان مل سيكس سي كي نہیں لے سکتا ہے کوئلہ بیسب نوگ حمل آلد کے ہو گئے ہیں اور اگر ان سب کو پوعید قید و بند مجبور کیا ہوتو کر میر تا وان نہیں آتا ہے اور مولی کواختیارے کمشتری سے غلام کی قیمت کی منمان لے اور اگر وکیل سے تاوان ایا تو وکیل مشتری سے لے لے کا اور اگر مشتری سے حبان لینا اختیار کیا تو دی وانی خصومت بے نہ وکیل کیونکہ وکیل بوعید قید کے وتنکیم پر مجبور کیا حمیا تعااوراس سے اس کا التزام عہد وعقد

اگرمونی کو بوعیون اوروکیل اورمشتری کو بوعید قید مجبور کیا تو مولی کو اختیار ہے کہ قیت کی صان ان میں ہے جس ہے جا لے لے بس آگر مشتری ہے تاوان لمیا تو مشتری مال مثمان کسی ہے بیس لے سکتا ہے اور اگر وکیل ہے مثمان لی تو وہ مشتری ہے واپس لے سکتا ہے تحریمرہ سے بچھین لے سکتا ہے اور اگر تحرہ ہے تاوان لیا تو وہ شتری سے بنقور قیت مثمان واپس لے گاوکیل سے پچھیس

ل قوله جويزهتي يعنى برائد كاكر ليس اس كے بعد جس كى كاجس لدرة اكد مودور بجد ليس

اگرایک فض پر کفارہ ملمبار واجب ہواور سلطان نے اس کوجمور کیا کہ غلام آزاد کرے اس نے آزاد کیا تو اس کی دومور تیں میں کہ اگر سلطان نے غلام غیر معین آزاد کرنے پر مجبور کیا تو کرہ پر صان ٹیل ہے کے تکہ اس نے اسکی چنز پر اکراہ کیا جواس پر واجب تھی اور اگر اس کو غلام معین آزاد کرنے پر مجبور کیا تو تھس الائٹر سرخی نے مطلق آئی شرح میں بلاتنسیل بیٹھم ذکر کیا ہے کہ کرہ پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور مظاہر کا کفارہ تلم اوانہ ہوگا کے تکہ بیا عماق تی استی اعماق ہوش ہے اور شیخ الاسلام خواہرزادہ نے اپی شرح

ل عبده لین اس کودک فیره کاخذا من ب ع نی عمرادید کایل می اتکار عدیوع کرتا اور ورت عدمی کردا

شی تفعیل ذکر فرمانی کدا گرابی فایم جس کے آز اوکر نے پر مجبور کیا گیا ہے فلاموں میں نے باہد تسیس ونہاہے کہ قیت ہوتو کر واس کی سے زیادہ وکم قیمت دو سرانہ ہوتو کر مواس کی اگر جور نے بول کیا گلام اس سے زیادہ تسیس و کم قیمت ہوتو کر واس کی قیمت کا ضائن ہوگا اور مجبور کر دو کا گفارہ کھیارا دانہ ہوگا ہیں اگر جبور نے بول کیا کہ میں کر وکومٹان قیمت سے بری کرتا ہوں تا کہ گفارہ فلمار اور انہ ہوگا جیسے اگر ایک مخص نے مال پر اپنا قلام بسیدہ جوب کفارہ کے آزاد کیا چراس کو مار اور اور کھارہ اور اور کھارہ اور اور کھارہ اور اگر مظاہر نے وقت آزاد کرنے کے بول کہا کہ میں اس کو کفارہ فلمارادا ہونے کے واسطے آزاد کرتا ہوں وقع اکراہ کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں تو کھارہ دارہ وہائے گا اور کردہ نے کہا کہ جس طور سے کرو نے کہا واسطے آزاد کرتا ہوں دفع اکراہ کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں وقع اکراہ کی وجہ سے کہ مرد کو اسے سے کہ کرد کردہ نے کہا کہ جس طور سے کرو نے مجمود سے کھی میں ہے۔ اگر مجبود کردہ نے کہا کہ جس طور سے کرو نے کہور کردہ کیا ہوتو کفارہ وار وہا ہے کہ میں اور اگر مجبود کردہ کو بوجید و بند مجبود کیا ہوتو کفارہ واراہ وہا سے گھارہ اور اور کیا ہوتو کفارہ وارد کیا ہوتو کفارہ واردہ ہوتا ہو کہا ہوتا کے اور اگر مجبود کردہ کو بوجید و بند مجبود کیا ہوتو کفارہ واردہ ہوتا کے کہور کردہ کو بوجید و بند مجبود کیا ہوتو کفارہ واردہ ہو ہا سے کھومٹان کیں سے کھان کیا ہوتو کفارہ کیا ہوتو کفارہ کا کہا کہ جس کھان کو بھی ہوتو کیا ہوتو کفار کو کو بوجید و بند مجبود کیا ہوتو کفارہ کو کو میان کیا ہوتو کفارت کا کا کہ جس کو میں ہوتا کہا ہوتو کفارہ کا کھان کو بوجید و بند مجبود کر کے کا کھا کہ بھی کور کے بھی کور کردہ کو بوجید و بند مجبود کیا ہوتو کھارہ کو بوجید کیا ہوتو کو بند کیا کہ بھی کور کردہ کو بوجید کیا ہوتو کو بوجید کور کو بوجید کیا ہوتو کو بوجید کیا ہوتو کو بوجید کو بوجید کیا ہوتوں کو بوجید کیا ہوتوں کو بوجید کو بوجید کو بوجید کیا ہوتوں کو بوجید کو بوجید کو بوجید کیا ہوتوں کے کہ کور کو بوجید کو بوجید کیا ہوتوں کیا گور کیا ہوتوں کو بوجید کیا ہوتوں کو بوجید کو بوجید کیا ہوتوں کو بوجید کیا ہوتوں کے کور کور کو بوجید کو بوجید کو بوجید کو

اگرز بدکوکفاروسم اداکرنے پرجس کوو وقو ڈچکا ہے جیود کیا اوراس کے سی بیری کہ مطلقا کفاروسم اداکرنے پر مجبور کیا کہ شم کے کفارات میں سے کی فوج کو معین شکیا ہیں جیود کردہ نے کئی توج کا کفارہ ان کفارات میں سے جواللہ تعالی نے کفارہ تم میں قرض کئے جیں اداکیا تو جا نز ہے اور محرہ ضامن شہوگا اوراگر مجبود کروہ کو کفارہ تم میں کی معین یا غیر معین غلام کے آزاد کرنے پر جبور کیا ہی اگر خسیس تر غلام کی تیمت اس تقدر ہوجو کم سے کم صدقہ اور لباس میں صرف ہوتا ہے تو جا نز ہے اور مکرہ ضامن ندہوگا اوراگر خسیس تر غلام کی تیمت کم سے کم خرج طعام دلیاس سے ذیاد و ترین ہوتو کرہ فلام کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جبور کردہ کا کفارہ تنم اوانہ ہوگا اور اگرائ صورت بنی اکراہ ہوئیوسی واقع ہواتو کرہ پر حان نہ آئے گی اور غلام آزاد کرنے سے کفارہ ہم ادا ہو جائے گا اور اگر طعام مدقہ کرنے پر ہوئی آل ہو ورکیا ہی اگروہ اٹائ جس کے صدقہ کرنے پر ہجود کیا ہے بہ نبت لباسیا ہر دو سے کہ یہ بھی کفارہ ہم میں جائز ہیں تہت میں کم ہوتو کر و ضامی نہ ہوگا اور کو اور اگر لباس و بردہ میں ہے کم جس سے کفارہ ہم ادا ہوجائے اگا در اگر لباس و بردہ میں ہے کم جس سے کفارہ ہم ادا ہوجائے اس سے قیمت میں زیادہ ہوتو کر و ضامی ہوگا اور کفارہ ادانہ ہوگا ہی اگر بجود کر دہ اس شخص پر جس نے وقت اکراہ کر و سے جوجائے اس سے قیمت میں ذیا دہ ہوتو کر و مناوی ہوتو کر و پر ضان ہیں آئی ہے بجود کر دہ اس میں ہوگا ہو کہ اور اگر اس صورت میں اگراہ ہوئید قیم دیندوا تع ہوتو کر ہ پر ضان ہیں آئی ہے کہور کر دہ اس میں ہوتو کر ہوتو اس سے اس سے لیا ہے وائیس لے سکتا ہے کونکہ بحود کر دہ قید و بند کے ساتھ اس کے دینے پر داختی دہا ہوتو کار آبد شہوگی ہوئو کر دہ فیمت کی اور اگر کھنے ہوتو کار آبد شہوگی ہوئو کار آبد شہوگی ہوئو کی ہوئو کی اور اگر کھنے ہوتو کار آبد شہوگی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی اگر بال وقت اجازت کے قائم ہوتو اس کی اجازت کی اور اگر کھنے ہوتو کی ہوئو کو کہ کی ہوئو کی گوئو کی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی گوئو کی ہوئو کی کوئو کی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی ہوئو کی کوئو کی کوئو کی کوئو کی ہوئو کی کوئو کی ہوئو کی ہوئو کی کوئو کی کوئو کی کوئو کی کوئو کی کوئو کی کوئو

فرمایا کہ جو چیز بحق الله تعافی اس پر واجب ہو جیسے بدنہ یا بھی یا صدق ادر کرہ نے اس کو مجبور کیا کہ اس کوادا کرے اور مجور نے اداکیا حالاتک کروتے اس کوبعیت کی جیز کے ادا کا جم میں کیا تو کرہ پر شان داجب ندہو کی اور جو مجبور نے اداکیا وہ ادا ہو جائے گا اور اگر مجبور نے کوئی شے معین اسے اوپر واجب کی مثلًا صدق مساکین اور کر و نے اس کو بوحید قید یا کس مجبور کیا کرصد قد کر ساتھ جر چھ مجبور نے کیا وہ جائز ہے اور مکرہ سے چھ واپس تیس ئے سکتا ہے اور اگر ایک منص نے کہا کہ میں اللہ تعالی کے واسطے نزر کرتا ہوں کہ ایک بدی بیت الله تعالی شریعیوں کا بحر مروف بومیول مجور کیا کہ جر کیا بدنہ بھیج کر قربانی کر مصدقہ کیا جائے اس نے ایسا ہی کیا تو کرہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مجبور کروہ کی نذراوات ہوگی اور اگر کرہ نے اس کو کم سے کم تیمت و فیرہ کی بدی سیمینے پر مجبور کیا تو تحروضامن ندہوگا کیونکہ تکرونے اس چیز پر جواس پرشر عادا جب تھی مجھنزیاد تی تیس کی اور اگر کہا کہ بی اللہ تعالی کے واسطے ایک بروہ آن اوکروں گااور کرونے اس کوکس فاص قلام کے آزاد کرنے پر مجبور کیااور کل سے ڈرایاس نے آزاد کیاتو کرواس کی قیمت کا ضامن موكا اوراس كى تذراداندموكى اوراكريدمطوم موجائ كدجس غلام كآزاوكرت يركره فيجوركيا بوهم عم بيعن جس س غرراوا ہوسکتی ہےان میں سے قیت مین کمتر ہے تو محروضائن شہو گا اور اس کی نفر راوا ہوجائے کی کیونکہ ہم انتیا جانے میں کداس قدراس برواجب تفااوراكر يون يذركى كدهم الفدتعاني كواسط ايك جروى يامروى كيثرا غاص معين صدقة كرون كااور كرون اسفاس كو سن كيزے كے صدق يرمجود كيا اوراس في صدق كياتوج كيز اصدق كيا ہے اس كود يكنا جاہے كراكراس بن تيت وفيره على كم ے کم ہوتو نذرادا ہو جائے کی اور کرہ ضامن شہوگا اور اگر اس سے کم قیت شی دوسرا کیڑا موجود ہوتو دونوں قیتوں کا فرق دیکھا جائے ہیں جس قدر فرق ہے ای قدر تر، ضائن ہوگا اور کم سے کم مقدار جوادا ہوتی ہے وہ اس کی ادائے تذریب واسطے کافی ہوگی اور اگر بوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسلے دی اتھیر گیہوں مسکیفوں برصد قہ کرنا نڈ رکرتا ہوں پھر تکرہ نے اس کواس امر پر مجبور کیا کہ پانچ تفیر کمرے گیبوں جودی تفیر ردی گیبوں کے برابر بی صدقہ کرے اور آل سے ڈرایا تو کرواس کے حل گیبوں کا ضامن ہوگا کیونک جس قدراس نے ادا کیا ہے اس سے تمام تذراوانہ ہوگی کیونکہ جو مال ایسے میں کہ جن ش ربوا جاری ہوتا ہے ان می بالقابلہ صفت کا اعتبارنیں ہے اور یا مج تغیر جید کیبوں ہے جو یز ممکن نیں ہے کوئک اس میں تذرکرنے والے کا ضرر ہے اور نذر کرنے والے کوافقیار ے کردوی وی اتعیر کیبول صدق کردے۔

ا تول نوع دس ساکین کوکھانا دینایا کیڑا دینایار دوآ زاد کرتایار دوز سند کھنا۔ ع مین کفارہ تم انز جائے گا۔ ع تول بغیرادن اور بھی بدند ہے سکن گائے کوچی بدند پولنے ہیں لیکن ہدی کم سے کم بھری چی ہوتی ہے۔

کہتے پر مجبور کیا اور مجبور نے ایسا کیا اور کہا کہ میں نے اللہ تعالی کے واسطے نماز مراد کی تھی یا کسی درمرے تف کو بد کہنا مراد لیا تھا اور یمی میری نیت تھی تو اس کی منکوحہ تھم قامنی میں ہا کن ہوگی اور ماجیٹہ و ٹین اللہ تعالی ہا کن شہوگی۔

اگرایک شخص اسلام برمجبور کئے جانے ہے مسلمان ہوا تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اورا گراسلام

ير مجبور كيا كيا اورمسلمان بوا پر اسلام عي پر كيا توقل ندكيا جائكا 🖈

اگراس کے ول علی اللہ تعالی سے واسطے تماز کا اور سوائے صفرت دسول اللہ تا اللہ اللہ کے دسرے کے بد کہنے کا خیال تھا گھراس نے صلیب کے واسطے بد و کیا افرائر ہوگا اور سوائے تعقا و و دیا یہ اس کی کو دت پائی ہوگی اور آگراس کے ول میں بھی خیال نہ گڑ تا و دیا یہ اس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے واسطے تماز پر جی پارسول شیول تھے تاکو بد کہا طالا تکساس کا دل ایمان سے مطمئن ہے واسلے تماز پر جی پارسول اس کے دل میں بھی خوار اس کے حرف طید کو کہنا اور اس کے دل میں کہنا تھا اور اس کے حرف طید کو کہنا اور اس کو دل خور کہ کہ تھا اور اس کے حرف طید کو کہنا اور اس کے دل میں اور تھی اور تھی ہوا کہ اسلام کا تھے دل کہنا اور اس کے دل میں اور تھی ہوا تو اسلے تمان کو اور اس کے حرف طید کو کہنا اور اس کو دل میں تھے تا کہ دل کہ اللی اسلام کا تھے والے کا اور اس کے اور اس کے دل کو اور اس کے دل اس کہا گھا اور اس کے دل کہ دل کے دل کو دائر اسلام کا تھی اور تھی ہوا گھا کہ اسلام کا تھی اور تھی ہوا گھا کہ دل کہ دائر کہا ہوا تو وہ تھی ایس کو بھی کہ دل کہ دائر کہا دور کہ کہ دل کہ دائر کہا تو تا کہ دل کہ دل کہ دل کہ دائر کہا دور کہ کہا کہ دور کہ کہا کہ دل کہ دل کہ دائر کہ دائر کہ دائر کہ دائر کہ دائر کہ دائر کہ دل کہ دل کہ دائر کہ دائل کہ جاتا ہے کہ بھی افسان کی میان کا خوف ہوا وار اس نے کہا کہا تو افسان کی سائر ہوا و در اس سے کہا کہا تو افسان کہ در دہ ہم تھے دائل کہ جاتا ہے کہ بھی افسان کی گھرائی کہ دائر کہ در دہ ہم تھے میں کہا کہا تو افسان کہ در دہ ہم تھے دائر کہا تو تا کہ کہا دور کہ کہا گھرائی کہ در دہ ہم تھے دائل کہ جاتا ہے کہ کہا کہ دائر کہا دور کہ کہا گھرائی اور کہ کہا کہ دائل کہا تو تا کہا کہ دور دہ ہم کھر کے اگر در دہ ہم کے دائر کہ دائر کہا کہ دور کہا تھر کہ دور دہ ہم کھر کہا کہ دائر کہا کہ دور کہا تھی کہ دائر کہا کہ دور کہ کہا کہ دائر کہا کہ دور کہا کہ دائر کہا کہ دائر کہا کہ دور کہا کہ دائر کہا کہ دور کہا کہ دائر کہا کہ دائر کہا کہ دور کہ کہا کہ دائر کہا کہ دور کہ کہا کہ دور کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ

اكرمحرم كوفقظ قيدير ڈرايا بوحالا نكه دونو ل محرم بيل تو قياساً فقط قاتل پر كفاره واجب بوگا 🖈

ے ہراکی پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر محرم کوفقظ تید پر ڈرایا ہو حالانک دونوں محرم بیں تو تیا سافقط قاتل پر کفارہ واجب ہوگا نہ کرہ پر کفارہ واجب ہوگا انہ کہ کوئکہ تی میدا کی سے ہراکی پر جربانہ واجب ہوگا اور کوئٹ میدا کی سے ہراکی پر جربانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں حال ہوں کہ حرم میں موجودہ وں اور ایک نے کہ اگر دونوں حال اس امر پر جیور کیا کہ مید کوئل کر لے تو کرہ پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر بوجید قید مجبود کیا تو خاصة مجبود پر کفارہ واجب ہوگا ہوتر لے کفارہ فی اس کے وہم کے کہور کیا کہ مید کوئل کر ایک کوئل اور ایس کے دومر کے وہم کے اور ایس کے دومر کے وہم کے ایک کوئل کے دومر کے ایس کوئل کے وہم کی اور ایس کے دومر کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا گیا ہوتر کی کھا ہے یہ موسوط میں ہے۔ اگر ذید مجبود کیا گیا کہ درمضان میں وان میں اپنی کورت ہے جماع کر ہے یا کھا تے یا ہے اور اس نے ایسا تی کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور تضاوا جب ہوگی ہوٹا وئی قاضی خان میں ہے۔

مار بسرار

## عقو د تلجیہ کے مسائل کے بیان میں

اگرزید نے تمروے کہا کہ بھی جا ہتا ہوں کہ اپنامید فائم ایک بات کے خوف سے تیرے ہاتھ بیفور تلجیہ کے فرو فٹ کروں اور عمرونے کہا کہ اچھا اور اس گفتگو پر چھولوگ شاہد تھے بھر دونوں بازار بھی آئے اور باہم خرید وفرو فٹ چند کو اہوں کے سامنے کرلی بھر

ا قوارمحرریة دفتا عظم احرام بیان کرنے کے لئے ہود نا کراہ سے تعلق میں ہادوم دو گودت عی فرق ہے گودت کوز نا کی مطاوعت کرنی جا مز ہے اور نہ کرے تو منج اُنٹ ہے بعنی کتی ہو جائے تو گئیگار نہ ہوگی۔

اس بنے کے بعد اگر دونوں نے ایک دوسرے کی تھمدیق کی کہ ہم نے اس قرار داد پر جو نہ کور ہوا لیتی تجید لیے طور پر ہی تھمرائی ہوتا ہا طاف بین فاسد ہا ورا گردونوں نے ایک دورے کی تھمدیق کی کہ ہم نے دقوی ہے جہلے در اردا تجید ہا کر ارداد تجید ہا کر دونوں نے تجید کی تعظیدہ اقتی ہوئے والیک دوسرے کی تھدیق کی گرایک نے دوئی کیا کہ اس قرار داد تجید پر بی والی اور ہم وفی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بی جا کر ہوئی کیا کہ اس قرایا کہ دی جا کر ہوئی اور ہم وفی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بی جا کہ بی ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بی جا در ہوئی کی ہوئی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بی فاسد ہاور جو فی تر ارداد جا در ہوئی کی ہوئی تو امام اعظم کے خود ہوئی کے اور ما حمیل ہوگا کہ دی ہوئی کا بی کہ دونوں کے فرمایا کہ بی فاسد ہاور جو فی تر ارداد ہوئی ہوئی کہ دونوں کے فرمایا کہ بی تا ہوئی ہوئی کہ دونوں کے خود ہوئی کیا اور دونوں کے خود ہوئی کیا اور دونوں کے خود ہوئی کیا اور دونوں کے خود ہوئی کے اور کہا کہ دونہ ہوئی کہ دونوں کے فرمایا کہ بی تو امام اعظم کے خود ہوئی کے اور کہا کہ دونہ ہوئی کہ دونوں کے خود ہوئی کے اور کہا کہ دونوں کے خود ہوئی کہ دونوں کہ دونوں کی تو تو فون کہ ہوئی کہ دونوں کے خود ہوئی کہ دونوں کے ان کہا کہ ہوئی کہ دونوں کے خود کہ ہوئی کہ دونوں کے اور کہا کہ ہوئی کہ دونوں نے انتوانی کہ کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے خود کہ ہوئی کہ دونوں کے خود کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے خود کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے خود کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے خود کہ دونوں کے انتوانی کہ دونوں کے خود کہ د

مرى وجرى نيخ كابيان ☆

اگردونوں نے بیتر ارداد کیا کدونوں بیٹردیں کہ کل سکدونیم نے بینام بڑاردرہم کو باہم خریدوفرو حت کیا ہے حالانکہ
دونوں کے درمیان بی دافتوں ہوئی بھراس کا اقراد کیا تو بی تھیں ہے اوراگرایک نے دوئوی کیا کہ بیاتر ار بڑل کے ہا دوروس سے نے کہا کہ بدہ ہے تو بدی جد کا قول تھی بھرکا ہوگا کیونکہ دو جواز کا دوئی کرتا ہے اور دوسر سے پر لازم ہے کہ گواو چیش کر سے اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم نے اس بی کی جس کی ٹیر دی ہے اچا دو سے دی ہے قو جا کو شہوگی بیسب اس صورت میں ہے کہ تھی تھی تجہد واقع میں تجہد واقع میں تجہد واقع ہو شال پوشید و ہوں تر ارداد کی کہ شن ایک بڑارورہم ہے گریم علائے دو بڑارورہم پر فرو فت کریں کے ایک بڑار درہم لوگوں کو سنانے کو ہو جا کھی برا گرونوں نے اطاق کیا کہ ہم نے اعراض کر کے بی قرار دی ہے قو دو بڑارورہم پر کھی جا تر ہوگی اور اگر ای تر ارداد پر دقوی کی پرا قاتی کیا تو ساختی کے نزد کے ایک بڑارورہم پر بی جا تر ہے اور ایک مرون کی کے اور دی ہو تو اس کے ایس ای شرحی کی بی جا در دوسری روایت میں امام اعظم کے نزد کی گئی قاسمہ ہا ایسانی شمل الائند شرحی نے اپنی شرحی میں ذکر کیا ہواور اگر دونوں نے اتفاق کیا تو ساختی کے نزد کے ایسانی شمل الائند شرحی نے اپنی شرحی میں ذکر کیا ہواور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ بیات کے نزد کی ایک بڑارورہم پر بی واقع میں دوائی میں دوائی میں کا در اس کے اتفاق کیا کی برا دونوں کے ایسانی شمل الائند شرحی نے اپنی شرحی کی جو اتب موری دوائی میں کا دونوں کے اور اس کے اتفاق کیا کہ برا دورہ کی کی کر دونوں نے اتفاق کیا کہ برا دورہ کی کی کی دورت کی کی دورت کی کے دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کے دورت کی کے دورت کی کی دورت کی

ا تبحیہ کی خرورت سے کوئی معاملہ نظاہر کرنا چو تقیقت بھی ندارد ہے یا حقیقت باطن بھی اس مغت پرتیں ہے جیدا نظاہر کیا۔ ع منابریں لیعنی ای انظاق بڑج پرمشتری نے جے بزل سے بیم اوکر حقیقت بھی بیکام کرنا مقصود نیس ہے اور جداس کے خلاف ہے اور اس سے نظاہر ہواکہ طلاق و انتق وغیر وجن بھی فقلا لفقا کا قصد کرنے سے تھم تابت ہوتا ہے وہاں بزل سے تھم تابت ہوجائے گا۔

الائد مرحی نے فر مایا کہ امام اعظم سے جی ایک دواے میں ہوں ہی آیا ہاور دوسری دواے میں ہوں ہے کہ بی دو ہزار درہم پر واقع ہوگی اور بی دواے کی دواے اس سے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں یہ ہوگی اور بی دواے اس سے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں یہ تنظیمیل ذکر فیل فر مائی اور اگر پوشیدہ ہول قرار دادی کہ شن سوویتار ہیں اور طلانیدوں بڑار دوہ م پر بیج قرار دی تو دی بڑار دوہ م پر بیج واقع ہوگی اور استحسانا ہے اور قیا ساجا کر شاہ و فی اور اگر ہو ہو اس میں ہوگئے ہوگی اور استحسانا ہے اور قیا ساجو کی اور سیاح کے اور استحسانا ہے اور آگر ان اور دو ہو اور کی اور میں ہوگئے تھا کہ اور میں اور دور ہوگئی ہوگئی

اگر طائیہ مقد کے بڑل وسمد ہونے پرگواہ کر لئے تو حقد مریح ہود شعقہ طائیہ تھے ہا درا کر بوشدہ ودونوں نے بہا کہ مائیہ ہے جا ہے ہیں کہ طائیہ تھے فا برکر یں حالاتکہ یہ بچر یا طال ہوگا اوراس امر پر افغاق کیا گہر مائیہ نے کہا کہ ہم نے نغیہ بول قرار دادی تھی گا اوراب برکی ارائے بھی آیا کہ اس کوئے گئے کردوں اور دومر افض حاض تفاوراس کومتنا تھا اس نے بھی تہا ہاں بھی کہدونوں نے باہم تھی کی تو تھے جا کر ہے اورا کر دومرے نے نہ سناور تھی قرار دی تو تھی فاسد سے اگر چہشتری فلام پر بھند کرکے اس کو آزاد کر دے ہیں اگر یہ تو ل بائ نے کہا ہوتو سختی جا کر ہے اور اگر مشتری نے کہا تو محتی بافلار مستری اللہ تھی گئی وار ہو ہے۔ اگر ڈیا نے بہا کہ بھی تیرے ساتھ بعولار بڑل نگاری کروں گا بندہ نے کہا کہ بہت انجھا اور محتی بھی اگر نہا نے دونوں کرمائے وارا کر دیا ہے ہو جا کہ بہت انجھا اور اگر فیا ہی ہو وہ بھی اللہ تھا گئی جا کر بھی اگر نہا نے بہت اور ہم بر اور دہم بر بھا کہ بھی بندہ بھی ایک کہ بھی بندہ ہو گئی ہو ہو بھی اگر نہا ہو ہو ہو بھی اگر ڈیا ہے ہو گئی ہو

پوشده دوئ کے گواہوں کی ساعت کروں گا اور ظاہر کے گواہوں کو باطل کروں گا اورا گربطور ہزل کے اپنی مورت کو یا اپنے غلام کو

ال پرطلاق دیایا آزاد کیا اور مورت یا غلام نے قبول کیا یا دونوں نے پوشیدہ بیٹر ارداد کی کہ جوہم ظاہر کریں وہ ہزل ہے قبطلاق

واقع ہوگی اور مال مورت پر واجب ہوگا ایسائی امام محد نے کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور بیضیل ذکر بین فرمائی کہ ہزل آیا شوہر یا

مولی کی طرف سے تھا یا مورت و فلام کی طرف سے یا دونوں طرف سے تھا ایس اگر بزل شوہر یا مولی کی طرف سے ہوتو درصورت

مورت یا غلام سے تھول کر نے کے با شک مورت و فلام پر مال واجب ہوگا اور اگر مورت و غلام کی طرف سے ہویا دونوں طرف

ہے ہوتو مسئلہ میں اختلاف واجب ہے جوئی امام اعظم کے قول پر جب تک مورت و قلام کی طرف سے اجازت نہ یائی جائے تب تک مال واجب نہ ہوتا ہا ہو ایسائی فقید ایوجھ مردول آئے نے ذکر فرمایا ہے

مال واجب نہ ہوتا چاہئے اور مسامین کے قول پر مال واجب ہوگا اور اگر کئی ایسائی فقید ایوجھ مردول کے ذکر فرمایا ہے

مال واجب نہ ہوتا چاہئے اور مسامین کے کول پر مال واجب ہوگا اور شرط بزل شیخ شدوگی ایسائی فقید ایوجھ مردول کی نے ذکر فرمایا ہے

مال واجب نہ ہوتا چاہئے اور مسامین کے کول پر مال واجب ہوگا اور شرط بزل شیخ شدوگی ایسائی فقید ایوجھ میں ہوت

بالي جهار):

### متفرقات کے بیان میں

اگرزیدکو بوجید آف یا قید و بندائ امر پرجیود کیا که اقرار است کرے اس نے اقراد کیا تو اقراد کی تیل ہے اور اگرا کی دوزی
قید و بندیا ایک کوڑا مار نے پرڈون کے بڑا دورہ ہم کے اقرار پرجیود کیا اورڈید نے اقراد کیا کہ جھے پرائل کے بڑا دورہ ہم بیل تو جا تزہے اور
اگرائل کے ول میں یہ خیال گزرا کہ اس تقد رقید و بندیا حث تم ہے تو اقراریا طل ہوگا اور بین تم جو فہ کورہ وا ہے اس صورت میں ہے کہ وہ
مخص درمیا فی لوگوں میں سے ہواورا گراشراف لوگوں میں سے ہوکہ اس کو تین میں ایک کوڑا گئے سے عار ہویا ایک روز کی قید و بندیا
مجلس سلطان میں گوشالی اس کے تن میں عار ہوتو ایسا تصلی مجدود گردہ شار ہوگا رہے کیا سرخسی میں ہے۔ اگر زید کو بزار ورہم کے اقراد پر بھیل سرخسی میں ہے۔ اگر ذید کو بزار ورہم کے اقراد پر بھیل سلطان میں کوشائی اس کے تن میں عار ہوتو ایسا تھی میں وابسائی اس کے تن میں موادرا کر ساس واسط کے اگر مطابق بھیا ترز پر مجدود کیا ہوتو کی ہے ہے کہ تقدار تقیر مال کا کرہ ضامی ہوگا اور زائد میں
میں خود مختار ہے فائم ۔ جے مجدود کروہ بھی ایسا تر اسلاک کی موجود سیا کر چر کی دفیر و مکا کراہ نے ا

تجريد عى المعاب كدا كر ضرب وقيد عدة واكراس امر يرججوركيا كيا كساسية اويكس مديا قصاص كا اقراركر بياق بياطل ہےاوراگراس کوچھوڑ دیااور پاراس کے بعد پکڑا کیااوراز سرتو اسے او پرحدیا قصاص کا اقر ادکیا تو ماخوذ ہوگا اورا کراس کونہ چھوڑ انکر ب کہا کہ ہم تھے اقرار پر ماخوذ کیں کرتے ہیں تیرائی جا ہے اقرار کردے یا جا ہے شاقرار کر حالا تکہ مجود کردہ اس کے ہاتھ میں بحالہ كرفار بيا والرارجائز ندموكا اوراكراس كوچموز ديا اورجنوز كره كي نظر ب بوشيده شدواتها كدايك مخنس كوكرفاركرك والس لان كو مجيجاس في كرفاً رموكر بدول إراف كابتدا فر اوكرد يا توب كونيل بيتا تارخاديش ب- اكرز يدكومجودكا كراسية او يرحديا قصاص کا اقراد کرے اس نے اقراد کیا تو اس پر کھیلازم نہ آے گا اور اگراس کے ای اقراد پراس پرحدیا قصاص جاری کیا گیا حالاتک زیداس بات میں جس اقرار کیا ہے مشہور ہے لیکن اس بر کوئی گوائی تیں ہے تو اختسانا کرو سے تصاص ندلیا جائے کا مگراس کے مال ے سب عنان دلائی جائے گی اور اگرمشیور ند بوتو تضاص کی صورت على کر وے قصاص ليا جائے گا اور مال کی صورت على مرو ہے مال تاوان ليا جائے كار يميد مرحى على ب- اگرزيد مجور كيا كيا كه خصب يا احلاف و وبيت كا افرار كرے اس في افرار كيا توسيح نيس ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ اگرز بدکواس امر پر مجبور کیا کہ بوں اقرار کرے کہ میں زمانہ ماضی میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اقرار باطل ہادراگر بوصید تلف یا غیر تلف اس اقرار پر مجبود کیا کہ میراعمرو کی طرف کھوئن قصاص نیس ہے اور تدمیرے پاس اس کے کواہ ہیں تو بیا قرار باطل ہے اور بعد اس کے اگر زید نے دعویٰ کیا اور عمر و پر اپنے حق قصاص ہونے کے گواہ میں کھے تو اس کے نام عمر و پر تصاص کی ڈگری کی جائے گی کیونکہ جواس نے سابق می نبست قصاص کے اقر ارکیا ہو وہ الل ہے ہیں اس کا وجود وعدم کیسال ہے ای طرح اگرزید کوجبود کیا کہ بوں اقر ارکرے کہ بی نے اس مورت سے تکام تیس کیا ہے اور ندمیرے یاس مورت پر اس امر کے کواہ بیں یا بوں اقر ار كرے كريے تخص ميراغلام نيس باوراسلى آزاد بولوايدا قرار باطل بے كيونك اكراه ائ امرى دليل بے كہ جو يحواقر اركرتا بوه جموث ہے پس اگراس کے بعد زیدائ مورت سے نکاح کر لے یا قلام کی رقیت پر گواہ قائم کرے تو وہ اقرار با کراہ مانع محبول نہ ہوگا یہ

مبسوط میں ہے۔

اكرزيدكواس امرير مجودكيا كفيل بالننس يابالمال كوكالت عفادة كروعة ميح تبين عاورا كرشفيع مجودكيا كمللب شغدے فاموش رہے تو اس کا شغید باطل شہوگا بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر شفح نے شغید طلب کیا گاراس کو مجود کیا کہ شغید یا د كروية اس كابروكرنا باطل باوراكرابيا بواكه جس وقت شفيع كومعلوم بوااس فے شغد طلب كرنا جا بااور كرونے اس كومجوركيا كه ا یک روزیازیا وه شغه طلب کرنے سے قاموش رہے تو اس کاخل شغه باتی رہے گا ہی برونت ربائی کے اگر اس نے شغه طلب کیا تو خيرورند شغيد باطل موجائے كا يقميرييش ب.ايك مورت نے ايئے شوہريرن كا كاتبت لگانے كاجس كوفذف كتے بين دمويٰ كيا اور شو ہرنے انکار کیا اور شو ہر پر کواہ قائم ہوئے کہ اس نے تبست لگائی ہاور گواہوں کی پیشیدہ و ملا ہر دونوں طرح تعدیل ہوگئ اور قاضی نے شو برکوتھم دیا کہ مورت کے ساتھ لعان کرے اس نے لعان کرنے سے افکار کیا اور کیا کہ ش نے تہدت نیس لگائی ہے اور ان گواہوں نے جمعہ برجموٹی کوائی دی ہے تو قامنی اس کوامنان کرانے برجمیورکرے گا اور قید کرے گا بہاں تک کدامان کرے ہی اگر تاضى نے اس كوتيد كيا يهاں تك كداس نے مجور موكر احال كيا يا قيد سے ذرايا حى كداس في ادان كيا اور كها كدي الله كو كواه كرتا مول كرجو بكويس في اس كوتهمت لكائى بيدين زناكى اس ين ين جل يول اورجورت في بحل العال كرايا اور قامنى في وونول يم الغريق كرادى پريكا برمواكه يكواه لوك قلام بي يا حدقة ف عن محدود مو يك بي يا ادركن وجد سان كى كوابى ياطل موكل و كامنى اس لعان کو جودولوں کے درمیان واقع ہوااور قرقت کو باطل کرے مورت کواس کے شو ہرکے یاس داہس کردے گا اور اگر قاضی نے اس کو نعان کے واسطے تیدند کیا مواورند تیدے ڈرایا مو بلک فتا برکہا موکہ گواموں نے تھے پرفتر ف کی گوائی دی اور عمل نے تھے پرلعان کرنے كانتكم جارى كرديا ب بس او لعان كراوراس سنذياده كهدندكها بس شوبر في لعان كيااور ورت في لعان كيا جيسا كربم في بيان کیا ہے اور قاضی نے تفریق کردی پھرمطوم موا کہ کواہ اوگ غلام بیں اور کوائ باطل موگئ تو قامنی اس احان کو جو حورت وشو مر کے درمیان داقع بواب بوراكر عادر از كوباتى ر كه كادر ورت كوبا خدتر ارد عكايد بسوط على ب-

فزان على الحساب کا اگر قال الآل الدور الد

کھائے کہ بھی عمرہ کے گھر نہ جاؤں گا توقتم منعقد ہوجائے گی تی کہا گرعمرہ کے گھر گیا تو جائے ہوگا ای طورا کرزید نے قتم کھائی ہو کہ شمی عمرہ کے گھر نہ جاؤں گایا عمرہ سے گلام نہ کردں گا اوراس کو کر ہ نے مجبور کیا کہ عمرہ کے گھر جائے یااس سے کلام کر بے لینی جوثر ماتھی اس کو خواہ تو اہ کر سے تو بھی جائے ہوگا اورا گرزید نے ایک عودت سے لگا تا کیا اور پٹوز اس کے ساتھ دخول نہیں کیا بھر دخول پر مجبور کیا عمیا تو جواحکام دخول سے متعلق جیں جیسے مہر کا موکد ہونا اور و جوب عدت واس کی بٹی سے حرمت نگا تر و فیرہ سب ٹابت ہوں گے ہے حمد ما معرف میں مد

قراد کی قاضی خان میں ہے۔ میٹے ابو بکر نے قرمایا کہ اگر زید کے پاس محروکا مال ہواور زید ہے۔ مفطان نے کہا کہ اگر تو نے جھے محروکا مال نہ دیا تو میں تھے۔ ایک عمدہ قدیکی دیکھا ایک کے مدار دیا ہو ایک تھے تھے ایک دیمی میں تروی سے دیکھیا ہے۔ ایک مدارک کے مدار سے میں م

اگر ذید اس امر پر جمود کیا گیا کہ عمر و کے واسطے مال کا اقر ادکر سے اس نے اقر ادکیا اور عمر و نے اس سے و مال لیا بھر

کمیں ایساغائب ہوا کہ اس پر قابونیں جل سکا ہے یا مفلس مرکیا تو زید کو افتیار ہے کہ اپنا مال کر و سے واپس لے بینا تار فائیہ ہس ہے

اور اگر ذید اپنے فلام کو مدیر کرنے پر جمود کیا گیا اس نے مدیر کیا تو تدہیر بھی ہے اور مدیر کرنے سے جو نقصان آیا وہ کر و سے فی الحال

والیس کے قادرا کر موٹی مرکیا تو مدیر آزاد ہو جائے گا اور اس کے وارث بھی کر و سے فلام کی دو تبائی قیت مدیر ہونے حساب سے

اس کے اورا کر ذید بجود کیا گیا کہ اپنا مال عمر و کے پاس و دیوت رکھے اور عمر و و دیوت لینے پر جبور کیا گیا تو اجماع کی ہے اور عمر و کے

پاس سے مال المانت ہوگا اور اگر قابش اس امر پر بجود کیا گیا کہ قبضہ کی تھا کہ وہ اس نے بس ضائع ہوگیا ہی آگر قابش نے کہا کہ ش نے اس واسطے قبضہ کیا تھا کہ وہ ایس ووں قو مال اس کے پاس امانت والی وہ اور آئر وہ کیا گیا کہ بھی نے اس واسطے قبضہ کیا تھا کہ وہ ایس دوں تو مال اس کے پاس امانت

ہوگا اور وہ ضائن نہ ہوگا اور اس باب شی قول ای کالیا جائے گا اور ایے بہہ شی بھی موجوب لہ قابش کا قول ہوگا لیمن اگر زید کو بہرکر نے اور محر وکو تول و تبخد کرنے پر مجبود کیا اور محروب کیا ہو ہو جائے گا اور ایس ہے بہرکر نے اور محر وکو تول ہوگا کہ شی نے مالک کو وائیں دینے واسطے تبخد کیا تھا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید کا غلام زید ہے بھوش مال کے مدیرہ ونا تبول کرنے پر مجبود کیا گیا اس نے ایسان کیا تو یہ قلام کی کہ اور محروبال کی قیت زید کو اوار کردیا گیا تا تا دھانے میں ہے۔ واشح ہو کہا گر کردی کو کی ٹا کا بالغ معتود ہوتو ان دونوں کا تھم میں اور اس نے قل کے ہا اور اگر وکوئی غلام یا معتود ہوگر اس کو تبلا حاصل ہوا اور اس نے قل پر اکر وکوئی غلام یا معتود ہوگر اس کو تبلا حاصل ہوا ور اس نے قل پر اکر وکوئی غلام یا معتود ہوگر اس کو تبلا حاصل ہوا ور اس کے اندرا دا کیا قو قاتل کی کر وہا تا ہوئی ہوگر اس کو تبلا حاصل ہوا ور اس کے اندرا دا کہا تو قاتل ہوئی اور اگر ہوئی جس نے اس کے اکر اور گل کیا ہے بھی دیت اس کو میں دیا ہوئی مساوی ہوگر اس کو تبلا کی اور اگر ہوئی مساوی ہوگر کی اور اگر ہوئی مساوی ہوگر کا قبول کرنے پر مجوز کیا تو اس کے دیا گا ہے بھی قان کی سے۔ کرنی واجب ہوگی اور اگر ہوئی مساوی ہوگر کیا تو کرد سے پھوٹی کی اور اگر ہوئی مساوی ہوگر کیا تو کرد سے پھوٹی کی کا میں قان شی ہے۔

اگرزیدائی کی سورٹ کی روٹ کی کرنے پر ہورٹل جورکیا گیا اور زید نے آل کیا آو قائل جراث سے محروم ندہوگا اوراس کو احتیاد ہوگا کہ کرہ کو تصاص مورٹ بیل کرنے بیا ہم اسلم والم محرکا قول ہے بیتا تا رخانہ بی ہے۔ اگر ہوجید قید زید کو فرانا کہ اپنا مال محرکا قول ہے بیتا تا رخانہ بی ہے۔ اگر ہوجید قید زید کو فرانا کہ اپنا اسلام المحرکا اور آگر قابش کو اس مورٹ بی ہو کی ہو کہ اور آگر واب کو ہو پر آلف اور اگر واب کو ہو پر آلف اور کر و سے تا وال المحرک اور سے محان کے ہرا گر کر و سے تا وال المحرک ہو وہ برا کی اور اگر واب کو ہو پر آلف اور کر و سے تا وال کے اس کر وہ سے حان کے ہرا گر کر و سے تا وال المحرک ہو وہ برا کی اس کے اگر ایک کو رہ سے خان کے ہرا گر کر و سے تا وال المحرک ہو اور کر و سے تا وال کیا گر گر کے اس کے ماتھ دخول کر ایا ہم اس کی مورک کے اس کے ماتھ دخول کر ایا ہم اس کی مورک کے اس کے ماتھ دخول کر ایا ہم اس کی مورک کے اس کے اور کر و سے تا والی المحرک کے اس کہ مورک کے اس کے اور کر و نے زید کی اس کے اور کر و نے زید کو کر و نے زید کو اس کی اس کر اس کو اس کو المحرک کو اس کر المحرک المحرک کو اس کر المحرک کی مورک کے اس کے اگر زید نے کہا کہ اگر بھی اس دار بھی جا وی تو جر افلام آزاد ہے گر کر و نے زید کو اس کو المحرک کی طور سے جا در اور جا کے گا اور دولوں صورتوں می کر وہ اس کر وہا کہ اور دولوں صورتوں می کر وہا من مورک میں میں میں کہ دیا تر بیا گی اور دولوں صورتوں میں کر وہا میں مورک کی مورک کی مورک کی اس مورک کی کر وہا میں کر وہا کے گا دورولوں صورتوں میں کر وہا میں مورک کی مورک کی کر وہا میں کو دیا ہو جا کے گا دورولوں صورتوں میں کر وہا کہ کر وہا میں مورک کی کر وہا کہ کہ کہ کر وہا کی کر وہا کی کر وہا کی کو دی کو اس مورک کی کر وہا کہ کر وہا کہ کر وہا کہ کر وہا کہ کر وہا کی کر وہا کر وہ کر وہا کے کہ کر وہا کر وہا کہ کر وہ کر وہا کر وہا کہ کر وہا کر وہا کہ کر وہا

مورت اگر نکاح پر مجور کی گی اوراس نے ایمائی کیا تو نکاح سے ہاور کرہ سے کو تاوان کیل لے کئی ہای طرح اگر
زید اپنے غلام کے شل قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا اور زید نے بیچا تو کرہ سے تاوان کی لے سکتا 'ید آناویٰ قاضی خان می
ہے۔ اگر زید مجبور کیا گیا بہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر جس اس اپنی منکو حدسے قربت کروں تو اسکو تمن طلاق ہیں اور ہنوز اس سے
دخول نیس کیا ہے چر قربت کی تو مطلقہ ہو جائے گی اور زید پر اسکا مہر واجب ہوگا اور کرہ سے پکھتا وال آئیں لے سکتا ہے اور اگر اس سے
قربت نہی بہاں تک کہ جارم ہیں۔ گزرتے سے ہائن ہوگی تو زید پر نصف میر واجب ہوگا اور اس کو کرہ سے والی تیس لے سکتا 'یہ مبوط
میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر جس کی مورت سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے گام مجبور کیا گیا کہ اس بورت سے ہم شل پر نکاح کر ساتھ نکاح جائز
ہے اور مطلقہ ہو جا گی اور اس پر نصف میر واجب ہوگا اور کر و سے والی تیس لے سکتا 'یہ تو ایک قاضی خان میں ہے۔ اگر خوارج متاولیں کے

ل بعوش ببدیشن بهبیشره اوش بر متاه لین مین سلمانوں کے امام کافرها تیرواری ہے۔ لکے گرایئے نزویک کوئی شرقی دلیل مجمی اگرچہ ووٹی الواقع ان کی سمجھ کا تصور ہو۔ سمجھ کا تصور ہو۔

فتاوی علمگیری ..... بلد ۱۵ کی کی کی کی او الاکراه

على سے پچولوگ كى ملك برقابش ہوئے اوران كائكم اس على جارى ہوا پر انہوں نے ايك تفس كوكى امر پر مجبور كيا يا مشرك لوكوں نے ايك قفس كوكى امر پر مجبور كيا تو بيصورت كلم على مجبور كردہ كے تق على برامر على جن پر مجبور كواقد ام روا ہے يا تبيل روا ہے بمنز لداكرا ونصوص كے ہے گر ان سب چيز وں على جن ہے صوص پر قصاص آتا ہے يا حان مال لازم آتى ہے سوخوارج مناولين (١١م كى فرمانبردادى سے نظنے والا) يا الل حرب پر يجھ لازم شائے گا جيسا كداكر انہوں نے اتلان اسے باتھوں سے كيا تو

## عمد الحجر عمد المعالمة

ے تی ہوا ہو۔

اساب جري

امام قدوری نے فرمایا کہ جمر کے اسباب موجبہ میں صفر اوجنون ورق ہے اور اس پر اجماع ہے کذائی انعینی شرح البدار امام ابوصنيفة نفر مايا كه قاضى كسي آزاد عاقل بالغ كومجورنه كري مراس فض كومجود كريجس كاضرر موام كومينيما مواوره وتمن كروه بين إيك طبیب مال کیلوگوں کومعنراور مبلک دوائیں پلاتا ہے حالانکداس کے نز دیک و و دواشفاء ہوتی ہے اور دوسرے مفتی ماجن لیعن و مختص جولو كول كوحيله سكعنانات بإجهالت سے فتوى ديتا باورتيسر سدمكارى مفلس اور صاحبين كيزد يك ان سب سي سوائ اور بعى تین سب موجب چر میں بیٹی قرض وسقه توخفلت کذانی فاوی قامنی خان ومکاری مقلس وہ ہے کہ نوگوں سے اوٹٹ کراہے پر دینے کا معاطدكرے حالانكداس كے ياس شاون ہے اور شكوئي سواري ہے كداس يرسوادكروے اور شدمال ہے كرفر يدكرو يدكروك اس ير اها دکر کے اس کوکراید سیتے ہیں اور دوا پی ضرورت عمد صرف کرتا ہے گار جب روا تی کا وقت آتا ہے تو اسینے تیک ان لوگوں سے جمیا دیتا ہے ہی اس حیار سازی منصلمانوں کا مال کھاجاتا ہے اور اکثر اس کی اس حرکت سے وہ اوگ جے یا جہاد میں جانے ہے بازر بج ہیں بیذ فحروش ہے۔ پس نابالغ کا تصرف بدول ولی کی اجازت کے تاجائز ہے اور تلام کا تصرف ما لک کی بلا اجازت جائز نین ہے یہ مالک کے حقوق کی رعایت ہے تا کہ اس کے مملوک کے منافع بیکارنہ وجا تھی اور مملوک کی گردن قرضہ میں پینس جائے کیونکہ اس کی کرون ما لک کی مملوک ہے لیکن اگر موٹی نے خود ہی اجازت دے دی تو جائز ہے کہ وہ خود اپنے حقوق کے ضائع ہونے پر راضی ہو کیا كذافي الكافي \_

مجنون مغلوب العقل كالصرف اصلامين جائز ہے اگر جدائ كاولى اجازت دے دے اور اگر مجنون كو كبھى جنون اور بھى افاقد ر بتنا ہوتو حالت افاقہ میں شک عاقل کے ہاور معتومش ٹابالغ عاقل کے بعنی تن تصرفات اور دفع مجھ تکلیف میں اس کے شل ہے اور ل المانى جنون معروف برق مملوك بوناء على قولد عد لين حمالت فظت بهاناوان قرض بيرمواد كراس يرقر ضد بهت إن وكما جي آن كل

علاقة كورث بوتاب ي رفع تكليف يحيش كاحكام كالمكف يسي عد

معتوه كى تغيرين اختلاف كثير ب اورسب تفاسير من بهتريب كمعتوه وه ب جوليل الغبم تخلط الكلام فاسد الندبير موكه نه مار ساور ندگالی وے جیما مجنون کیا کرتا ہے میمین میں ہے اور ماذون شرح طحاوی میں ہے کہنابالغ کو تجارت کے واسطے باب و دادا اور ان وونوں کے وصی اور قامنی اور قامنی کے وصی کی اجازت جائز ہے یاصغیر کے خلام کواگر بیلوگ اجازت دیں تو جائز ہے اور ماں یا بھائی یا بھایا ماموں کی اجازت جائز نیں ہے بیضول محادیث ہے جونابالغ تع وشراء کوئیں محسنا ہے اگر اس نے خریداری کی اور ولی نے اجازت دی تو سیح نمیں ہے اور اگر فرید وفرو شت کو جھتا ہے لین بیجا نماہے کے فروشت کردیے سے ملیت جاتی رہتی ہے اور فرید ہے آ جاتی ہاور بیمی جانا ہوک بیضارہ بہت ہادر بیموڑا ہا گرا سے تابالغ نے محقصرف کیااورونی نے مصلحت بجد كراجازت دى تو جائز ہے اور اگر ایسے نابالغ کوتفرف کی اجازت دے دی تو اس کا تضرف نافذ ہوگا خواہ اس بیں نقصان ہویا نہ ہواور اگر قامنی نے ا بالغ كوتفرف كي اجازت دى اور باب انكاركرتا بي توتفرف يح موكا اوراكرنا بالغ عاقل في نفرف كيا بجروني في اس كوتفرف كي اجازت دے دی پس تابانغ نے اس تصرف کو جائز کیا تو نافذ ہوجائے گا بیسراجید علی ہے اور اسباب علاشہ یعن صغروجنون ورق ان اقوال میں جونفع ونقصان کے درمیان وائر میں جیسے خرید و فروخت وغیرہ موجب جرہوتے میں محروہ اقوال جن میں محض نفع ہے اس میں نا بالغص بالغ كي باي وجد ينا بالغ كي طرف تيول بهديا اسلام الرجعت ووقع بوق كي اجازت كي ضرورت بيس باور ا لیے ی فلام وسعتو و کا حال ہے اور جس میں محض ضرر ہے جیسے طلات و متات و فیرونو حق صغیر وجینوب میں موجب کیدم اصلی میں نہات غلام میں اور واضح ہو کہ بیاسہاب مخلات موجب جمرا فعال نیس ہیں تن کرا گرا یک روز عملے بچدنے کمی مخص کا شیشہ تو ز دیا تو فی الحال اس يتاوان واجب موكا اى طرح اكر غلام ومجتون في محمد كلف كياتو دونو ل يرفى الحال همان لازم آسك كى اوراكر بيصل ايساموك جس سے تھم ایہامتعلق ہوتا ہے جو عبہہ ہے دور کر دیا جاتا ہے جیے مدود وقصاص وغیر واو ایسے مل بی عدم قصد نا ہالغ ومجنون کے حق بی هبہہ عج قرار دیا جائے گاختی کدووتوں برز ناوسرقہ وشراب خواری وقطع طریق وقل میں صدو دوقصاص جاری شدہوں سے بیٹینی شرح ہدا ہیں ہے اور فلام کا اقراراس کے حق میں نافذ ہوگا ہی اگراس نے مال کا اقرار کیا تو بعد حق کے ماخوذ ہوگا کیونک فی الحال وہ عاجز ہے اور مثل تحدست کے اس کا تھم ہو گیا اور اگر اس نے مدوقصاص وطلاق کا اثر ارکیا تونی الحال لازم ہوگا بدا امتیار میں ہے۔ <u>بارېور):</u>

حجرالفسادكے بیان میں

اوراس میں دوضلیں ہیں۔ فصل (رق ل:

مسائل مختلف کے بیان میں

حرعاقل بالنع كا مجور كرنا بسيب مفاجت يا قرضه يافتق يا غفلت كامام اعظم كنزد يك نيل جائز باورصاحبان ك خرد يك نيل بالنع كا مجود كان بيان باورصاحبان ك خرد يك فتل كرو يك فتل بيان باورصاحبان كرو يك بيل بوت خود يك فتل جائز به جويه بزل واكراه بي نيل بوت ي موجب يعنى مغيره بحود ما فتر متاق وغيره في منظم مرد كاتوامل منعقد نه والورفع مجود ما فتح انعقاد به محرنفاذ ند بوگا اورا في زوج كى طارق جائز بسيد منطق مناه الله منطق مناه المنطق منظم منطق المنطق منطق المنطق منطق المنطق المنط

جی جیسے نے وا جارہ و بدومد قد و جو تس تے ہیں اور جوابیا تصرف ہے کہ تمل تے تین ہے خلاق وقا آ و تکا آ تو اس می بالا بہائ کے جی تین ہے خوا جارہ و بدومد قد و جو تیس ہے بھر خوا ہے اس کا بالا بہائ کے خلاف و باتیا کا بواور موں بولور سفیہ و تو تین ہے مود و قصاص ان کا بھی ہی تھی ہے اور مقد اس کا م کو کہتے ہیں جو مو جب شرع کے خلاف و باتیا کا بواور موں بولور سفیہ و تو کو اس کو عقل اور کر اس کے خلاف و باتیا کی بولور سفیہ و گور ہو کہ اس کو عقل اور کر اس کے خلاف کر اس کے کو تر فر بیا اور کر اس کے بور تر بید نا اور تجارہ اس کو عقل اور کر اس کے بالا بران کے کو تر تر بید نا اور تجارہ اس کو عقل اور کر اس کے بالا بران کے کو تر تر بید نا اور تجارہ اس کو عقل اور کر اس کی کھر بھلائی دگنی جائے بیکا فی میں ہوتا ہے تھی اور ترقی کی اور ان کے دور انہ کی بور کے میان کی ترقی کیا اور ان کے دور اس می بوتا ہے جی اپنا تمام مال مال خور ہوں کا اور ان کے دور کر و کے اپنا تمام مال مال خور ہوں کو اور ان کے دور کر و کے اپنا تمام مال مال خور ہوں کو میان کہ تروی کی تو تو کو کہ دیا اور ہوں گا ہو تر کی خور کر د کے اپنا تمام مال مال خور ہوں تھی تا ہوں کہ جائے گا ہوں کہ کہ تو کو کہ دیا در وائی کو اور کو کی گار کر دور کو کہ کو کر دور کو گا ہوں گا ہو

جو تفعل کے مجور ہالدین ہوا گراس نے اقرار کیا تو حالت جمر کے موجود وبال میں زوال جمر کے بعد نافذ ہوگا اور جو مال حالت تجرے ایمر پیدا ہوا ہواس بی بھی اقرار سابق نافذ ہو گا اور جو تفس مجور بالسفہ ہواس کا اقرار سابق مانت تجرکے مال موجود میں بعد زوال جرك نافذ موكا اور ندحالت جرك اندر جو مال بيدا مواب اس عن نافذ موكا يرميط عن براكراك قاض في خاند برا تدار کو جو ستی تجرب مجود کیا م دوسرے قاضی کے سائے ہیں ہوااس نے جرکونو از کراس کوخو دہار کر دیا اور اجازت دے دی کہ جو تصرف جا برے رہے و دوسرے قاضى كامطات العنان كرنا جائز بے كيونكديد قضاء يوجود مقطى ليد والم الى واسرے كالتكم قضا نا نذہوگا بھراس کے بعد تیسرے قاضی کوا عتیار نہیں ہے کہ پہلے قاضی کا تھم جرنا فذکرے بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔ بھراس کے بعد اگرتیرے قاض کے پاس مرافعہ والو و وقاض فانی کا تھم نافذ کرے گا کونکداس نے صورت مجتد فیدیس تھم دیا ہے ہیں ہالا جماع اس كا عم نافذ بوكا اوربياس وقت عيد ووسرے قاضى في اس كنسرف كونافذ كيا بواور اكر باطل كيا بواور پرتيسرے قاضى ك ما منے مرافعہ جوااس نے اجازت دے دی چرچو تنے کے یاس پیش جواتو چوتھا قامنی دوسرے کا تھم بیتی ابطال تصرفات وجرکونا فذ کرے گا ہی اس کے بعد تیسرے قاضی کا تھم لین اجازت دینا باطل ہوجائے گا یہ بچیادی ہے۔ اگر مجور کے پچھ ہتر عات ہم س قاضی کے سامنے جس نے اس کو مجود کیا ہے اللہ اجازت قاضی وائی کے چی ہوئے اس نے باطل کر کے جرکو برقر اور کھا ہم ووسرے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو دوسرا قاضی پہلے قاضی کے تھم جرکونا فذکرے گا لیں اگر دوسرے نے تھم اول کو نافذ نہ کیا بلکہ مجور کے قتل کی اجازے دے دی چرتیسرے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو تیسرا قاضی پہلے قاضی کے علم جرکونا فذکرے گااور دوسرے قاضی نے ے ۔ قال الحر جم تر براطیف ہوں بھی ہوسکتا ہے اور مجور ہالدین نے جواقر ارکیاوہ حالت جمرکی مال سوجودہ میں بعدز وال جرکے ناقذ ہو گااور حالت جمر میں جو مال بيدا بواوراس عن افذ بوكا فالهم . على مقص لدومقعي عليه فين بغيرتصرف يحكوني مدى ومدعا علينيس تعاجب اول قاضى ف مجوركيار ع بترعات الدبيروصدة وغيره كي

جو جمرتو زریا ہے اس کور دکر دے گا کیونکہ پہلے قاضی نے وقت مرافعہ کے جو تھم دیا ہے وہ لاجو دشتنسی نہ و تقضی علیہ ہے ہی یہ تضاء نافذ ہو گی اور دوسرے قاضی کا ابطال جمر ٹافذ نہ ہوگا اور شخ الایکر بلگی ہے دریا شت کیا گیا کہ ایک ججور نے اپنی زشن اپنے اوپر و تف کی تو فر مایا کہ و تف مسیح نہیں ہے آگر پر قاضی کہ و تف مسیح نہیں ہے آگر پر قاضی کہ و تف مسیح نہیں ہے آگر پر قاضی اجازت دے دے ہی اور شخوں نے حریاتی پر چرکوموافق ند جب امام ابو یوسٹ دامام جھڑکے جائز رکھا ہے اور بھی فتوئی دیا ہے یہ فاری قاضی خان جی ہے۔

ا كركوني سفيه خانديرا عداز بعد مجور مون ي مسلح اوراجي روش ير موكياتو كياس كالمجربدون نفنا وقاضى يرزائل موجاية كايانيين توسئله يس اختلاف بهام ابويوسف كزويك بدول تهم قاضى كذاك نه دوكاحي كراس كيفرفات كل تهم واجازت قامنی کے نافذ ندہوں مے اور اہام میں کے زو یک بیہ کہ جس طرح اس کا تجربسیب سفاجت کے بدول تھم قامنی ابت ہوا تھا ای طرح الجمی جال پر موجائے سے بلاحم قامنی زائل بھی موجائے گا اورامام ابو بوسٹ کے زدیک چونکہ جربسب سفامت کے بدول عم قاض ابت تیں ہوتا ہے ای واسطے بسب مسلم ہوئے کے بدول عم قاضی زال بھی تیں ہوتا ہے بیجید اس ہے۔ اگر کوئی بیتم بالغ موا اوروہ راہ راست پر ہے اور اس کا مال وصی یاولی کے پاس ہے تو دہ اس کا مال اس کود ے دے ادر اگر بائغ ہو کرراہ راست پر ند جولونہ دے پہال تک کہ چھیں برس کا ہوجائے اور جب چھیں برس کا ہوجائے تو دے دے اس کوا تقتیار ہے کہ اپنے مال میں جوتصرف ج ہے کرے حمر بیدامام اعظم کا تمریب ہے اور صاحبین کے نزو یک ندوے اگر چدستریا تو سے برس کا موجائے تا وقتیکداس سے راست روى خابرند بوبركزند داوراكركوكي يتيم حالت بلوخ تك فيدر بااورسفيدى بالغ بواتوامام المقمم كيزويك اس كتصرفات نافذ موں کے کیونکہ امام اعظم کے فرو کی حربالغ پر جر جا زئیں ہے اور صاحبین کے فرد کی جب قاضی نے اس کو جور کیا تو اس کے تقرفات نا فذ ند موں مے لیکن قامنی اس کے تقرفات میں ہے جو مجمد جا ہے اور مجور کے حق میں بہتر جائے نا فذکرے مثلاً اس نے فرو دنت كرئے يس افع اشايا اور جن اس كرموجود بياخريديس افع اشايا تو كامنى نافذ كرسكتا باور اكركوكي يتيم راست روى يربالغ موااوراسية مال عيتم رت كى دورقرضول كا اقراركيا اور بيداور صدقة كيايا اورايدى تصرفات كع يحرفان برا عداز اورمنسد مال موكيا اورايا اوكياكه جياستن عرودا عية جونفرفات ال على مفدجون كسرزداوع بي ووسب نافذ بول كاورجو بعدمف ہونے کے مرزوہوے ہیں وہ باطل ہوں سے بدایام محد کا غرجب ہے جی کدا کر قامنی کے سامنے مرافعہ بواتو جونقر فات اس فیل فساد کے جیں وہ نافذ کرے گا اور جو بعد خانہ برا تداز ہوئے کے بھے جیں ان کو باطل کردے اور امام ابو یوسٹ کے نزو یک مرف مقسد موجائے سے جب تک قاضی علم نہ کر ساور مجور شاکر ساوہ محض مجورت وگا۔

پس اگر قاضی کے سامنے مرافعہ ہواتو جو تھر قات اس نے آل جورہ و نے کے بین بدول کم قاضی جو رہیں ہوتا ہے یہ قاون کی وکر کردے گا اور بعد مرافعہ ہوتا ہے یہ قاون کی وکر کردے گا اور سفاجت کا جرامام الدیوسٹ کے تزدیک شکر ضد کے جرکے ہے لینی بدول کم قاضی جو رہی ہوتا ہے یہ قاون کا قاضی خان میں ہے امام جرکے نے فرمایا کہ جو و بحث کے اندین ہوتا ہے یہ قاضی خان میں ہے اور اگر جو رہی کا تھر اندی خان میں جا تر ہے اور دوم مید کہ جو رکا احماق وقد میر وظلیق و تکان جا تر ہے اور اگر بجو رہے اور اگر بجو رہے اپنی بی این بی والدیکا تکاح کردیا تو جا تر نہیں ہے اور سوم مید کہ جو رہے اگر کی وصیت کی تو تہائی مال سے اس کی وصیت جا تر ، درگ اور اگر کی وصیت نیس جا تر ہو گا کہ تو تھا تا ہے بچو وا اور جو کو در آل کے تب کا دھو گا کہ اور اگر کی وصیت نیس جا تر ہوگا ہوتا ہے ہوگا اور اگر کی وصیت نیس جا تر ہوگا کہ تھی ہو ہے اگر کوئی بینے ہوا گر کھید دیا راست دوی ندآئی تو امام ابو یوسٹ کے نزدیک جدول قاضی جو رہے گا در اکر کے تام کہ جو رہے تھر قات نافذ ہوتے رہیں گا اور امام مجمد کے نزدیک بدول قاضی جو رہے گا در امام محمد کے نزدیک بدول قاضی جو رہے گا در امام محمد کے نزدیک بدول قاضی جو رہے گا در امام محمد کے نزدیک بدول قاضی جو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کے تعرف اس کا قادر اس کے تعرف کا میام کو تا کی کو دیک بدول قاضی جو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کے تعرف کا تو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کو قاضی جو رہے گا در اس کو تا تھو کو تا کا تو تھر کا تا کا تا کا تا کہ کا تا کہ کو تا کہ کا تا کا تا کہ کو تا کا تا کہ کو تا کا تا کا تا کہ کو تا کہ کو تا کا تا کہ کا تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کا تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کا تا کہ کو تا کی کو تا کا تا کا تا کہ کو تا کا تا ک

ك مجوركر في ي مجور موكا بيفاوي قاضى خال ش بيدجرك صحت كواسطاس تض كا ماسر مونا جس كومجود كياب شرطانس ب بلك جرميح موكا خواوو ومخض ماضر مويا عائب مو مرفرق ال قدر ب كه عائب كو جب مك رفيرند بيني كه قاضى في جي جوركيا بت تك مجور ند بوكاية المعتمن على ب- الرقاضي ك مجوركرت ي ميلياس في فروقت كيانوامام او يوسف كزو يك جائز ب اورا مام محر كرز ويكنيس جائز ب كذا في الكافي اورفر مايا كرا كرمستي تجرف يجيز بدايا فروخت كياتو بهم بيان كريج بين كريدتعرف اس کانا فذنه ہوگا چرا کر قاضی کے پاس مرافعہ مواتو ضروری ہے کہ یاسیتی رقبت ہوگی اوراس میں ججور کے تن میں منفعت ہوگی بانہ ہو کی ہیں اگر ﷺ رغبت ہواور ہنوز مجور نے شمن پر قیصنہ نہ کیا ہوتو قاضی اس کا کوجائز رکھے گا تھر قاضی کو جا ہے کہ مشتری کومنع کر دے کہ مجور کوش نددے ہیں اگر قامنی نے بھے کی اجازت وی اور مشتری کوشتے کردیا کہ مجور کوشن نددے پھر مشتری نے اس کودے دیا اوروہ مجورے پاس تلف ہواتو مشتری تمن ہے ہری نہ ہوگا اور دویارہ تمن اس کودیے پر مجبور کیا جائے گا اور مشتری کو بیا اعتیار نہ ہوگا کہ بچے تو ژ د ہے اور شداس کو خیار حاصل ہو گا اور اگر قاضی مطلقاً کیے گی اجازے دے دی اور مشتری کوشنے نہ کیا کہ مجور کوخمن نہ دے اور مشتری نے دے دیا تو جائز ہے اور مشری تمن سے بری ہوجائے گا اور اگر قاشی نے مطاقا تھ کی اجازت دے دی چراس کے بعد کیا کہ میں مشتری کوشع کرتا ہوں کہ جورکوش ندد ہے تو بیممانعت باطل ہے تی کدا گرمشتری نے اس کودام دے دیتے تو جائز اور بری ہوجائے گا اورا گرمشتری کواس وقت خربی کی کاف فی کے قامنی نے جھے مع کیا ہے قو مشتری کو جائز تیل ہے کہ جورکو تمن دے دیے اور صرف ایک مخص کی خبرے مشتری کے حق میں ممانعت کا عظم الابت ہو جائے خواہ میخص مخبر عادل ہویا نہ ہو گمریہ صاحبین کا ند ہب ہے اورا مام اعظم کے قبول ر جب تک وو مخص خبر نددی یا ایک مخص عادل مخبر نده وجب تک مشتری کے حق بی ممانست کا علم تا بت ند مو گا اور اگر مستحق حجر فے من وصول کرلیا مواورو واس کے یاس موجود مواور قاضی کی رائے میں بیر مقدی مجود کے تن میں بہتر موقو قاضی اس کی کی اجازت دیے کر تمام کردے گااور بی محم مثل تعرف نایالغ کے ہے کہ جب نایالغ کے قاضی کوخر جو جائے تو وہ بھی ایسانی کرے گا چرقاضی استنفی جر ے وہن کے کرا بی حفاظت میں رکھے بیاں تک کداس کی داست دوی ظاہر بوجیدا کداس کے باقی تمام اموال کی نبعت عم ہے اور برسب اس صورت من ب كديري مقيد مواورا كرمقيد برخبت ندمومثلا ع من عابا ويواقع موتى موتو قامني اس مقد كوجائز ندر محكا بلكه بإطل كرد ے كا بس اگر محور في مول ندكيا مولومشترى تن عدى موكيا اور مين اس كے پاس عدايس لى جائے اور اگر مجور في من وصول كرايا مواور اجينهائم موقو مشترى كودايس ديا جائكا۔

الیی صورت کا بیان جس میں کدا گرمجور نے غیرضرورت چیزوں میں تمن تلف کیا ہوجیسے غناوغیرہ میں

جوبدكام بين اڑايا بوتو بلاشك قاضى اس بيح كوباطل كرد \_ كامنة

اگر جُور کے تمن وصول کرنے کے بعد اس کے پاس گف ہواتو قامنی اس مقد کو جائز ندر کھے گا بلکہ رو کردے گا اور جُورا پن مشتری و پکی حنمان ندد ہے گا اور اگر جُور نے تمن گف کردیا ہوتو و یکھا جائے گا کدا گریجے میں تھایا قواقع ہوتی ہے تو قامنی اس مقد کو باطل کردے گا پیر دیکھا جائے گا کدا گر ضروری کام میں تمن گفت کیا ہے مثلا اپنے نفقہ میں قرچ کیایا جج اوا کیایا اپنے مال کی زکو قا اوا کی تو قامنی مشتری وہندہ کو جُور کے مال ہے اس کے حک دے دے گا اور اس میں پیچھ تفاوت بیس ہے کہ خوا ہا ہے مال ہے مرف کیا ہویا مال غیرے پھراپنے مال ہے قیر کو اس کے حک دے دیا ہواور اگریج مقید پر قبت ہوتو قامنی اس بیج کو جائز دیر کھے گا اور اگر جُور نے غیر

ے ۔ خاہر بیکہ بیٹم غیر رشید جو بالغ ہواہی کی طرف خمیر را جع ہے اہرا ہے تجور کی طرف را جع ہے جوامام ابو بیسف کے زواید آئی جرقائنی تجورتیں موتا اور امام \* محد کے زویک ہوج تا ہے فاقع وانشدا علم ۔ سے محلیا تا جسی قیت ہے تساوہ فاہر ہے تو ایسا تصرف یاطل کرنا ضروری ہے۔ اگر قاضی نے کی سفیہ کو جور کیا جمراس کواس کے مال ہے کوئی چیز قرید یا قروشت کرنے کی اجاز سندی اس نے کیا او جائز
ہور قاضی کا اجازت دیا اس کے تن جی جرے تکالنا شار ہوگا لیکن اگر اس نے ہیدیا صدفت کیا تو جائز نہیں ہے اوراگر قاضی نے اس کو کسی چیز خاص کی فرید یا فروشت کی اجازت دی او بیازت اس کے تن جی چیز ہیں ہے۔ اگر ایک جیز خاص کی فرید یا اوراگر اس کو خاصد تھیں اس کے تن جی چیز ہیں ہے۔ اگر ایک چیز ہیں ہے۔ اگر ایک چیز ہیں ہوا بالے ہوا اب سفد س اپنا کی اجازت دی اوراگر اس کے تن جی چیز ہیں ہے۔ اگر ایک چیز ہیں ہوایا اس خور یہ دواور قاضی نے اس کو جور کیا یا تہ کیا اوراس نے اسپنے وصی سے اپنا کی افواور وصی نے در سے والا اس کو بیون اوراس کے باس ور میت در کیا ہواؤہ ہی بھی تم ہو میں ہوا گاس ہوایا اس نے تعلق میں اس مور العام ہواؤہ ہی بھی تم ہواؤہ ہی ہواؤہ ہی بھی تم ہواؤہ ہی ہواؤہ ہی بی تا ہم ہواؤہ ہوا

قول بررے ے انگن بے کوئک و مالغ بر تحریج برنیل کرتے ہیں چا تھ سیان ہوا۔

یا صدق کیا تو جائز نیل ہے لیکن اگر قلام آزاد کیا تو جائز ہے گر قلام اپنی قیت کے داسطے سی کرے گا جیسا کہ لل اجازت کے تکم تفااور اگر اس نے خرید وفروخت اس قدر تمن پر کی جس میں اوگ خیارہ شاد کرتے ہیں گراس قدرخیارہ برداشت کر لیتے ہیں تو جائز ہاور اگر اس قدرخیارہ ہو کہ اوگ برداشت نیل کرتے ہیں تو جائز نیل ہے اور اگر کی خاص غلام کی خرید یا قرد خت کے داسطے اجازت دی ہوتو جائز ہے کریدا جازت تمام چیز وں کے داسلے کانی شاہو کی پرجیدا ہی ہے۔

ل مثلاً غلام بس برس کااور قائل چالیس برس کا ہو۔ ع بالنس لین آیت ہے مرس کا بہت ہے کہ نصف مہر مقررہ دیا جائے اور مبرشل بعد ہیا نا کے مقرر ہو چکا۔ ع مجورہ یعنی اس بربادی کی وہدسے وہ مستقل جمز تھم کی ہائت ہو اگ ۔

پہنچا ہے اور ایسنے مشائے نے کہا کرنیں بلکہ بیرسائٹین کے قول پر ہے۔ اگرشو ہرنے نے کرنا اختیار کیا تو اس پرمہر پر کھلیل یا کثیر لازم نہ ہوگا اگر چے تفریق شو ہر کی غرف سے پیدا ہوئی بیز خیرہ میں ہے۔اگر اس محدرت نے فیر کفو سے مہرش پر نکاح کیا تو کامنی کو دونوں شی آخرین کا اختیار ہے بیرمحیط ش ہے اور اگر اس مورت سفیہ

ہے۔ اس اورت سے پر سوسے ہم سی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس اورت ان الحال اورت الحال الحال الحال ہوگا اگر اس کے ساتھ واقع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے در کواس ہے دعت کا اختیار ہوگا اگر اس کے ساتھ وخول کرچا ہے اور اگر بالظ خلع خلاق ویا تو بائن واقع ہوئی اور ہے مناف است الد است ہوگا ہوتی ہوتی ہوتی اور ہے مناف است الحال واجب ہوگا ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی ہوتا ویل خلاح کیا ہوتو مال فی الحال واجب ہوگا اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد صن کے اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد صن کے اور اگر بلا اجازت مولی ہوتو اس پر بعد صن کے اور اگر الحال واجب ہوگا ہوتو اور اس کے دول کا اور اس کے دول کا است کا کی کو اس مقید کے مال سے نکال کر اس کے بیٹے وز وجہ اور اس کے دول الا رحام پر جن کا نفتہ اس پر واجب ہوا تو اس میں سفید اور اس باب میں بیت کہ جو مال سفید پر با بحاب اللہ تعالی واجب ہوا ہیسے کی دول کی تعالی ہوتوں ساتھ کی سفید دول کی تعالی ہوتوں ساتھ کی سفید دول ہوتوں ہوتوں ہوتا ہوتا ہوتھ کے ساتھ ایک معرف کے سفید کو تا تا کہ دور کو تا تا کہ دور کو تا تا کہ دول کو تا کہ دور کو تا تا کہ دول کو تا کہ دول کے معادف میں خرج کر ہے گیاں ہیں کے ماتھ ایک محص ایس واد کر سے گا تا کہ دور کی معرف

على وائيممرف زكوة كفرى ندكر عدي النفي شرح بدايد على ب-

اگرائی نے قاضی ہے کھ مال طلب کیا تا کہ اپنے ال قرابت کوجن کا نفقہ اس پر واجب ہے بیلورصلہ ہم کے وہ ہے قاضی اس کی درخواست منظور کر ہے گا گر مال اس کے ہاتھ شی شد ہے گا بلکہ خودائ کے ذک رتم بحرم کود ہے وہ کا اورائ ہاب میں قاضی اس کا قول آبول نے کہ سکا بلکہ جب گواہ اس کی قرابت پر اور قرابتی کی تنگھری پر قائم نہ ہوں تب تک ایسا نہ کرے یہ بسوط میں ہاور فر ہایا کہ سفیہ مرد کے قول کی اقراد بالنسب میں تعمد این نہ ہوگی گر چار صورت میں ایک ہاپ دو سرا بیٹا تیمری زوجہ چوتھا مولی العقاقہ اور ان کے ماسوائے میں تعمد این نہوگی اور اگر گودت سفیہ ہوتو تین صورتوں میں بیٹا وشو ہروموٹی العماقہ اور والد کے اقرار اسب کی تقد این نہوگی کو ابول سے تابت تہ ہوگی گواہوں سے تابت نہ ہوگی گواہوں سے تابت تہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقراد کیا تو نفقہ ہوئے تو ان کا نفقہ بھی سفیہ کے مال سے واجب ہوگا اور اگر اور لوگ گواہوں سے تابت تہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقراد کیا تو نفقہ این کہ فقط سفیہ نے الی کی تعمد این نفتہ ہی سفیہ کے مال سے واجب ہوگا اور اگر اور لوگ گواہوں سے تابت تہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اقراد کیا تو نفتہ این میں میں کہ میں کہ کو ایوں کے اس کی تعمد این نفتہ ہی سفیہ کے مال سے واجب ہوگا اور اگر اور لوگ گواہوں سے تابت تہ ہوئے بلکہ فقط سفیہ نے اتر ادکی تعمد این نفتہ ہوئے اور اگر ادر کیا تو یو اور اسکا کی تعمد این نفتہ ہوئے کا کہ کو اور اس کی تعمد این نفتہ ہوئے اور اگر ادر کیا تو یو اگر ادر کیا تو یو در کو اموں کے اس کی تعمد این نہ دوگا ایسے تی اگر سفیہ نے انہ کہ کو اور کیا تو یو اور کیا تو یو در کو اموں کے اس کی تعمد این نہ دوگا ایسے تی اگر سفیہ کی تعمد این دور کی تعمد این دور کی تو اس کی تعمد این دور کی تو در کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی تعمد این دور کی کو دور کی کو در کی کو در کی تعمد این دور کی کو در کو در کی کو در کو در کی کو در کی کو در کی کو در کو در کی کو در کی کو در کی کو در کو در کی کو در کو کی کو در کی کو در کو در کی کو در کو در کو در کی کو در کی کو در کو در کو

ا است یعنی با عرب بالغ جس کا میال پیلی درست ،و ی مسلم جوز متک ہے چا ہو برقلاف منید کے جو مید منک برقوف ہوتا ہے۔

ہوگی بیمجیط میں ہے۔ اگر سفید نے اللہ تعالی کی حتم کھائی یائدی یا صدقہ تذر مانا یا اس نے اپنی مورت سے مظاہرت کی اس کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا بلکہ اپنی حتم و عمیار کا کفار وروز و دکھ کراد اکرے بیکائی میں ہے۔

اگرا فی مورت سے مطابرت کی اور کفارہ میں خلام آزاد کیا تو سیفلام اس کے کفارہ تھیار کی ادا کے داسطے کائی ندہو گا بلکہ غلام
اپنی قیمت کی کر کے اوا کر سے گا اور سفیہ پر واجب ہوگا کہ بیا ہے دو بیت تک روز سد کھا وہ اگر اس گور نے کہی کو خطا ہے آل کیا تو ویت اس کی مدوگار براوری پر بطور تخلیفا واجب ہوگی ہے کہ کو ہور ہو آزاد کر کے کفارہ وہ بین اوا کر سکتا ہے بلکہ بیا ہے دو بیت تک روز سد کے اوراگر کفارہ ہی خلام آزاد کیا تو حت اس کی مدوگار براوری پر بطور تخلیفا واجب ہوگی اورا کر کفارہ ہی خلام آزاد کیا تو حت اس کی مدوگا ور خلام آزاد کیا تو حت اس کی مدوگا در آزاد کیا تو حت اس کی مارہ کے کفارہ ہی خلام آزاد کیا تو حت کے بار مسلم ہو کہ کو اور آئی ہے بیا ہو جو بیا تھی ہے اگر مضد نے ایک جمید تک روز سر کے پار مسلم ہو گیا تو تھی گیا تھی ہو بائے گا کہ تو کہ اس کے کفارہ ہی خلام سے اگر مضد نے ایک جمید تک روز سر کے پار مسلم ہو گیا تو بھی اس کے خلام ہو گیا تھی ہو بائے گا کہ تو تھی گیا ہو بائے گا کہ تو جو اس کے کفارہ ہی اس کو خلام ہو جو اس کو خلام ہو جو گیا ہو بائے گا کہ تو تھی ہو بائے ہی ہو ہو تھی ہو تھی کہ ہو بائے گا اور تیس کی ہو بائے گا اور تیس ہو گی ہو ہو گا گر گورکو تی گا ہو ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا

ا سوق کینی این ساتھ تربانی کابد نداونت یا گائے ہا تک لے چلاقوروا ہے اور اس سے باہر ندہ وگاجب تک کدوسویں ذی الحجر کو تربانی ند ہوجائے اور عمرواس سے پہلے بطور قران سے اواکر ہے۔

واسطے نفقہ سفراس کو نہ ویا جائے گا محرجس قدر نفقداس کواس کے گھر بھی کقاعت کرے وہ تقرر کیا جائے گا اور سوائے اس کے جو پہلے سنر یمی زیادہ نفقہ وسواری کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھایا نہ جائے گا پھراس ہے کہا جائے گا کہ تیرائی چاہے تو پیدل نج کو جااگر چہ یہ مجور بہت خوشحال کیٹر المال ہواور قاضی اس کواس کے گھر میں فراخی کے ساتھ نفقہ ویتا ہواور جو ویتا ہے اس میں نفقہ میں فرج کرنے کے بعد پکھ پچتا ہو پس اس نے کہا کہ میں اس میں ہے کرایہ کروں گا اور اپنے فرج میں بطور معروف فرج کروں گا تو اس کواجازت دی جد پکھ پچتا ہو پس اس کے کہا کہ میں اس میں ہے کرایہ کروں گا اور اپنے فرج میں بطور معروف فرج کروں گا تو اس کواجازت دی جائے گی بدوں اس کے کہاں سک ہاتھ میں فرج چرد یا جائے گا کہ جیسا بیچا ہتا ہے لینی بطور معروف اس پر فرج کرے۔

فرج کرے۔

اگر مجور نے پچھ دصیت کی پس اگریہ وصیت اہل خیر دصلاح کی دصیتوں کے موافق ہوتو جا تزہے ہی

اگر بجور پیدل چئے پر قاور شہوا اور احرام بھی پڑار ہا اور بہت ون گر رکتے بہاں تک کہ اس کواس احرام بھی ایک بکھ ضرورت بیش آئی کہ جس سے اس کے تن بھی مرض و فیر و کا خوف ہوتو اکی حالت بھی بین بوقت ضرورت بکھوڑ وکیل ہے کہ اس ک مال سے اس کواس قدر و یا جائے کہ اپنا احرام تمام کر کے احرام سے فارج ہوکر والی آئے ای طرح اگر احرام تعلوع بھی محصور ہوا تو اس کی طرف سے ہدی ارسال شہوگی ہاں اگر چاہے کہ بھر نفتہ بھی سے فرید کر کے بیٹی جائے تو ہوسکتا ہے اور جب اس نے ایسا ہا ہا تو منت جیس کی جائے گا اور اگر اس کے نفتہ بھی ہوئے تر بی جیح کی تھائش شہوتو ہوں ہی احرام جی چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ و کمی ہی ضرورت ہیں گی جائے گا اور اگر اس کے نفتہ بھی ہوفت ضرورت البتہ اس کے مال سے ہدے تر یہ کر کے روانہ کی جا تا کہ وہ اسے احرام سے ہا ہم ہواور البیے امور بھی سرف اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس کی اور اس کے مال کی اصلاح ہو ہے جسوط میں ہے۔ اگر بھورت ہے کھی وہ بست کی ہیں اگر بیوسیت اہل نجر وصلاح کی وصیت آئی فروسی تھی اور اس کی مال خیرو صلاح کی وہ بیت کے اس کی افتاد و اجب نہیں ہو جے تھی وہ میں ہوتا ہوگا اور اگر اس کی وصیت اٹل نجرو صلاح کی وہ بیت کے الف ہوتا ایک افتاد واجب نہیں ہے بی آئی قان بھی ہوتا ہی کا افتاد واجب نہیں ہے بیڈا و کی قاضی خان بھی ہے۔

منتی ش ہے کہ اگر وسی نے دارث کووقت ہوئے کا سال دے دیا جائز المروس خوا ہے دیا جائز المروس حان ہے ہی ہوگا ہے جائز المحر عداد ملی ہوں الشہمین المار عداد الاحد فلائه لا یوی العجر فیما نمون فیہ مطلقا واما عدل الی یوسف فلائه لا حجر عدد قبل التعماد و ید بغی ان یکون فیہ علاف محمد والله اعلم الب رہا بیان تجر بسب فت ہے مواقع ہو کہ ہمارے نزد کی فائل تجوزی کیا جاتا ہے جبکہ وہ اپنی الله علم ہواور فت اسبی اور فائل ہو الله اعلم الری دونوں برابر ہیں اور رہا تجر بسب فقلت کے اور قائل وہ ہے کہ مقد مال تر ہولیان بسب تفلت کے اور شام القلب تر ہوئے کا نور الله القلب تر ہوئے کے افعات کو تربی اور رہا تجر بسب فقلت کے اور قائل وہ ہے کہ مقد مال تر ہولیان بسب تفلت کے اور شام القلب تر ہوئے کے افعات کو تربی تفلت کے اور قائل وہ ہو رہے کہ اللہ اللہ عربی اور اللہ بی تورت کو ہم اوا کرتے کے واسط قرض لیا تو سی ہم اگر اس نے حورت کو دیا اور اپنی میں ہر وہ کر دیا تو ہا فوذ ت ہوگا تراب اور تیوں وہ کہ اور قال وہ بعت دیا اس نے اگر الی اور ایک کر دیا تو نی الحال اس میں من می ترجی کر دیا تو نی الحال اس میں من می ترجی کر دیا تو ہا فوذ ت ہوگا تراب اور ایست کے اور قال وہ بعت دیا اس نے اقر ارکیا کہ میں نے کہا کہ میں اگر اس نے کو دیا تو اس کے اور قال وہ بعت دیا اس نے اقر ارکیا کہ میں اگر اس نے کہا کہ میں تھد بی تربی کا اور اگر اس کے بعد صلح ہوگیا تو اس سے اس کے اقر ارکا حال وہ یا ت کیا جائے گا ہی اگر اس نے کہا کہ میں تھد بی تربی جائے گا اور اگر اس کے بعد صلح ہوگیا تو اس سے اس کے اقر ارکا حال وہ یا ت کیا جائے گا ہی اگر اس نے کہا کہ میں اور کہا کہ میں اس کے اور قائل وہ بعت کیا جائے گا ہیں اگر اس نے کو کہیں اگر اس نے کہا کہ میں اور کہا کہ میں اس کے اور کہا کہ کی کو کھوں کہا کہ میں کہا کہ میں کو میں میں کو میں کو میں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کہا کہ میں کے اور کھوں کو کھوں کو کھوں کہا کہ میں کو کھوں کہا کہ میں کو کھوں کو کھو

ے سرج کہنا ہے کہ بظ ہر بینکم بقول اہام افی صنیفہ والی یوسف ہے کیونکہ ایو صنیفہ کے زویک یہاں مطلقاً تجرکین ہے اور ابو یوسف کے زویک تکم قاض سے پہلے جرئیں ہے اور ابو یوسف کے زویک تکم قاض سے پہلے جرئیں ہے بال اس میں ان محمد کا اختلاف یونا جا ہے واللہ اللہ ۔ علی ضاحت کے شام حرج ہے قافیم قائل۔

نے جواقر ارکیا تھا وہ کن تھا تونی الحال اس سے مواخذہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ باطل تھا تو ماخوذ ندہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔ اگر سفیہ مجورکو کی صف نے مال وہ بیت دیا اس نے اقر ارکیا کہ میں نے تکف کر دیا تو اس کے اقر ارکی تعمد بیتی ندہوگی ہمراگر اس کے بعد صالح ہوگیا تو اس کے افراد کا حال وریافت کیا جائے گا ہی اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے حالت فساد میں تکف کیا ہے تو بھی ضامن مذہوگا امام اعظم کے قول میں اگر امام کے فزو کی سفیہ مجور ہوتا ہوا ور بیا مام تھرگا قول ہے اور امام ابد یوسٹ کے فزو کے ضامن موگا اور اگر بیا قرار کیا کہ میں نے حالت صلاح میں تھنے کے ور ہوتا ہوا ور بیا مام تھرگا قول ہے اور امام ابد یوسٹ کے فزو کی خام ن

اكر مجور ني يحد مال قرض ليا اورايي ذات يرخرج كيا اورجس قدرا يسياد كون كا نفقه موتاب اي حماب يخرج كيا اور قامنی نے اس مدت تک اس کونفتہ ٹیس ویا تھا تو بہ قرضہ اس کے مال سے ادا کرے گا اور اگر اس نے با سراف خریج کیا ہوتو قامنی مقرض کواس میں سے بعقد رنفقہ معروف کے بیش جس اقدرا سے او کول کا خرچہ اوتا ہے اس قدر دے دے گا اور زیادتی باطل کردے کا کذاتی المهموط وفي بعض النتخ الذخيره اوراكرزيد في اس سفيه مجوركومال ودبيت ديااور مجورف كوامول كرما سفاس كوتكف كرديا توضامن ندمو كاندنى الخال اورند مسلح موجائ كابعدية قياس قول امام المنقم باكرامام المقلم كند بب من يدوك سفيه مجور بوتا باورامام محرکا بھی تول ہے اور امام ابو بوسٹ کے نزو یک منامن ہوگا اور جو حکم بھال ندکور ہے دی تابائغ مجور میں ہے کہ اگر تابائغ کے باس مال ود بیت ہواوراس نے کواہوں کے سامنے کلف کرویا تو امام اعظم وامام محد کے نزد یک فیرضامن اورامام ابو یوسٹ سے نزد یک ضامن موكا اوريكم اس وقت بكرمال ووبيت موائد فلام وباعرى كرمواورا كرغلام وباعرى موادر محورة اس كوخطا كل كيا توبالا تغاق سب کنزویکاس کی قیت جوری مددگار براوری پرواجب مول برمید ش بے۔ آگر جورے ایدائر ارکیاتو جب تک جورے ب تك وه ماخوذ شهوكا بحراكر صالح موكيا او حالت صلاح شراس ساس كاقراركا حال دريافت كيا جائد كالبس بعداقر أركيجس ون ہے اس بر عظم موااس ون سے تین برس کے اعدائی تہت اس کے مال سے لی جائے گی بیمبسوط عل ہے۔ اگر مجور نے کس ووسر مے محض زید کا مال بدوں اس کی اجازت کے لے کر تلف کردیے کا اقر ارکیا اور زید نے تصدیق کی اور قامنی کے پاس لایا اور جور نے یہاں بھی اقرار کیاتو چامنی جھور کے قبل کی تعمد بی درکرے چاراس کے بعد اگر صالح ہوگیا تو اس اقرار پر ماخوذ ہو کا محراس سے وريافت كياجائك كالس اكراس في اقرادكيا كديس في كلف كرديا بهاور جااقراد كيافنا قوما خوذ موكا اور مال اقراري اس ك مال شل قرضة قراردياجائكا اوراكر تلف كردينا عابت شاجواورا قرارش مبلل جوتوما خوذ شاوكا ادرواجب بي كمايالغ يمي تجور كيظم من ہونین اگرنایا لغے نے زید کا مال بلا اجازت کف کرنے کا اقرار کیا پھریا لغ موااور کیا کہ جوش نے اقرار کیا ہے وہی تھا تو ماخوذ ہو كانوراكركها كدين ندتها توما خوذ مدوكا اوراكردب المال في كها كية اسية اقرارش في الني في ترتها اور جور في كها كرمال لين عاق يرتفانو مجوركا قول تول موكا اوروب المال كويائي كركواه بيش كرے كواس في حالت مفرض كف كيا ساور جب جمور في كها كرهي اینے اقرار میں مبطل تھا اور رب المال نے محق ہونے کا دعویٰ کیا تو ای کا قول تیول ہوگا ای طرح اگر مجور بینی نے بالغ ہو کر کہا کہ تو نے جھے اس زماند می قرض دیا تھا جبکہ میں نابالغ مجور تھا یاود بہت دیا تھا اور میں نے کف کردیا اور صاحب مال نے کہا کہ بی بلکہ میں نے تجمية ترض ياود بيت ديا تما اور حاليكة توماذون وبالغ تما تورب المال كاقول تبول بوكا اورازك يرواجب ب كراية وموي يركواه قائم کرے بیمجیط ش ہے۔

ا اگرزید نے مجور کوترض دیایاد د میت دی بھرد و مسلم ہو کیا بھر صاحب المال ہے کیا کہ مجھے تو نے مائت فساد می ترض دیا تھا

ا برنا ہولینی دوقائل نیس بیں ادراگر قائل ہوتے تو یہ تھم ہوتا۔ ج رب المال اس داسطے کداس سالت میں دوبالغ مقرب کہ تکف کیا لیکن دموی کرنا ہے کہ مثان نیس تو گواہ لائے۔

یا در بیت دی تمی اور ش نے اس کوخری کردیا اورصاحب المال نے کہا کہ تیری صلاحیت کی حالت بی دیا ہے تو صاحب مال کا تول تول ہوگا اور مجور شاکن ہوگا ہے تا گائی خان میں ہے۔اگر صاحب مال نے کہا کہ بیل نے تھے حالت جمر می ترض یا ور بیت دی تعمل کو الدے حالت ممال ح میں تاریخی کے اور میں تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کے تعمل کو تالیم کے تاوان جا ہے اور جھے تاوان جا ہے اور جھے تاوان جی ہے اور تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تاریخ کی تعمل کے باس و مال قائم تا کہ تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تعمل کے باس و مال قائم تعمل ہے۔ تاریخ کی تاریخ

فعلود):

حد بلوغ کی پہچان کے بیان میں

الركا جب بالغ موتاب جب احتلام يا احبال يا الزال مواورائ كاحتلام وحيض وحبل اس بالقصطوم موتى بكذاني الحكارا اورجس من تك كنيخ ے الى كے اور الى كے بلوغ كا تكم ويا جاتا ہے وہ من جدرہ سال كا ہے بيصاحبين كا قد بب ہے اور يمي ايك روایت امام اعظم سے ہواورای پرفتوی ہواورمشبورروایت امام اعظم سے بہے کا شارہ برس کالڑکا بالغ اورستر ہ برس کی لڑکی بالغ موتی ہے کذاتی الکافی اوراحتگام وقیرہ سے بالغ ہوئے کی اوٹی مت طفل کے حق میں یارہ برس اورائر کی کے حق میں تو برس میں اورائر لڑکا بارہ برس سے کم اورلز کی تو برس سے کم مواور بلوغ کا دموی کیا تو بلوغ کا تھم نددیا جائے گا بیدمعدن میں ہے اور اگر لڑکا اور لڑکی ایج ہلوغ کے مخبر ہوئے لینیٰ دونوں نے اسپنے ہالغ ہونے کی خبر دی اور ان کا خلاجر صال ان کے تول کے خلاف و کذب تعیش ہے تو ان کا قول تبول کیا جائے گا چیے ورت کا قول چنس کے باب میں تعبول موتا ہے اور جب ہم نے دونوں کا قول تبول کیا تو ان کے احکام حل احکام بالعن كقرار بائيس مع ساتفع كى شرح قدورى من ب-- إكراد كى كويض آيا بالزكافتكم موايا بسامون عن تاخير موتى يهال تك كد لڑکا پورے من بلوغ ائیس برس تک اوراڑ کی ستر ہ برس تک پہنچ گئی اور دونوں کے آثار سے نیک چلن طاہر ہوئے اور اپنے اپنے مال کی اعفاظت كرئے على دولوں امتحان كر لئے محے اور دينداري على تابت يائے كئے توان كا مال ان كوديا جائے كا اور اكر ان ك تا ارب نيك جلن طاجرنه بوانو مجمدندد بإجائ كاادر صاحبين في ايساس فر مايا ي فر مايا ي مراحقان ف اس قدركيا كرتا فيرعاد مات كي صورت من ان كرزوك الوقع بدره برى كرى يس باور جب س بلوغ يركني جانے سياجين واحتلام يائے جانے سے بلوغ كاظم ديا حمیا اگر نیک چلن اور مسلح ہوتو اس کا مال اس کو دیا جائے گا اور اگر ایسی صفت نہ پائی جائے بلکہ منسد ہوتو اس کے وصی اور قامتی کو بالاجماع میا تقیار ہے کہائ کا مال ای کونددے میرمیط علی ہے۔ جباڑ کا یا لڑی مراہتی عموے اور مدیمیجان دشوار ہوئی کہ یہ بالغ جیں یا جیس میں اور اس نے کہا کہ جس بالغ ہوں تو اس کا قول تبول ہوگا اور اس کے احکام حمل بانھین کے قر ارو یے جا کیں کے بیکا فی ين ہے۔ اگر لڑكا في ورت سے جم حبت ہوا حالا تك اسے كن تك بي حكام كاس كے بمائے سے ورت كا حاملہ بونامتعور بوسكا ہے اوراس کی ورت کے بیر پیدا ہواتو اس کا تب تابت ہوگا اور اس حص کے بالغ ہونے کا تھم ویا جائے گا اس لئے کہ جوت النب میں ضرورت فاہرے بینیائ میں ہے۔

<sup>۔</sup> اے حبل سین ان چیز وں بھی سے کوئی بات پائی جائے۔ علی مقدب مین طاہری حالت سے بھی جموث یوانا معلوم نہیں ہوتا۔ سے مرائل سین جوانی کے قریب پہنچے۔

نېر(بار):

## بسبب قرضه کے جرواقع ہونے کے بیان میں

بسبب ترضد كي محود و في معودت بدب كدايك فض يراس قد دقر ضدو جائے كداس كے تمام مال كو كمير لے ياس ك مال سے زیادہ ہوجائے اور قرض خواموں نے قامنی سے درخواست کی کہاس کو جھور کرد بیجئے تا کداینا مال بہدیا صدقہ نہ کرے اور نہ کسی ووسر ارقرض وار کے واسطے اقر ارکروے قے صاحبین کے زور کی قاضی اس کو جور کردے گا اور بے جرکار آند ہوگا کہ چراس کے بعداس کا مبدكرنا يامدة كرنامج نهوكا اورامام اعظم كزويك قاض ال كوتكورن كركاددان كالجركارآ مدند موكاحي كداس كاليه تقرقات سب سي مول م يدميد من ب- اكرمقرض مجود في كورت ان فاح كياقة فكاح سي بس اكراس كم مرشل عمر زیادہ کیا تو بعدرمبرشل کے اس قرض خواہ کے ت میں ظاہر ہوگا جس کی وجہ سے مجور ہوا ہے اس دہ قرض خواہ مبرشل میں اپنا جصہ لے اور بس قدر مبرش ہے زیادہ ہے وہ قرض خواہ کے تن میں خاہر اُندہ وگا بلکداس مال میں رکھا جائے گا جواس کے بعد وہ من بيداكرے بيانا وي قاضي خان شي لكما بـامام اعظم كنزوكي مديون كامال قاضى فرو خت شكر مدكا خوا وه وش مويا عقار موليكن اس قرض دارکو برابر قیدر کے کا بہال تک کدوہ خود بی این قر ضد کے ادا کے داستے اپنامال فروشت کرے اور صاحبیات نے فر مایا کہ اگر ید بون نے خود فرو شت کرنے ہے اٹکار کیا تو قامنی عج فرو شت کر کے اس کاٹمن قرض خوا ہوں کے درمیان موافق حصہ کے تقسیم کرے **گا** بیکانی می ہاور قامنی کوجا تزنیس ہے کہد ہون مال بدوں اس کی رضامندی کے قروخت کرد مے محر برضامندی جائز ہے اور صاحبین ے زو یک مطلقا جا زے اور بیتول صاحبین کا مدیون حاضر على سب مشائخ کے نزو یک بالا تفاق عے محرمہ بون فائب على مشائخ نے صاحبین کے قول پر اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ دیون غائب کا مال قامنی اس کے حق میں نفاذ کیج کے طور پر قروشت شد كرا الرام والمراث والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرام والمرام والمرام المعلم كراد كالمرام المنتان المرام المنتان المنتان المرام المنتان المرام المنتان المنتان المرام المنتان الم كامنى قروشت شكر ما اورايياى صاحبين كاتول بعض مشائخ كزويك باوراكر عائب كامال الى جيز موجس كخراب مو جانے کا خوف ہوتو بالا جماع فرد شت کرد ہے ای طرح اگر غائب کا مال کوئی غلام ہواور قاضی کوخوف ہوا کہ اس کے نفقہ کاخر جہ اس کی تمام قیت کو تمیر اے گاتو با جماع قامنی اس کوفروشت کرد سے اید فیرد ش ہے۔

گواہ کر لیم اصحت چرکی شرط کیس ہے۔

صاحبین کے زدیک ایسا جرا کر چہد ہون گور قائب ہوتو بھی جائز ہے گر بعد جرکے ورکا علم شرط ہے تی کہ بعد مجور ہونے
کے تل علم کے جوتھرف اس سے مرز د ہواور صاحبین کے زدیک کی ہوگا اور یہ جرسے آیا سے جرنقام ماڈون ہے کہ اس بھی بھی کارا آمد

میں ہوتا جب تک غلام ماڈون کو فیر نہ ہواور ایسے ہی ہے جر تیل قید اور بعد قید کے دونوں طرح کے ہواور جوتھرف ایسا ہو کہ قرض خواہوں کا تی باطل کرتا ہواس بھی ہے جموثر ہوگا جے ہیدہ مدف و فیر ہاور دہی ہے سوا کر برا پر قیمت پر بھے کی تو ایسے گور کی الی تھے گئے

و امول کا تی باطل کرتا ہوا س بھی ہے جموثر ہوگا جے ہیدہ مدف و فیر ہاور دہی ہے سوا کر برا پر قیمت پر بھے کی تو ایسے گور کی الی تھے گئے

و اور خاہر نہ و کامرادیہ ہے کہ بھر رائش کے ورٹ کوالے طور پر مطاک کیاں بھی دومر نے قرش فواہ ما بھی ہیں کو کھا ک سے کم فیم کئی ہون ہون ہونہ ہوتو صاحبی تی تر فران ہوئی اس طرح فروف ہوتے کہ کا کو اوائے قرضہ کے ایس کی موجو ساتھیں کے ذور کی اور اے قرضہ کے ایس میں ہوتو صاحبی تی دور کے تاتی ہیں کے مال کو اوائے قرضہ کے لئے اس میں واضر ہوتو صاحبین کے ذور کی اور کی تار کے مال کو اوائے قرضہ کے لئے اس میں دوتو صاحبی تار دیک ہون خان کی کو اور کے تاتی ہی سے میں خان کی دور کے تاتی ہیں کے مال کو اوائے قرضہ کے لئے اس میں دوتو صاحبی کی تاتی ہیں کے مال کو اوائے قرضہ کے لئے اس بھر دوتو ساتھی کی دور کی کانتی ہوتو صاحب کی تاتی ہوتو صاحب کی تاتھوں کیا ہوتو صاحب کی تاتی ہوتو صاحب کی تاتی ہوتو صاحب کی تاتھوں کیا گیا ہوتو صاحب کی تاتھوں کیا تھوں کیا تھوں جان کی تھوں تا کر ہوتو صاحب کی تاتھوں کیا تھوں کی تاتھوں کیا تھوں کیا تھوں جان کی تھوں تا کی ہوتو صاحب کی تاتھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تو تھوں تا کی ہوتو صاحب کی تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تاتھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کو تھوں کیا تھوں کی دور سے تر کو تو تا تھوں کی کو تو تو تا تھوں کی تو تو تا تھوں کی کو تو تا تھوں کی کو تار کی تو تا تار کو تا تار کو تار کی کو تار کی کو تار کی تار کو تار کی تار کی کو تار کو تار کی تار کی تار کی کو تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کو تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار

ایک عض پر قرضہ ہے کہاس کے اقرار سے یا کواہوں سے قاضی کے فرد یک ٹابت ہوا چرمطلوب علم ہونے سے پہلے عائب ہو میااور حاضری سے اٹکار کیا تو امام ابو بوسف نے قربایا کہ قاضی اس کی طرف سے ایک وکیل مقرر کرے گا اور اس وکیل پر مال ی و گری کرے گا بشر ملیک معصم اس امری ورخواست کرے اور اگر عصم نے مدعا علیہ کے مجود کرنے کی ورخواست کی تو ا مام اعظم والم محتر كنزويكاس يرتكم ندد ما اورغائب وججورندكر عاكا جب تك حاضرتهوئ بحرجب حاضر بوتواس يرتكم جارى كرع كالجرامام مر کے نزدیک اس کو مجور کرے کا کیونکہ جربور تھے کے ہوگانے لی تھے کے بداناوی قامنی فان میں ہے۔ اگر تھے کا قرضہ درہم ہوں اور اور مال مدها عليدورجم مون تو تامني اس كي باه اجازت بإلا جماع ذكري كرد مه كا اور اكر اس كا قر مسدور جم مون اور مال دينار مون بإ اس کے بھس مواقو امام اعظم سے فزد کیا۔ قامنی مال مدعا علیہ کو تصم کے قرضہ میں استحسا فافرو شت کرے گا اور قیا سامیہ ہے کہ قامنی کو ایس الت الصرف كا النياريس بيرياني من باور عروض وعقاركوفروشت فدر كااور ماحيين ففر مايا كرفروشت كرسكا باوراى ير فتوی ہے بیٹزائد استنین میں ہے۔قرضد میں پہلے نتو وفروخت کرے فیرعروش پھرعقار مینی آسان سے پہلے شروع کرے اور مقروض کے واسلے ایک دستہ کپڑا میننے کا چھوڈ دے اور باتی فروشت کردے اور بعض نے کہا کہ دو دستہ چھوڑ دے کذانی الہدایہ۔ اگرمقروض کے پاس میننے کے گیڑ ہے ایسے ہوں کہان سے مکٹ کربھی ابنالباس دکھ سکتا ہے تو قاضی ایسے کیڑے فروخت کر کے اس کے ثمن میں ے قرضاداکرے باقی ہے اس کے واسطے لباس فرید و سے اور علی بدا القیاس۔ اگر اس کا مسکن ایسا ہو کہ اس ہے کم پر بھی بسر کرسکتا ہے تو قامنی اس ممکن کوفروخت کر کے اس کے تمن میں ہے قرضدار کودے کر باقی ہے اس کے داسطے دوسراممکن فرید دے گا اور ای ہے ہارے مشار کے نے بیفر مایا ہے کہ قاض اس کی وہ چیز جس کافی الحال تھائی نہیں ہے فروخت کردے گاختی کہ اس کا لباد و کرےوں میں اور نطح عاروں می قروخت کردے گا اور جب قامنی یا این قامنی نے موافق ندیب صاحبین کے مال مریون اس کے قرضدادا کرنے کے واسطے فروخت کیا تو اس کی کا عہدہ مطلوب کے ذمہ ہوگا قاضی اور اس کے ایمن کے ذمہ شہوگا اور مرادعمدہ سے بہ ہے کہ اگر میج استحقاق میں لے لی گئ تو مشتری اینا تمن مطلوب سے واپس لے گانہ قاضی اور اس کے ایمن سے کذاتی التہا ہے۔ اگر اس کے پاس او ب ل عروض مناع واسباب مقارز جن وكهيت وغيره غير منتوليه الله عليو الإيتراسة كالبسر -

کی آلیشمی ہواتو فرو خت کر کے مٹی کی خربدد سے گامیتی شرح ہدا میسی ہے۔

اگر مجور نے گوا ہول کے سامنے کسی مخص کا مال تلف کر دیا تو اس کے واسطے ضامن ہوگا جئے

مدیون مجور کا نفقہ اور اس کی زوجیا و رنایالغ اولا داور اس کے ذوی الارجام کا نفقہ صاحبات کے زد یک اس کے مال سے دیا

ا الجامین بادشای بیاد سائل کا بر بونے برسازش کر کے کم داسوں نے وقت کر لیس کے جیسا کڑ نظام بی ہوا کرتا ہے۔ ع لے کر معنی فعسب کر کے۔ س برل مین زبان سے کہالیکن قصد تھی سے قدیمی پورا ہوجائے جیسے جدیعتی قصد بھی ہوتا ہے انتقاطاتی وقت کی وقیرہ۔

جائے گا اور اگرمفلس کا یکھ مال معلوم نہ ہوتا ہواور قرض خواہوں نے اس کے قید کرنے کی درخواست کی حالاتکہ وہ کہتا ہے کہ میرا یکھ مال نیں ہے تو حاکم اس کو ہرا یے قرضہ کے واسلے جس کواس نے اپنے اوپر کسی عقدے واجب کیا ہے قید کرے گا جسے مہر و کفالت وغيره اوراكر مديون مفلس نے اس امر كے كواہ چيش كے كہ ميرے ياس كچه مال نبيس ہے تو ر باكر ديا جائے كا كيونك فرا خدى عاصل مونے تک مہلت دینانص قرآنی سے تابت ہے کذانی الکانی۔اگر تنگدست پایا گیا تو واجب یہ ہے کہ فراغدی تک اس کومہلت دی جائے اور بعد قید کرنے کے اس کے تقدست ہوئے کے گواہ بالا تقاق مقبول ہوں کے پس گواہ قائم کرنے کے بعد قاضی اس کور ہا کر دے گااور اگرتیدے پہلے کواوقائم ہول تو ایک روایت عل جب تک مقیدت ہومغبول ندہوں کے اور یکی عامد مشاکح کا فرہب ہواور يكي مس الائد سرحى في شرح اوب القاضى عن اختياركيا ب اوريكي اسح بي ينى شرح بدايي باور جب ما كم في اس كودويا عمن م بیند قید کیا تو مجراس کا مال در یافت کرے گا پس اگر اس کا مجھ مال دریافت ندجوا تو رہا کردے گا بیا تنطع کی شرح قد دری میں ے۔ سی الے مقد میں الل حرف کواہے حرف کا کام کرنے کا قابوند یا جائے گا تا کداس کا دل پریشان مواور قرضه اوا کرد مے مخلاف اس كاكراس كى كوئى باعرى مواور قيد خانديس كوئى الى جكه موجهال وطى كرسكتا بية منع ندكيا جائع كايدكاني يس باوروا تعات يس کھا ہے کہ قیدی اگر قید خاند میں بیار موااور وہال کوئی ایسائیں ہے جواس کی تیار داری کر سے تو گفیل لے کر قید خاند سے نکالا جائے گا اور ظام میں لکھا ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب اسی حالت میں اس کے تن میں مرجانے کا خوف ہواور اس پر فتو کی ہے اور اگر تغیل نہ پایا جائے تو رہانہ و کا اور اگر کمی محض نے کفالت کی اور قامنی نے رہا کیا تو تعصم کا حاضر ہونا اس وقت شرط میں ہے بیٹنی شرح ہدایہ عى ب-اكراس في اسين والل وعول كواسط اللي خريدا توجائزب بينا تارخانيد على باورجو من ترضد كى وجد عد عدر اگروہ اپناروز بید فرید نے میں اسراف کرتا ہوتو قامنی اس کوئع کردے گا اور اس کے تن میں کفاف معروف مقرد کردے گا اور ایسے بی كيرے يس درمياني جال يطاوراس كودرمياني جال چلخ كاسم كرے كا كراس براس كے خوردونوش ولياس يس تنكى ندكرے كابياتا وى قامنی خان شراہ۔

ل مخوف: خوف الكرمامثالي تيرو كمرمنيدم كري مج \_ ( إع مف ) خوف ولات والا أورا في والا \_ عناء

می کی حقدارکو بہ مقابلہ دوسروں کے چھانٹ لیا تو اس کو اختیار ہے اس کو فاوی نفی میں سرتے بیان کیا ہے کہ بوں فر مایا کہ اگر زید پر تمن آ دمیوں کے ہزار درہم اس تفصیل ہے قر ضدہوں کہ بکر کے پانچ سو درہم اور عمر کے تمن سو درہم اور خالد کے دوسو درہم ہوں اور زید کے پاس کل پانچ سو درہم ہیں ہی قرض خوا ہوں نے تھے ہو کر زید کو بھی تقدار ایا تو مال کیونکہ تقسیم ہوگا فر مایا کہ اگر قرض دار حاضر ہوتو وہ ان کا قرضہ خود تی تقسیم کرے گا اور اس کو اختیار ہوگا کہ اوا کرنے میں جا ہے بعض کو بعض پر مقدم کرے یا بعض کو چھانٹ کے اور اگر یہ بیون غائب ہواور قامنی کے فرد کی قرضے تابت ہوں تو تامنی تمام مال قرض خوا ہوں کو حصد دی تقسیم کردے گا می بینی

اکرد ہون نے اپنے افلاس کے گواہ دیتے اور طالب نے اس کی توشی لی کو اور یہ قو طالب کے گواہ تجول ہوں گے اور جس سے فرا خدی گا وائی ہیں ہوں گے اور جس سے فرا خدی گا وائی ہیں مدی کا حاضر ہونا شر خواجی ہے بین فلا صدی ہے اور گواہوں کو ہوں کہنا جا ہے کہ بین مختصر فضر ہونا ہوں کہنا جا ہے کہ بین مختصر ہے ہم اس کا میکن یا کوئی عوض عواض ہیں ایسائیس جانے ہیں جس سے حالت فقر ہے اس کے فواد اور ایوا ایسائیس جانے ہیں کہ پر فلس مضل معدم ہے ہم اس کا کوئی مال سوائے اس کے تو اور ایسائیس جانے ہیں کہ پر فلس مضل معدم ہے ہم اس کا کوئی مال سوائے میں کہ پر فواد اس کے فواد ہونے کے بین کہ پر فلس اور ایسائیس میں مقال اس کے فواد ہوں کو ہوں کہنا جائے ہیں کہ فواد ان البد ایساور اگر یہ بون مقال اس نے گھر میں کی فرورت ہے گار ہیں کہ دور از سے بہاں تک کہ وہ باہر آئے اور ایسائیس فواد ہونے ہونے کہ ایسائیس کو دوراز سے بہاں تک کہ وہ باہر آئے اور ایسائیس فور ہونے ہونے کہ ایسائیس کو دوراز سے بون ایسائیس کو ایسائیس کو دوراز سے بون سے ایسائیس کو دوراز سے بون کو ایسائیس کو دوراز سے بون کو ایسائیس کو دوراز ہونے کو دوران کو ایسائیس کو ایسائیس کو دیا تو ایسائیس کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کو دوران کو ایسائیس کو دوراز ہونے کو دوران کو دوراز ہونے کو دوران کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کو دوران کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کے دوران کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کے دوران کو دوراز ہونے کے دوران کو دوراز ہونے کے دوران کو دوراز ہون کو دوراز ہونے کو دوراز ہون کو دوراز ہونے کو دوراز ہون کو دوراز ہون کو دوراز ہونے کو دوراز ہون کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے کو دوراز ہونے

ا فراخدی مینی اس قدرمیسر بوکیضروریات کے بعد کھاواکر سے عروض متاح واسپاب۔ على الدمت بعنی قرض دارقید بونا منظور کرتا ہے اور قرض خواہ کہا ہے۔ کہتا ہے کہتیں بلکہ میں اس کے ساتھ ربول گانو قرض خواہ کو احتیار دیا جائے گا۔

کرلیااور بنوز دام نیس دیے ہے کہ طلس ہو گیااوراس کے پاس وائے اس کے اور کھیال نیس ہے ہی عرونے دوئی کیا کہ میں بہ

شبست دوسروں کے اس ظام کا مستحق ہوں اور دوسرے قرض خواہوں نے مساوات کیا دوئی کیا تو بینظام فر دفت کر کے اس کے دام

سبکو حصد دستر تقسیم ہوں کے بھر طیکہ سب قرضے لیے ہوں کہ ان کے اوا کا وقت آگیا ہوا و داگر بعض کا وقت آپا ہوا و ربعض کا ذآپا ہوتو

ان قرض خواہوں کو جن کے اوا کا وقت آپا ہے تقسیم کر کے دے دیا جائے گا چھر پائی قرض خواہ وقت آ نے پران لوگوں سے جنہوں نے

وصول کیا ہے بعقد داہے حصد رسد کے واپس لیس می اور اگر ذید نے غلام پر قبضہ نہ کیا ہو یہاں تک کہ خلس ہو گھیا تو عروباتی قرض

خواہوں کے بہ نبست غلام کا حقد او ہوگا یہ نیا تی بس ہے۔ بھیا م نے امام تھر سے دوایت کی کہ ایک سفیہ تھور نے اپنی تابالغ لڑکی یا بہن

کوکی کے ساتھ میاہ دیا تو جائز قیم ہو اور بھی میں گیا اور اس کا مال اس کے پاس ہاس نے فرو دفت کیا تو امام تھر نے دری کہ

دوی کے آٹار کا ہم نہ ہو سے اور ہون و وہ مجور بھی شریکی الیال اس کے پاس ہاس نے فرو دفت کیا تو امام تھر نے دری کہ

دام ابو ہوست نے فر مایا کہ ہوئوں ہوں شہل کے اور ایسانی امام تھرگا تول ہے بیر پیل کے اس نے فرو دفت کیا تو امام تھر نے فرو دفت کیا تو امام تھر نے اور ایسانی امام تھرگا تول ہے بیر پیل کھیا ہوں کے اس اس نے فرو دفت کیا تو امام تھر نے فرو دفت کیا تو امام تھر اس کے اور ایسانی امام تھرگا تول ہے بیر پیل کھیا ہوں کھیا جس کے خوام اس کے خوام وہ کھیا جس کے خوام وہ کھیا ہوں کھیا ہوں کھیا جس کے اور کو ایسانی امام تھرگا تول ہے میر پیلے جس کھیا جس کھیا جس کھیا جس کھیا جس کھیا ہوں کہا تول ہوں کے اس کے دو ایسانی امام ابور ایسانی امام تول کھی کھیل کھیا ہوں کھیا جس کھیا جس کھیا جس کھیا ہوں کو کھیا ہوں کھیا ہوں کو کھیا ہوں کو کھیا ہوں کی کھیا ہوں کھیا ہوں کھیا ہوں کھیا ہوں کھیا ہوں کھیا ہوں کے دور کھیا ہوں کے دور کھیا ہوں کھیا کہ کھیا ہوں کھیا کو کھیا ہوں کے دور کھیا ہوں کھیا کہ کھیا کھیا کہ کو کھی کھی